

## فهرست مضامين "احسن الفتاوي ميلفتم

| صفح   | عنوان                                          | منغرا    | عنوان                                  |
|-------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| 74    | انعامی باند خرمدنا سودا ور حجوا کا مجوعه ہے    |          | باب الربا والقمار                      |
| "     | سودى رقم بميمين اداكرناجائز نهين               | ا ا      | مكيلات اورموزونات كى بيح               |
| 11 v  | ایل سی کا سیم                                  | <i>"</i> | بالجنس مين نب رئ تفضيل                 |
| 74    | مثل سوال بالا                                  | 100      | كميلات اورموزونات كااستقراض جائز ي     |
|       | رسکارل                                         | "        | بغرض حفاظت بنك بيب كهاما كحصولنا       |
| 19    | زيادة البرل لاجل الاجل                         |          | بنك ميں سود چھوڑنا جائز نہيں           |
| ۳۵    | پراولینے فیڈ پرزکاۃ اورسود کا حکم              |          | غيرسلم بنك مين سود جيمورنا             |
| 01    | كأغذى نوط اوركرنسى كاحكم                       |          | ينتيم كامال بنك مين ركه كرسود لينا     |
| 90    | نوتوں کا مبادلہ اور مہنٹری                     |          | مساكين كمے نفع كے ليے سودلينا          |
| . 111 | بلاسو د ببیکاری                                |          | دارالحرب ميس كفارسيس ودبينا            |
| 181   | بشارة النظى لآكل الربا                         | 41       | بنك كمصود معصانكم لميكس ا واكرنا       |
| -     | باب القرض والدين                               | "        | بنك كے چوكىدارى تنخواه حرام ہے         |
| 141   | مكيلات وموزونات كااستقراض جأرب                 |          | نوط كم قيمت پر دينا                    |
| "     | تخارج بین کے عن الدین کے جواز کے حیلے          |          | مثل سوال بالا                          |
| ,,    | تفصيل تمليك الدين من                           |          | كسى عين برتن كدورية فرض كالين دين كرنا |
| ì     | ا غير من علب الدين                             | 2        | بیمد کئی کبیرہ گنا ہوں کا مجموعہ ہے    |
| 124   | سونے کے زیور قرص دیکران                        | "        | كيط وارد كحيل جُواس                    |
|       | المح قيمت والبس ليناجائز ہے ا                  | 10       | علاج کے نئے ہمیہ کرا ناجائز نہیں       |
| 24    | قرص وصول كرنے كى تدبير                         | "        | كارى كابيمه محرانا جائز نهين           |
| 101   | وض د بین کے بعد سکہ بدل جانا                   |          | بلال احرکے مکٹ خسریدنا )               |
| "     | الفي جانوركميش كالترط سعقصا كجه قرص بياحرام بم | 74       | سودا ورجُوا كالمجسسوعه ہے }            |

| صفح  | عنوان                                                                          | صف  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰1  | محمل شہادت کے دقت بلوغ سرط نہیں                                                | 140 | دُين كم قيمت برغير مديون كے ماتھ بيخيا جار زنہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "    | موت بائع كي بعدشتري نيطارتون برستها إ                                          |     | ۔ قرض میں تاجیل باطل ہے<br>رسمہ کا نیا ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲.۲  | مبیع کی وجه سے رجوع شن کا دعویٰ کی آ<br>ا دار قرض میں مدیوں اور دائن کا اختلات |     | الحطامن المؤجل ببشرطا دائدا لمعجل<br>الحطامن المؤجل ببشرطا دائدا لمعجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14   | مورث كے مال ميں بهب كا دعوىٰ                                                   | 110 | ا دا رالقرض من الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲-۳  | طلاق میں ایک شہادت کا فی نہیں                                                  |     | باب الكفالة والحوالة والوكالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "    | طمع رکھنے والے کی شہادت قبول نہیں                                              | 198 | کفیل بالامرمکفول عنه بررجوع کرسے گاا ور<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "    | دشمن کی شہادت قبول نہیں                                                        |     | صحت حواله مليئے محتال عليه كى رضا سرط ہے ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲.4  | ڈاڑھی کموانے والے کی شہادت قبول نہیں                                           | 196 | حواله كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "    | شهادت فاسق                                                                     |     | مالك عربيهي مروح اجركفيل جائز نهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲.۵  | طلاق کے بعد ہوی نے شوہر ریسامان کا دعوی کیا                                    | 190 | و کمیل نابالغ کی زمین فروخت نهی <i>ن کرسک</i> تا<br>مرتب الاین در الله تا میال الان این این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.4  | شہادت میں قاصنی کے روبروہونا اور                                               |     | كتاب القضاء والدعوى والشهادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | مدعی و مدعیٰ علیه کی طوف اشاره کرنا خروری م                                    | 194 | قضاءعلى الغائب بضرودت جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| //   | رواوستنيول كي بيحهي ايك بجيب مراوستني                                          |     | قضار سبها دة زور كاحتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | كامالك كہتا ہےكہ بچەمىرى اولىنى كاسے                                           |     | شا پرسے شم لینا<br>ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.4  | سامان میں زوجین کا دعویٰ                                                       | 191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y. A | ميت برقرض كا دعوى                                                              | ,,  | مدعی کے گوا ہوں کے با وجود مدعی علیہ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,    | بوقت عقد بیوی کو ملنے والے                                                     |     | ئی حلف پر فیصله کرنا خلاف سترع ہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,    | زبور مسس کی ملک ہیں؟                                                           | 11  | قضا يعلم القاضى معتبرتهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.9  | دعوا مے نسب اور مدتِ سماع                                                      | 11  | رعی کی حلف پر فیصلہ کرنا غلط ہے<br>حریق کی حلف پر فیصلہ کرنا غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.7  | دعویٰ سے متعلق مفصل سبخت<br>" معالی سے متعلق مفصل سبخت                         | ۲   | چھوٹی بحری کوشہا دت سے بڑی ثابت }<br>مرکز میں ساعت ایک میں میں بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 717  | تین سال کے بعد فانون عدم سماع کے<br>معربیند در میں میں میں ا                   |     | کرکے اسس کا عقیقہ کرناجائز نہیں [<br>مدین سرخی نریماد عرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | دعوی خملات مشربیت ہے [<br>میرد معداد: گریک شار قدم دور بیر                     | 11  | مورث سے خرید نے کا دعویٰ<br>ما بالغ لوط کے کوشہا دہے جائغ ثابت کرنا سیجے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 718  | و عده معاف گواه کی شهادت مردود ہے                                              | 7-1 | المار عرب المار ال |

|     |                                                      |      | ن حص دی میں۔                                |
|-----|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| صحر | عنوان                                                | سفيه | عنوان .                                     |
|     | كثاب الويعة والعلية والهبترالظت                      |      | شهادت على القول مين اختلاف [                |
|     |                                                      | -11  | زمان ومكان مضسرنهيں ]                       |
| 449 | نابالغ كيهاس ديعت ركهنا صحيح سيساور                  | "    | فعارغه رفسهما طفانا جائزنهين                |
| -   | اس کے ترک حفظ سے ضمان لازم ہے                        | 110  | سركاري ريكارة كيصفابليس ديرسنة قبضه حجبت بب |
| 10. | دوره كے نتے جا تورمستعار لینا جا ترہے                | 712  | شرعی برده مروانے الے کی شہادت مردود ہے      |
| "   | مستعار چيزدوسرے كودينے كاحكم                         | 441  | تصور کھنے وا سے کی شہادت مردود ہے           |
| 401 | امانت ضائع بوجات كاحكم                               | M    | فی وی دیکھنے والے ی شہادت مردود ہے          |
| "   | مثل سوال بالا                                        |      | كتاب الصلح                                  |
| rar | مستودع ئ غفات موحب ضمان ہے                           |      | تخابع برصلح عن الدين كعجواز كع حيك          |
| 104 | بببتذا لصغيرجائز نهيب                                | 222  | تخابع سے جاراہم مسائل                       |
| "   | مبدبدون فبض معتبرتهين                                | 440  | صلح فاسد                                    |
| TON | مب سے رجوع                                           |      | كتاب المضاربة                               |
| "   | مثل سوال بالا                                        |      | مضاربهٔ فاسره کاحکم                         |
| 700 | بهبة المعننوه                                        |      | مثل سوال بالا                               |
| .4. | المشترك چيزكامسه                                     |      | مضاربہیں ثمن وصول کرندکا خرچ کس پرہے؟       |
| 104 | اولاد کے بہبرمیں تفاضل                               | 44   | حكم نفقه مصنارب                             |
| TON | ہاشمی کے لیے صدقہ ناقلہ جائزہے                       | "    | مضادبيمين نقصان كى تفصيل                    |
| "   | انابالغ كويرسبركيا تووالد كا قبصنه كافي ہے           | 44   | مثل سوال بالا                               |
| 109 | الهبدبالت رط                                         | "    | رب المال برکام کی مشرط بمفسد عقد ہے         |
| ٠٠: | ۲ مثل سوال بالا                                      | 10   | مضاربهن نفعى تعيين جأئز نهيس                |
| " 2 | مبربالعوض میں تھی شیوع ماقع صحت خ                    | " 5  | مضاربين لأس المال ضاريج سيز كماشرط          |
| "   | الاجمورديا "سيب نهين بهوتا                           | 44 6 | مضاربين فافغ سيفيصدى تعيين ضروري            |
| 41  | إسبة المشاع مين قبضة وتصرف                           | "    | مضارب كالشرط كمه خلاف كرنا                  |
|     | مثبت ملك بهديا تهين ؟                                | ~_   | مضارب کا اپنے نفس اور ک                     |
| "   | الا حكم بهبته المث ع بعد انقسمة<br>التفعيد قريب المث |      | صول وفرقع سعمعالله مرنا                     |
| 15  | ٢١ تفصيل قبض الهبة                                   | ~^   | مضارب کا بنی دکان ۵ سراید بینا              |
|     |                                                      |      |                                             |

| -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·    |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| صغ         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مة   | عنوان                                            |
| 724        | ايام غيرها حزى كي أجرت كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۷۳  | نابالغ كى چيزعارية ليناجائز نهيس                 |
| 110        | استنابي أجرت كأستحق اصل بحيانات ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | كتاب الاجارة                                     |
| ,,         | ناا ہلیت کی وجہ سے معزول ہونے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | اس شرط بر ملازم ر کھنا کہ مدت مقررہ سے           |
|            | بقبيه ايام كى تنخواه كاستحق نهسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170  | پہلے چھوڑ سے گا تو اجرت کاحق دارنہ ہوگا          |
| 244        | مدارس دبینی کاعقداجاره مسانهد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "    | جس زمین میں ورخت یول اسکا اجارہ جائز تنیں        |
| "          | مدارس دبینییس دمضان کی تنخواه کاحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | باغ مقاطعه بردين كاحيله                          |
| 414        | سوال مثل بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 244  | اس سترط پرمقاطعه كه مقاطعه دار }                 |
| 797        | سوال متعلق بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | زمین کویمواد کرے گا" فاسدہے                      |
| 494        | طلبههونے کی وجہ سے سنے اجارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249  | زراعت كيلي مقاطعه برني توى زمين بي بعظى بنالى    |
| 190        | مدارس ومنيدس مدرسين تمے يستے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                  |
|            | محتلف قوامين في سرعي حيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11   | 1                                                |
| 444        | ملازم كامتابه محضطلات كرنا<br>شريب من البيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11   | 0.2                                              |
| "          | ابصال تواب تحييك مرج قراتن خواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Н    | دلال کی اُجرت معین کرنا صروری ہے                 |
| 199        | بطور رقبيه قرائن بإهضف كاجرت جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 428  |                                                  |
| ۳          | وعظ براجرت لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   | مجسى يجرفن كے ليئة تالاب مقاطعه بردينا           |
| <b>!</b> ~ | هوقت ملازمت ذاتی کام کرنا جائز نهیں<br>موقت ملازمت ذاتی کام کرنا جائز نهیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11   | منقاطعه برلی بهونی زمین غرق بهونگی               |
| ۳.1        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •    |                                                  |
| 4.4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                  |
| "          | بروى لينادينا جائز نهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | چرم قرابی جمع کرنے بیکسیشن لیناجائز نہیں         |
| ۳.۳        | کام کئے بغیراوورٹائم کی اجرت لینا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 11 | مجھنازیں پڑھانے بربوری شخواہ لبنا                |
| "          | ببشيكى تنخواه پرسور لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ш    | خدمات دبینیه پرتنخواه لیناجائز ہے                |
| ۳. ۲۲      | سوال مشل بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                  |
|            | بيمكيني كميلازم سطف والأكرابيط مس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 744  | چندسانوں کی رخصت جمع کرکھے لینا                  |
| r.a        | بیمدیا بنگاری کے لیے مکان کرایہ بردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ا وراجرت کا مطالب کرنا جائز نهیں [<br>من بینند : |
| ۳.4        | مقاطعہ <b>جانبین میں شک</b> سی آیک<br>رین دیں میں فیصنہ دیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ا بام مرض کی تنخوا ه<br>دونو                     |
| leng.      | ا كانتقال سي مع يوجاتا بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAP  | الماذم كے مدت اجارہ حمم ہونے سے قبل جھوڑ دیا     |
|            | The state of the s |      |                                                  |

اجرتبن تأخيري وجسن ريادني جائزتين 414 وظيفكى اجرت ليناجائز نهيس قبل الميعاد ملازمت حصورت يرمالي جمانه مبيع كى جگه تبانے يركميشن لينے كي تفصي 119 چانور چرانے کی اجرت میں نصف جانورديناجائز تنين // زمين مين الكشخص كي رسع مواور مندری تعمیری اجرت جائز ہے 44. ربل مين بلاكراب سامان بيجانا جائز تهين تصيكه رتغميري ايك مروحه صورت عيب ارجيزولانے يرولاني كى اجرت نہ ملے گى " تركي كوملازم ركھنے كے بارے كرابيه دارني دوروز كي بعدمكان حيورديا 441 مين تحقيق انتيق وتدقيق عميق السيى ملازمت كاحكم حبمين رشوت دينايرتي بو آجرت وكالت گذم کٹائی کی اجرت میں گذم دینا 414 سے اجارہ بضردرت حائز ہے روفی پہانے کی اجرت میں روفی دینا " مكان كي تعمير ميں اضاف ركى وجب جلدساز فيناقص كتااستعال كياتووه اجرت سے کرا یہ بڑھانے کے جوازی فضی عابوری جفتی کی اجرت حرام ہے وكيل اطاره كى موت سعاجاره فسخ نهيس موتا زخ بره جلنے کی وج سے دکان محکرایہ میں اضاف۔ مےجوازی تفصیل أنك طفيك مارتجه رقم ليكرد ستبردا ريروكيا ٣٣٣ سنهاكي ملازمت فحزناا ورسني اجرت ليناحرام بحر " نا ما تزملازمت کی نیشن جانزہے ا تی، وی کی مرمت جائز نہیں

| بمضابين  | فهرست          | ^                                                                                                     |        | ١ - القادي جدد ع                                                                          |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| اصفخ     |                | عنوان                                                                                                 | صفح    | يمنوان                                                                                    |
| 701      | ]              | پانی کے دوراستے ہوں تومر<br>ایک بیں شرکی کوحی شفعہ ہے                                                 |        | مسائل تبانے کے لئے وقت فارغ کر کے<br>بیعظنے براُجرت سیسنا جائز ہے }<br>شہر نامان نے نامان |
| "        | ريرد ڪا        | حق شفعهی جدیدراستے کا اعتبا<br>ذیلی نالی والے کوا و برکی نالی کی                                      | ۳۴۰    | شیعه، فادیانی وغیره زناد قدسے اجاره<br>استجاره و دیگرمعاملات جائز نهیں                    |
| 409      |                | رین میں حق شفعہ ہے ابر عکم منہیں<br>زمین میں حق شفعہ ہے ابر عکم منہیں                                 | ,,,    | قلی کا اجرت مق <i>رره سے ز</i> یا دہ لینا                                                 |
| "        | نعهنين         | زمين بلامشرب بي ابل مشرب كوحق شأ                                                                      | "      | هیکسی کاکرابیمیٹرسے زیادہ لینا                                                            |
| ۳4.      | 2              | بدون منرب بیع اراضی میں }<br>اہل منرب کوحق شفعسہ سیے }                                                |        | رمت که<br>ارشاداد لی الابصبارالی شرائط حق القرار                                          |
| "        |                | تسيل بدون المشرب بهوتوشفعه                                                                            |        | كتاب الغصب                                                                                |
| ۳41      |                | دوزمینوں کے درمیان یا ٹی کی نالی<br>کی میں تاجہ تابیا                                                 | 449    | ظلماً ٹیکس وصول کرناح ام سے<br>بصورت بلاکمغصوبتفصیل وجوب ضمان                             |
| n F      | (5)            | عائل مہوتوحق شفعہ بہو گا بیانہیں؟<br>وزمینوں کی درمرانی زار پر ہی                                     | , "    | بدادن غیری زمین پرتعمیر کرنے ی                                                            |
| "        | وی {<br>وگا؟ } | وزمینوں کی درمیانی نالی کامالک<br>بسراشخص ہو بوحقِّ شفغرکس کوج                                        | ۳۵۰    | مختلف صورتين اوران كے احكام                                                               |
| ۲۳۳      | لات            | طلب مواشبين شفيع ومشترى كااخة                                                                         | 1      | غیری زمین میں غلطی سے تصرف کیا آ                                                          |
| "        | جائزي          | نفعه سے بچیے کیلئے زیادہ رقم مکھوانا<br>سے ایک سیالی                                                  | 4      | را بالبيدة المالك ديما و بب يج                                                            |
| μųμ      | سار            | محتاب القسمة<br>وتت تقييم مثرط حصنور شركاري تفق                                                       | به الم | كتاب الشفعة                                                                               |
| , ,,     | ين ا           | ئىسى ھالىت مىر ئىقتىيىم كە درىنەرىي كو                                                                | 1 1    |                                                                                           |
| 440      | 1              | بسی مالت میرنفتسیم که در ته بس کو<br>مغیر پویامیت کاکسی دارت بر دین<br>مغیر پویامیت کاکسی دارت بر دین | 0      | سكوت شفيع سع بطلان حق كى تفصيل                                                            |
| 424      | Ť              | مغيرك سائق تقسيم تركه كاحكم                                                                           | "      | بوفت بيع موت مقيع مين احتلاف                                                              |
| "        | طلقير          | شترک مکانوں کے منا فع نقسیم کرنہ <sub>ک</sub> ے<br>سرند                                               | ۲۵۰    |                                                                                           |
| *        |                | كتاب المزارعة والمسا<br>بدره بن مديرا ي                                                               |        | احبار موات میں حق شفعهٔ نهیں<br>فیصل میں تا تجر سے حق شفعها طل نهیں ہوما                  |
| WL a     | 1              | بورونی زمین کا حکم<br>زروعه زمین مزارعه پردسینے کی تفصیل                                              | 11     | حاترة ومعربة كراه ا                                                                       |
| ۳22<br>- | 1              | ردر ماری اور مه پرسے کا میر                                                                           |        |                                                                                           |
| ,        |                |                                                                                                       |        |                                                                                           |

| 0.0        | 7,                                                        | 7     | -35,010                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفخه       | عنوان                                                     | مسفحه | عنوان                                                                                    |
| ٣٠٣        | 4 4 7 2                                                   | 722   | مزارع نے قبل المدة كام جھوڑديا                                                           |
| ۸.4        | گھوڑی اور حنگلی گدھے سے سدا                               | r21   | بيدا وارس يانى كاحصه ركفناجا كزنهين                                                      |
| , .,       | ہونے والا بچیر محروہ طربی ہے                              |       | بشرط نصف باغ لگوانے کی ]                                                                 |
| //         | ذبح كرنے كاطريقيہ                                         | 11 -  | نختل <i>ف صورتی</i> اورانکے احکام [                                                      |
| r.8        | سبیحرام ہے<br>رتب بریاسہ اللہ عرب                         | ۳۸۰   | صحت مزارعت کی شرائط<br>سرتند برالی در و الدند الاست                                      |
| "          | بوقت ذبح بسم الشرعري<br>مين كدنا در من مي منه بيس         |       | كتاب الصيده والذبائح<br>مالت جنابت كاذبيحه ملال ب                                        |
| ۲.۶        | یں کہنا ضروری نہیں [<br>جانورمیں سات چیزیں حرام ہیں       | П     | عالب بناجت ادبی مطال کے<br>غلیل سے پرند سے کی کھوٹری اُٹر کئی اور]                       |
|            | ب وری مات پری از مایی<br>د بیجداور ذایج دونوں کا بوقت ذبع | - //  | یں سے برندساں سوریں، رہی اررا<br>گردن باقی ہے تواسے ذریح کرناجا کرہے                     |
| "          | 2 22 22                                                   | 11    | مسلمان نے ہرن کے شرمار اور کافرنے بیج کیا                                                |
| r. L       | بوقت ذبح كرون كش جانع كاحكم                               | 11    | ذبیجه سارق                                                                               |
| "          | کا فرکی دکان سےگوشت خربینے کا حکم                         | ۳۸۸   | باز کے شکار کا حکم                                                                       |
| 4.4        | عورت کا ذبیجہ حلال ہے                                     | 1     | غيرالله كومتصون مجھنے والے كا ذبيج حرام ہے                                               |
| ,          | البيي مرغی کا حکم جبکوحرام                                | 1     |                                                                                          |
| 5<br>(0,2) | گوشت کھلایا گئی ہو                                        |       | چھوٹی مجھلی مع آلائش حرام ہے<br>۔                                                        |
| "          |                                                           |       | یانی میں دواڈ النے سے تھیلی مرکئی تو حلال ہے<br>روز نہ میں معونہ میں میں ذوا محملہ ملاسم |
| r.9        | مذبوح جانور تمے پریظنے<br>نکلنے والے بچے کا حکم           |       | یا نی خشک مونے سے مرفے الی محیلی حلال ہے<br>قرش مجھلی حلال ہے<br>قرش مجھلی حلال ہے       |
| ,,         | بگلاا در شارک حلال بین                                    | "     | رر بی بی مان ہے<br>جھینگا حرام ہے                                                        |
| ٨١.        | حرام دهلال جانور معلوم كرنديكا أصول                       | 499   | بديدكاكم                                                                                 |
| "          | كيا گوشت كهانا                                            | ۴     | زیز حرام ہے                                                                              |
| "          | • 1                                                       | -     | شیعه، فأدبانی دغیره زنادقه کاذبیم حرام                                                   |
|            | رسائل                                                     | ~ w   | بوقت ذبح تسم الشريرها                                                                    |
| 412        | الجويرالفردة في حكم الذبح فوق العقدة                      | 11    | بهول كياتو ذبيحه طلال سيس                                                                |
|            |                                                           |       | , ·                                                                                      |

| صفخه | عنوان                                                  | سع:  | عنوان                                           |
|------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 791  | ميت كى طرف كائے ميں حصد اكفنا                          | 440  | حرمة المقعاص برمية الرصاص                       |
| 499  | جانورخربدنے کے بعدعیب کا بہت چلا                       | 449  |                                                 |
| ۵    | لحماضحيه كي تقسيم كاغلط طريق                           | 209  | احسن القضاء فى الذبح باعانة الكهرباء            |
| //   | كهاما مشترك بهوتوتفتيم لحم ضروري مني                   |      | كتاب الاضحية والعقيقة                           |
| 4-1  | خنتی جانور کی قربابی صیحے نہیں                         | 844  | چھوٹی بری کو شہاد سےبڑی تابت کرنا جائز تہیں     |
| "    | بيسينگ جا بؤركى قربابى                                 | "    | موہوب جانور کی خرباتی جائز ہے                   |
| ۵.۲  | تصنحييكسورالقران كصعدم جواز                            | M2 A | قربابی کے جانور کے دودھ اور گوبر کا حکم         |
|      | سي معلق ايك حديث كاجواب                                |      | قربابی کے جانور کی اون کاحکم                    |
| "    | وحوب صحبي يكيائ حولان حول بشرط نهين                    | 11.5 | ایام تخرگزر گئے توقعیت شاہ واجب ہے              |
| ۵.۳  | بنك ملازم كى شركت سے شركارين                           |      | جوازاشترام صنحبية قبل ايام النخر                |
|      | سے کسی کی تسسریانی جھی نہیں ہوئی [                     |      |                                                 |
| "    | اصحيري براي بيجناجائز نهين                             | 27   | بہلے روزعذری وجہ سے عیدی نازنہیں ک              |
| ۵.۳  | جانورگم ہوجائے مرحائے }<br>۔                           |      | يره هي تني تو بعدز وال قرماني كرنا جائز يري     |
|      | تو دوسری قسر بانی کا حکم [                             |      | مرعی کی قربانی جائز نہیں                        |
| ۵.۵  | سنگر مے انور کی قربانی کی تفصیل                        |      | منرکارمیں سے مرسر مک برقربانی واجب ہے           |
| "    | چوری کے جانور کی قربانی جائز تہیں                      |      | قربانی کی کھال اور گوشت فروحت کرناجائز نہیں     |
| ۵.4  | مال حمام برقربابی واجب نهیں                            |      | *                                               |
| "    | وجوب صحيمين زمين كاحكم                                 |      |                                                 |
| ۵.4  | مقروض بروجوب قرمابی کی تفصیل                           |      | 2 1/2 22 22 23 22                               |
| "    | 211                                                    | 490  | چرم قربابی مدرسه غیره کی تعمیر رسکانا جانز نهیس |
|      | مِوسِکنے توکسی کی قربابی مجھی نہ ہوئی [                | - 1  | قربانی کی کھال اور گوشت کافرکو دینا جائز ہے     |
| . "  | قبل تبقیم گوشت صدقه کرنا جا کزیے<br>دونہ نیز تن نیسالا | 44   | وصيت كى قرمانى كاگوشت كھانا جائز نہيں           |
| ۵.۸  | ایام صحیحتیم ہونے سے پہلے مال                          | "    | عشرة ذي الحبين ماخن غيره منه كالمنين كي حيثيت   |
|      |                                                        | 444  | ماپ بیٹا تشریک ہوں تو بیٹے پر قربانی واجہ بہیں  |
| *    | دجوب قرماني كانصاب                                     | "    | نابالغ پرقرمابی واجب تهیں                       |
|      | 2 ×                                                    |      |                                                 |

عقيقه كے جانوركى بلدياں تورنا جائز ہے كاستى قربانى ميں ايشخص كے دوخص

049

مسافرقربابي كيابقتم بوكما تودوسرى قرماني واجرينيس ابام اصحيمين قيم مسافر بوكيايا مقيم بوگيا توآخر وقت كاا عتبار ہے قربابي كي عرمين دو دانت بونا ضروري نهين قرباني كے كوشت سے بيلے كھانا بينا

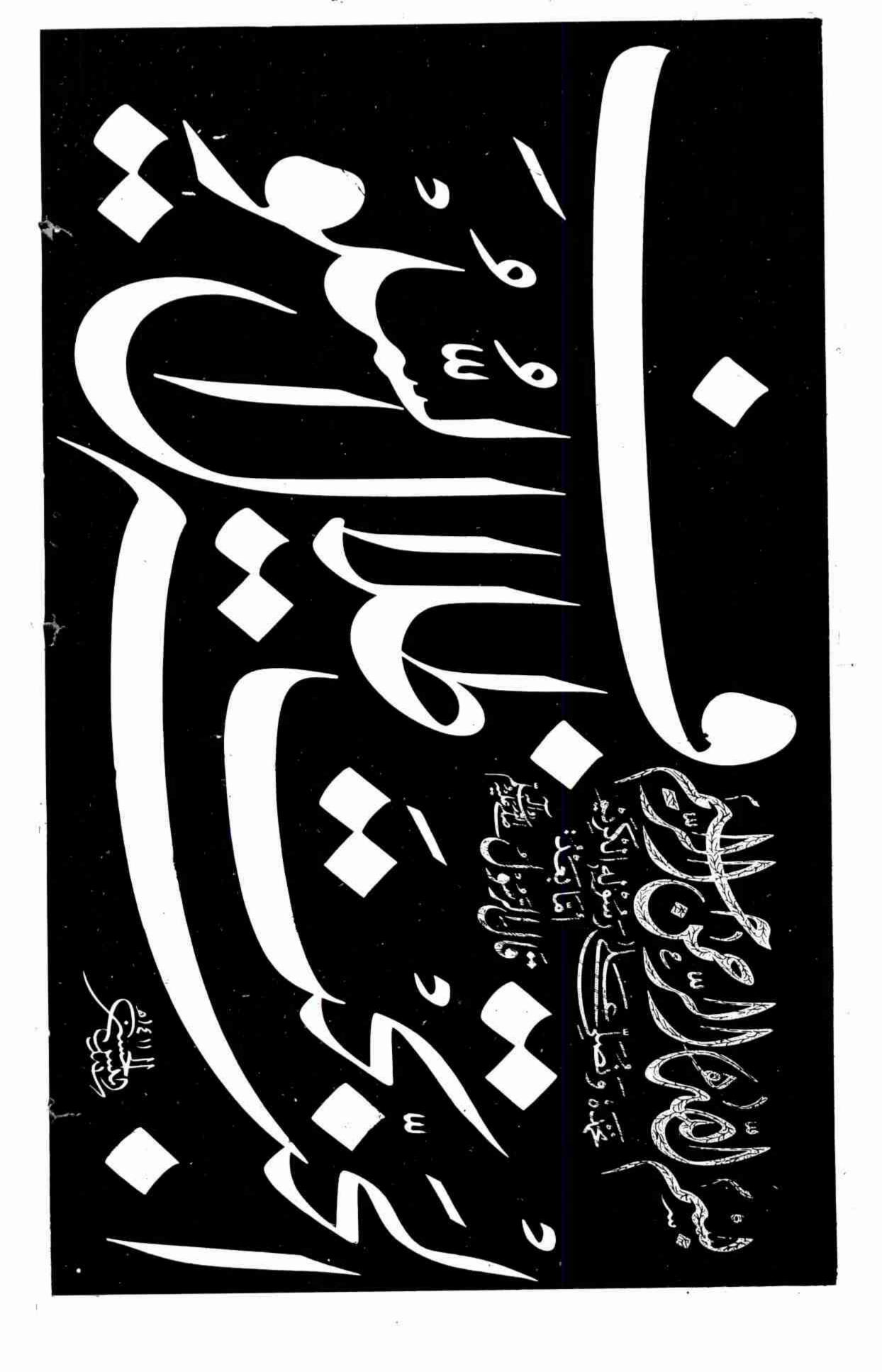

### باب إرباؤالقمار

كيلات اورموزونات كى بيع بالجنس مين نسبارى تفصيل:

سوال : مكيلات اورموزونات كى بيع بالجنس كى كن صورتوں ميں نسارحام ہو؟

الجواب دمنة الصدق والصواب

مکیلات اور موزونات کی سیج میں اتحاد جنس یا تحاد قدر کے وقت نساء حرام ہے۔
البتہ قبض فی المجلس مشرط نہیں ، صرف تعیین فی المجلس کا فی ہے ، احضار فی المجلس بھی ضرور کہ نہیں ، البتہ بلک میں ہونا ضروری ہے ، قبض فی المجلس حرف بیع صرف میں لازم ہے بکیل اور موزون میں بیچ الدین بالعین عائز نہیں ، اگر چہ دین پر اسی مجلس میں قبل الافتراق ، قبضہ کو میں ہوا ور بیچ العین بالدین اس شرط سے جائز ہے کہ قبل الافتراق وین پرقبضہ ہوجائے ، اس صورت میں تعیین کافی نہیں ، قبض علی الدین صروری ہے ۔

قال فى المتنويونوميلة الفال ومع الجعنس فان وجدا احوم الفضل والبنساء ص ان عدما حلا وإن وجد احداهم احلى الفصل وحوم النساء -

وفى الشرج؛ ولومع النساوى جتى لوبلاع عبد البعيد الى اجل الميع زلوج والجنسية ، وفى الشامية تتحت زقول وإحدها نساء ) ثعراع لعرات ذكوالنساء للاحتوازعن التأجيل لان القبض فى المجاس لا بشتوط الافى العرف وهوبيع الانمان بعضها ببعض اما ماعد الافائة فانما يشتوط فيه التعديق دون التقابض كما يأتى (دلا المحتار صلاح)

وابعنا فى العلائية: والمعتبرتعيين الربوى فى غيرالصرف ومصوغ ذهب وفضة بلاشرط تقابض حتى لوباع بواببر بعينها وتض قاقبل القبض جازخلافًا للشافعى رحمه الله تعالى فى بيع الطعام ولواحلها دينًا فإن هوالشمن وقبضه قبل التفرق جازوالا لاكبيعه ما لبس عندة سماج -

وفى الشامية (قولد والمعتبرتعيب الربوى فى غير العرف) لان غير العرف يتعاين بالتعيبين وبيتمكن من التصرف فيه فلا يشاترط قبض كالثياب اعب اذا بيع نوب بنوب بخلاف الصرف لان القبض شرط فيد للتعيين فاندلا بتعين بدون القبض الخ-

والهذا فبهاذ قوله حتى لوباع الخ قال في البحربيانه كما ذكرة الاسبيجابي بقوله واذا تبايعاً كبديًا بكيلى اووزني بوزني كلاهم امن جنس واحدا ومن جنسين مختلفين فان البيع لا يجوز حتى يكون كلاهم اعينا اضيف اليه العقد وهو حاضر اوغائب بعد ان يكون موجودًا في ملكه والتقابض قبل الافتراق بالابدان ليس بشرطل جوازة الافيالذهب والفضة ولوكان احدهما عينا اصبيف اليه العقد والأخر دينا موصوفا في الذهبة فاندينظم ان جعل الدين منهما ثمنا والعين مبيعا جاز البيع (الى قوله) وبياند اذا قالى بعتك هذاه الحنطة على انها قفيز بقفيز منطة جبيلة (الى قوله) وبياند اذا قالى بعتك هذاه الحنطة على انها قفيز بقفيز منطة برائي قولم) فالبيع جأئز لانه جعل العين منهما مبيعاً والدين الموصوف ثمنا ولكن تبحل الان منهما قبل التقنى وبالابدان شمط لان من من مطحوازه ن البيع ان يجعل الانهر توقي عن عين بعين وما كان دين الايتعين الابالقبي ولوقبض الدين منهما المنازية عن عالم العين الولم يقبض ولوقال اشتريت منك يجعل الدين منهما المقلم مبيعاً فصاد بأنعاما ليس عند وهو لا يجوزوان احض الدين في المجاس لانه جعل الدين مبيعاً فصاد بأنعاما ليس عند ه وهو لا يجوزوان احض الدين في المجاس لانه جعل الدين مبيعاً فصاد بأنعاما ليس عند ه وهو لا يجوزوان احض الدين في المجاس لانه جعل الدين مبيعاً في المجاس لانه جعل الدين مبيعاً في المجاس لانه جعل الدين مبيعاً في المالية على الدين على وتعالى المدين في المجاس لانه جعل الدين مبيعاً في المجاس لانه وهو لا يجوزوان احضر الدي في المجاس لانه جعل الدين مبيعاً في المناس عند ه وهو لا يجوز المن المجاس لانه جعل الدين مبيعاً في المالية على المناس عند ه وهو لا يجوز الحديث الدين المناس عند ه وهو لا يجوز المن ولوقال المناس عند وله والله المناس عند وله والمناس على المناس عنه من وله والمناس عنه من وله والمناس عنه والمناس عنه والمناس عنه والمناس عنه والمناس عنه وله والمناس عنه والمناس عنه

۳. ذی قعده سنه ۲ سه

مکیلات اورموز ونات کااستقراض جائز ہے: میسئلہ باب انقرض والدین میں ہے۔ بغرض حفاظت بنک میں کھاتا کھولنا:

سوال : حفاظت كى غرض سے بنك ميں رقم جمع كرانا جائز ہے يانہيں ؟ بينوا توجس وا

> الجواب باسم ملهم الصواب بنک بیں رقم جمع کرانے کی تین صورتیں ہیں : ا سودی کھاتا رسیونگ اکاؤنٹ )

﴿ غيرسودى كهانا (كرنط اكاؤنط)

€ لاكر-

سودی کھاتے میں دقم جمع کرانا حرام سہے ، اس میں سود لیسنے کا گناہ ہوگا ، حبس پر انٹر تعالیٰ اور دسول الٹرصلی الٹرعلب وسلم کی طرف سے شدید ترین وعیدیں ہیں :

10

آ قرآن کریم میں سودخوروں کے لئے اَلٹارتعالیٰ ادراس کے دیسول صلی الٹرعلد جسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے ۔

فاك لع تفعلوا فأذنوا بحدب من الله ورسوله -

- عن جنابورضی الله تعالیٰ عند قال لعن دسولی الله صلی الله علیه وسسلم الله علیه وسسلم اکل الدیلوا و موکله و کانبه وشاه له یه وقالی سواء د دواد مسلم دمشکوی صمیمیسی اکل الریلوا و موکله و کانبه وشاه له یه وقالی سواء د دواد مسلم دمشکوی صمیمیسی به
- عن عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة دضى الله تعالى عن عن الله بن حنظلة غسيل الملائكة دضى الله تعالى عن عن الله بن حنظلة غسيل الملائكة دضى الله عليه وسلم درهم دبواياً كل الرجل وهويع لمراشل من ستة وثلثين ذنية دواه احد والدا دقطنى (مشكوة صليهم)
- و عن الجي هريزة رضى الله تعالى عنه قال قال سول الله صلى الله عليه ولم الريوا سبعون جزءً السيمهاك بينكح الوجل المدر دواد احد (مشكوة ماسكاج ۱)
- وعن عمرين المخطاب رضى الله تعالى عندان أخوما نؤليت أية الوبول و
   ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولعريف مرها لذا فدعوا الوبوا والربيبة دوا ۱ ابن ما جة والدارجى -

قال الطبيبى رحمه الله تعالى: اى الأية التى نؤلت فى تنحر بعرالوبوا وهو قوله تعالى الذين بأكلون الربوا الأيات والى قوله) لا تظلمون ولا تظلمون ثابتة غيرم نسوخة صريحة غيرم شبهة فلذ لله لع لم يفسمها المنبى صلى الله علية لم وها على ما هى علي دفلا ترتابوا فيها وا توكوا الحيلة في حلها (مرقاة صولاح)

علادہ ازیں اس میں تعاون علی الاثم ہے، برقم سووی کار وبارمیں استعال ہوگی علادہ ازیں اس میں تعاون علی الاثم ہے، برقم سووی کار وبارمیں استعال ہوگی وقالے اللہ تعالی : وتعاونوا علی البرو التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعل وان کرنے اکا وُنٹ میں قم جمع کرانا ہمی جائز نہیں ، کیونکہ اس میں اگر چہ سود لینے کا
گذاہ نہیں ہے مگر تعاون علی الاثم کاگناہ اس میں بھی ہے۔

لاکرمیں جمع کرانا بھی جائز نہیں ، کیونکہ اس میں اگرچہ سود لیسنے اور تعاون علی الاثم کا گناہ نہیں ہے مگر بنک کے حرام پیسے سے بسنے ہوئے فانے کے استعال کا گناہ ہے، شدید مجبوری کے وقت اس میں رقم جمع کرائی جاسکتی ہے کہ اس میں پہلی دو صور توں کی نسبت گناہ کم ہے ، لیکن پھر بھی استعفاد لازم ہے ۔ واللہ مسبعے انہ وقعالی اعلم۔

٢ جمادى الاولى سنر ٢ مه

بنكمين سود حيفورنا جائز نهين:

سوال : اگرکسی نے بنک کے سودی کھا ترمیں دخم جمع کرائی ، اگر وہ سودی رقسم بنک میں چھوڑتا ہے تواس کو بنک والے اسلام کے خلاف کارر وائیوں میں صرف کرتے ہیں ، اس لئے اگرسود کی رقم مساکین پرصد قد کرنے کی نیت سے ہے لی جائے ؟ توسود لیسنے کا گنا ہ ہوگا یا نہیں ؟ اگر گناہ ہوگا تو پھرکیا صورت اختیاد کی جائے ؟ توسود لیسنے کا گناہ ہوگا یا نہیں ؟ اگر گناہ ہوگا تو پھرکیا صورت اختیاد کی جائے ؟ بینوا توجد وا

الجواب ومنه الصدق والصواب

بنک کے سودی کھا تے میں دتم جمع کرانا جائز نہیں، اگرکسی نے جہالت یا غفلت سے جمع کرانا جائز نہیں، اگرکسی نے جہالت یا غفلت سے جمع کرادی، بعد میں متنبہ ہو کہا ہیں عمل پرنا دم ہوا تواس پر واجب ہے کہاس سے توبہ واستغفاد کر کے فوراً اپنی پوری دقم مع سود بنک سے نکال سے اور سود کی دقم بلانیت تواب مساکین پرصد قد کردہے۔

سوداود مرقسم کا مال حرام وارباح فاسده بحکم تقطه بین اور بوقت خوف صنیاع تقطه کا الفانا واجب سے، بھرمالک پر دد اوراس کا علم نہوسکے تواس کی طرف تعطیر کا انتقانا واجب سے، بھرمالک پر دد اوراس کا علم نہوسکے تواس کی طرف سے بلانیت ثواب مساکین پرتصدق واجب ہے۔

قالحالامام المرغيب في رحمرالله تعالى : فيكون مبيلر النصّ في دو إية و يرده عليه في دواية المان الخبث لحقه وهذا اصح دهداية كتاب الكفالة صيّلاج ٣)

وفى الباب الخامس عشم من كواهية الهندية ؛ والسبيل فى المعاصى ددها وفراله همنا بودا لمأخوذان تمكن من رده بأن عم ف صاحبه وبالتصدق ب ان لعربع وفعه ليصلى البير نفع ما لدان كان لايصل البيرعين ما له -(عالمگيرية ماسي جه) وفى العشرين من بيوعما : وانماطاب للمساكين على قياس اللقطة -دعالمگيرية ص<sup>الاج</sup> ۳)

وفى التنويروشرحه: (عليه ديون ومظالم جهل ادبايها وابس) من عليه ذلك دمن معفحتهم فعليه التصل ق بقل رها من مالد وان استغرقت جميع مالد (دوالمحتاره سيس جس

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: ن الذى يصعف فى مصالح المسلمين هوالثالث (الخواج والعشور) كما مه واما الوابع (الضوائع واللقط) قعص في المشاهودهو اللقيط الفقير والفقراء الذبن لا اولياء لهم (الح ان قال) وحاصله النه مصرف العاجزون الفقراء (دد المحتاركة ب الزكوة صيوح)

وفى التنويروشرحد: (ندب دفعها لصابحها) ان امن على نفسرتع ديفها والافالتوك اولى وفى البدائع وان اخذ ها لنفسر حوم لانها كالغصب (ووب) والافالتوك اولى وفى البدائع وان اخذ ها لنفسر حوم لانها كالغصب (ووب) اى فهن فتح وغيري (عند خون ضياعها) كها مولان لما لى المسلم حومة كما لنفسد فلوتوكها حتى ضاعت اثمر (دد المحتاره ٢٣٣ ج٣)

معسد فوطی می ما ما می مورت میں یہ امرتیقن ہے کہ اس کو اس کے محصوف بنک میں سود چھوڑنے کی صورت میں یہ امرتیقن ہے کہ اس کو اس کے محصوف پرخرچ نہیں کیاجاتا ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کرسود خوروں کی اعانت ہے ، لہذا اسے بغرض تصدق لینا واجب ہے اور بنک میں چھوڑنا گناہ ہے ، جیسے کہ بھہورت خوف ضیاع نقطہ کا اٹھانا واجب ہے ۔

سیاں عسر ماہ سا اور بہائے ہواہے کہ بنک میں سود کا چھوٹرناکسی امر محرم کا ارتکا بھیں ، زیادہ سے زیادہ تسبیب ہے اور سود لینے میں اخذر بوا کا ارتکائے مباشر سے لہذا جائز نہونا جاہئے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ افذر برای مباشرت جب ہوگی کربنیت تملک سود ہے ،
اس کاجواب یہ ہے کہ افذر برای مباشرت جب ہوگی کربنیت تملک سود ہے ،
اگر بنیت تصدق وابصال الحق الی استحق لیتا ہے تواس میں افذر برانہیں، جیسے التقاط
مقطہ بنیت تملک حرام ہے اور بنیت ایصال الحق الی استحق جائز بلکہ بوقت خوف ضیاع
واحب سے -

واجب میں۔ علاوہ اذیں بنک سے تحقیق کرنے سے معلوم ہواکہ سودکی رقم بہرحال مالک کے کھاتے میں جمع کی جاتی ہے اور اسے اس کے سواکوئی کھی وصول نہیں کرسکتا ، اس لئے یہ رقم حکماً اس کے قبضہ میں آج کی ہے اور بیر بنا ہے سے نکاوا نے سے قبل ہی سودوصول کرچکا ہے جس کے وبال ہے بیخے کی صرف بیصورت ہے کہ مساکین پر بلانیت تواب صد قرکر ہے۔ واللہ مسبحانہ وقعالی اعلم

۳رذی القنده سنرا ۲۷ اه

غيرسلم نبك مين سود حيورنا:

سوال : غیرسلین کے بنک ، یاجن بنکوں کے بعض مالک غیرسلم ہیں، مثلاً عیسائی ، مرزائی ، غالی سبی شیعہ حصتہ دار ہیں ، ان بنکوں میں اگر کوئی شخص ا پنے دینی ا دارہ کی رقم جمع کوا سے اور لکھد ہے کہ میں اس پرسو د نہیں ہونگا اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں سو د نہیں ہوں گا تومیری رقم کا سود کفر کی نشروا شاعت پرخرچ ہوگا، کیونکہ بنک والے بیمی سو دعیسائی مشنر ہوں یا مرزائی اور شیعی ا داروں کو دیدیں گے ، توکیا ایسی صورت میں بلاسود رقم جمع کرانا جائز ہوگا ؟

نیزاگراپنی دقم کاسود کے لیے اور مساکین پرتصدق کرد سے تو اس کاکیا کم ہوگا؟ شریعیت کی دوسے ان دونوں صور توں میں اہون صورت کونسی ہے؟ اگراکٹر حصد دار مسلم ہوں اورغیرسلم کم ہوں تومسئلہ میں کوئی فرق پڑسے گایا نہیں ؟ مدیل ادفام فرمائی۔ بینوا توجو وا

الجواب باسمولهم الصواب

بنک کے مالک خواہ سلم ہوں یا کافر، بہرکیفٹ بنک میں دقم جمع کرانا جائز نہیں اور اگرکسی نے ناوا تعنیت یا ضرورت مشریدہ کی وجہ سے بنک میں دقم جمع کرادی تو اس کا سود بنک میں چھوٹرنا جائز نہیں ،اس لئے کہ بنگ میں مختلف ہوگؤں کی توم سے فلاٹ بمثرع حاصل شدہ منافع ا رباح فاسرہ ہیں، جو بحکم تقطہ ہیں ،اورچ کا لہنکا مالک معلوم نہیں ، لہذا بنک سے سود کی رقم لیکرتصد ق علی الفقراد واجب ہے۔

وفى البناب الخامس عشمون كواهية الهنداية : والسبيل فى المعاصى ددها وذلك ههنا بودا لمأخوذات تمكن من دون بأكن عوف صلحبه وبالتصدق بدان لم يعوف ليصل اليه نفع ما لدان كان لايصل اليه عين مالد، (عا لم گيرية ص<u>۳۳۹</u> ج ۵) علاوه اذی اس میں سودی کا روبارسے تعاون کا گناه بھی ہے۔ تنبیم : قادیانی ، شبیعہ اور سروہ فرقہ یا فردجو کا فرہونے کے با دجود اسلام کا مدعی ہو' ان کا حکم عام کفارسے الگ ہے، یہ زندیتی ہیں ، ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ جائز نہیں ، ان کے ساتھ بیج وشرار ، اجارہ واستجارہ وغیرہ معاملات کی تفصیل تھاب الحظوالا باحة " میں ہے۔ واللہ سبح انہ وتعالیٰ ،

ا صفرسته ۲۸ ه

يتيم كامال بنكمين ركه كرسود لينا:

سوالے: ایک شخص کا انتقال ہوگیا جس کے جھوٹے جھوٹے بھے ہیں، اس نے کچھ رقم درا شت میں جھوڑی سے جو رشتہ داروں نے بنک میں جمع کرا دی ہے، جس پر نفع

میں وشخص نے ان سے کہا کہ یہ نفع نہیں بلکہ سود سے توانھوں نے بیجواب دیا کہ بنک والوں سے یہ طے پایا ہے کہ اگر بنک میں کوئی نقصان ہوجائے مثلاً آگ لگجائے توان بنیم بچوں کی رقم تلف ہمجھی جائے گی اور اگر نقصان نہ ہوتو با قاعدہ نفع ملتا رہے گا، لہذا یہ نفع ہے اور ملال ہے کیونکہ اگر نقصان ہم جائے تو بھی ہم ہر داشت کرتے ہیں۔
یہ نفع ہے اور حلال ہے کیونکہ اگر نقصان ہم جائے تو بھی ہم ہر داشت کرتے ہیں۔
اس معاملہ کی مشرعی حیشیت کیا ہے ؟ بینوا توجو وا۔

الجواب بأسمرملهم الصواب

یہ ودہے جو بہر حال حرام ہے اور اس پر لعنت وارد ہوئی ہے، دنیا وآخرت میں اس کا وبال وعذاب ان لوگوں پر ہے جنہوں نے یہ رقم بنک میں رکھوائی ہے - واللہ سبح اندونعالی اعام ولائلہ سبح اندونعالی اعام

۸ رزی تعده سنه ۹۹ هر

مساکین کے نفع کے لئے سودلینا:

سوال () ایک خص مدرسہ کامہتم ہے ، مدرسہ کی دقم اسکے پاس دہتی ہے'اں کو بنک میں جمع کرتا ہے ، اس کا نظریہ بہ ہے کہ اس کا نفع دسود ، لیاجائے تاکہ فقرا ر اورمساکین پربوقت حاجت صرف کیاجائے ۔ اورمساکین پربوقت حاجت صرف کیاجائے ۔

وس كالينظرية يح ب يا نفع بنك كوحيورديا جائ يااليها كها تا كهولاجائ

جس میں نفع ملتا ہی نہیں ؟

خلاصہ بیر کہ مساکین کی مصلحت کو پیش نظر رکھا جائے یا سود لینے سے بجنے کو ترجیح دی جائے ، نیز مصلحت مذکورہ کی بنا پر عدم جواز کی صورت میں نفع سے بناحرام ہوگا یا مکروہ تحربی ؟

اسی طرح اپنی ذاتی رقم مساکین کی مصلحت کی خاط بنکسیں جمع کوانیکاکیا ہم ہے؟
سینوا یوجدوں

الجواب باسم ملهم الصواب

اگرمحض حفاظت کی خاطربنک میں دقم جمع کرانا ضرودی ہوتو" لاکر" ہیں جمع کرائے ، مساکین کی مصلحت کی خاطر بنک سے سود لینا جائز نہیں ، سودی لین دین بہر مہورت حرام سے ۔ والٹھ سبحانہ وتعالی اعلم۔

ارمشوال ست ۹۶ ه

دادالحرب مین کفارسے سود لیسنا:

سواك : دادالحرب مين كفارسي سودلينا ملال سي ياحرام؟ بينوا توجروا الجواب باسم ملهم الصواب

دارالحرب میں کفار سے سور لینا عندالجہور حرام سے، ایکہ ثلاثدا وراحناف سے امام تلاثدا وراحناف سے امام العرصة رحم الله تعالی حرمت کے قائل ہیں، البتدا مام عظم اورا م محدر حمواللہ تعالی سے دارالحرب میں سودلینے کا جواز منقول ہے۔ تعالی سے دارالحرب میں سودلینے کا جواز منقول ہے۔

امام عظم رحمداللہ تعالیٰ کے قول کا بھی بعض علمار نے ایسامطلب بیان کیا ہے کہ جہور کے خلاف نہیں رمتا، بعنی امام رحمداللہ تعالیٰ کے نزدی بھی حرمت ہی ہے۔

قرائن میں سودخوروں اللہ ورسول کی اللہ علیہ کی طرف اعلان جنگ ہے، حدیث میں بھی رئوا پر المجاب علق اس فدر سخت وعیدیں آئی ہیں کہ انھیں دیچھ کرکوئی مسلمان شبہ کہ ربوا پر جرائت نہیں کرسکتا، روایت میں ہے کہ سودمیں بہت سے گناہ ہیں جن میں سے کہ سودکا ایک سے ادنی گناہ ماں سے نزاکر نے کے برابر ہے، دو سری روایت میں ہے کہ سودکا ایک در سم لینا چھتیس نزنا سے بھی زیادہ بدتر ہے (مشکوۃ) مصرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے:

فدعواالوبوا والربية -

كنزالعال ميں حضرت عمرصى الله تعالى عنه كابه قول منقول سے : توكن تسعة اعشار الحلال خشية الوبول -

لھلن المحققين كافتوى ہے كہندوستان ميں بھى كفار سے سودلينا حرام ہے۔

والكثيسبطانه وتعالئ علمة

۲۲ محسیم سند۲ ۲ حد

بنك كيسود سي المحليكس اداكرنا:

سوالے: سودکی وہ رقم جوبنک میں حفاظت کے لئے جمع کروا نے سے طال ہوتی ہے، کیااس کوگورنمنٹ کی طوف سے عائد کردہ انکم شکس میں ادا کر دینا اور اکس غیر شرعی رقم کے ذریعہ غیر شرعی سے براءت حاصل کرنا جائز ہے یانہیں ؟ غیر شرعی رقم کے ذریعہ غیر شرعی توجد وا

الجواب باسمعلهم الصواب

بنک سے جوسود ملتا ہے۔ وہ حکو مت کے خزانہ سے نہیں ہوتا ، لہذاکسس سے انکم ٹیکس ا داکرناصحیح نہیں ، بلکہ مالک معلوم نہ ہونے کی وحبہ سے مساکین پر واجب التصدق سے -

البتہ دوسر سے سرکاری محکموں سے جیسے میں ممکن ہوا داکر دہ شیکس کی مقدارا سے حیسے میں ممکن ہوا داکر دہ شیکس کی مقدارا کے لئے حلال طیب ہے، اس کئے کہ انتخ ٹیکس کا مروج دستورطلم محفن سے اورخلوم اینا حق بذریعہ جوری اور خصب مجی لے سکتا ہے۔

قال ابن عابد بين رحمد الله تعالى فى باب حل السرقة: فا ذا ظفر به باك مد يوند لد الدخل ديانة بل لد الدخل من خلاف الجينس على ما ذكرنا قريبا - مد يوند لد الدخل ديانة بل لد الدخل من خلاف الجينس على ما ذكرنا قريبا - (دد المحتار صلين ) والله سبحاند وتعالى هوالعلم -

٧ رجب سنه ٣ ٢٠٠

بنک کے چوکیدار کی تنخواہ حرام ہے : سوالے : اگر کوئی بنک میں چوکیداری کرسے تواس کی تنخواہ کاکیا حکم ہے ؟ جبکہاس کے کام کاسودی کاروبارسے کوئی تعلق نہیں ، صرف بنک سے تنخواہ لینے کامسئلہ بہے س کا جوا زمعلوم ہوتا ہے اس لیے کہ بنک کے سرمایہ سے مال غالب ہے ، سود وغیرہ کی جنسبت کھانہ داروں کی رقمیں زیادہ ہیں۔ بینوا توجودا۔

الجواب باسمولهم الصواب

بنک کی رقوم دونسم کی ہیں ، ایک اصل مسرطابیہ ، دوسری منافع یا آممدن -اصل سرطابیہ میں حلال غالب ہے ، اسی لئے بنک میں اپنی جمع کردہ رقم واپس آن میں دریں قریمال میں

بیناجاً نرسے اور بیر تم ملال سے۔

دوسری قسم بعنی بنک کی آمدن میں سودا وردوسر سے ارباح فاسدہ کا غلبہ ہے،
اورعقلاً وعرفاً قاعدہ یہ ہے کہ سرقسم کے کادوبارمیں ملازمین کی شخواہوں اور دوسر سے مصارف کو آمدن سے تعلق قرار دیاجا تا ہے۔مصارف اصل سرمایہ کی بجائے آمدن سے وصنع کئے جا تے ہیں اس لئے بنک کے سرقسم کے ملازم کی شخواہ حرام ہے ٹواہ سودی کاروبارسے اس کا تعلق نہ تھی ہو۔ والڈی سبحانہ وقعالی اعلم

هارذىالحجهسنهاابماه

نوط كم قيمت پر دينا:

سوالے: نوٹ کم قیمت پر چلانا جائز سے یا نہیں ؟ جبکہ وہ بھٹ جائے اور بنک والے بھی نہیں ؟ بینوا توجرولا

الجواب باسمعلهم الصواب

عائز نہیں، بنک والے تو قانوناً بوری قیمت دینے کے بابندہیں۔اگر مجبوری ہو
توجوازی بیصورت ہوسکتی ہے کہ نوٹ کو نوٹ سے تبدیل کرنے کی بجائے اس کے عوص
کوئی اور چیز خرید لی جائے ،اس صورت میں بائع اور مشتری مبیع کی جس مقدار پر کھی
راصنی ہوجائیں جائز ہے، غرضیکہ نقد کی بیع نقد سے ہو تو اس میں کمی بیشی جائز نہیں ،
کسی دو سری چیز سے ہو تو جائز ہے۔ واللہ سبحان دوتعالی اعلم

۲۵رشوال سند ۲۸هد

مثل سوال بالا:

سواک : بعض لوگ نوٹ بنک میں جمع نہ کرا سکے اورانھوں نے ۱۰۰ روپے کا نوٹ ۸۰ روپےمیں اور ۵۰۰ روپے کا نوٹ ۲۰۰۰ روپےمیں فروخت کیا ، بیخسریہ و فروخت اليى اضطرادى مالت مين جأنزي يانهين ؟ بينوا توجودا الجواب بأسم علمهم الصواب

بہ بیع ربوا ہونے کی وجہ سے حرام ہے، حالت اضطرار میں بیصورت احتیار کی جاسکتی تھی کہ سور فیے کے نوٹ کے عوض اسّی دویے کی مالیت کا سامان خرید لینے ، ماسکتی تھی کہ سور فیے کے عوض استی دویے کی مالیت کا سامان خرید لینے ، دوسری صورت یہ ہوسکتی کئی کہ سور ویے داخل کر وانے کی اجرت میں بین رویے دید کی یہ جاتے ، واللہ جانہ و تعالی اعلمہ۔

۲۲ جمادی الادلی سنر ۹۱ ه

کسی عین برتن کے ذریعی قرض کالین دین:

سوال: زید نے عمروسے ایک پیائی شکر قرض بی، یہ معاملہ جائز ہوا؟ جب ان رمتعین سے استقراص کو حضرات فقہاد رحمہم الٹرتعالی نے ناجائز فرمایا ہے، علاوہ از رمتعین سے استقراص کو حضرات فقہاد رحمہم الٹرتعالی نے ناجائز بونا چاہئے، ازیں مث کروزنی ہے تواس کا استقراص کیلاً احتمال دبلوا کی وجہسے ناجائز ہونا چاہئے، ازیں مث کروزنی ہے تواس کا استقراص کیلاً احتمال دبلوا کی وجہسے ناجائز ہونا چاہئے۔

الجواب باسم ملهم الصواب

جائز سے ، انارمعین سے استقراص کے ناجائز ہونے کی وجہ بیہان فقود سے کیونکہ بصورت ضیاع بعینہ اس جسی بیالی دستیاب ہوسکتی ہے ، بالفرض اگر کچھ تفا وت ہو بھی تو وہ غیرمعتبر ہے لائ العرف علی اھل الاہ -

علاوه اذي بيمعياد مسوى كے تحت واخل ہى نهيں كلان اقل المعياد فى الكيل علاوه اذي بيمعياد مسوى كے تحت واخل ہى نهيں كلان اقل المعياد فى الكيل بين في الوزن الوطل ومالابي خلى تحت المعياد للسوى لابي حقق في درياوا كما فى بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين -

والله بین اندوتعالی اعلم ۱۳ مهرصفرسند، ۱۳ م

بيميه كأصحم:

سوالے: میرے ایک دوست جوہیم کمپنی کے ایجبٹ ہیں مصربی کا اپنی زندگی کا ہم کہ کرالوں ،ان کا کہنا ہے ہم کمپنیاں سودی کاروبار مطلقاً نہیں کر ہی اس لئے یہ جائز ہے آپ براہ کرم بتائیں کہ ہم جائز ہے یا نہیں ؟ اگر جائز نہیں توکن وجوہ سے ؟ ایک عالم دین سے وجوہ دریافت کرناگتاخی خیال کرتا ہوں سیکن موجودہ صورت میں دوست کوجواب دسے سکوں گا۔ الٹرتعالی آپ کوجزا رخیرویں۔ بدینوا توجووا، الشرتعالی آپ کوجزا رخیرویں۔ بدینوا توجووا، الجواب باسع ما کھھ الصواب

بهیمکی مختلف اقسام ہیں ان میں سے زندگی کا ہمیہ ناجاً نزہونے کی یہ وجوہ ہیں!

ا جورتم بالاقساط اوا کی جاتی ہے وہ بیہ کمپنی کے ذمہ قرض ہے اوراس پرجزائد اقم ملتی ہے جس کو منا فع سے تعبیر کرتے ہیں وہ سود ہے کل قرض جو نفع افھو د بلوا۔ اس لئے زندگی کا بیرے قطعًا ناجا نزہے۔

﴿ بيمه كاكادوباد مشروط بالشرط م وتا ہے اور قرض مشروط حرام ہے۔ قالے الامام طاهم بن عبد الرشيد البخارى دحمہ الله تعالى: وفى كفالة الاصل في الباب الاحدير القرض بالشرط حرام والشرط ليس بلازم -

(خلاصةالفتاوى ميه ٢٥)

سیم بیم وجل ہوتا ہے اور قرض میں تا جیل صحیح نہیں۔ قال الامام المرغیب بی رحمہ الله تعالی: فان تأجید پلایص (الی قولہ) وعلی اعتبار الانتھاء لایصے لانہ بیصابر بہیع اللاراھم باللاراھم نسیسہ وھور بلوا۔ دھدایہ صلاعی میں

﴿ کمپنی والسے اس رقم سے ہوگوں کے سماتھ سودی معاملہ کرتے ہیں تو ہمیہ کرنے میں گنا ہ پرتعاون ہوگا ۔

قالےاللہ تعالیے : وتعاویواعلیالبروالتقوی ولاتعا ویؤاعلیالانغر والعدوان ۔ واللہ سبعاندوتعالی اعلمہ

۲۷ صفرسنه ۵ ۸ ه

كيط وارد كهيل جواسه:

سوال : مروم كين وارد كهيك سيجور قم ملتى ہے وہ ملال ہے يانہيں ؟ بينوا توجدوا۔ الجواب باسم علم عمر الصواب

گیطے وارڈ جواکی قسم ہے، لہذا اس سے آنیوالی رقم حرام ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلمہ ۱۹رجب سنہ ۹۱ ھ

علاج کے لئے ہمیہ:

سوال: امری مید مید کا (علاج معالی) کی سہولتیں پرائیویٹ اداروں کے پروائی کو مت وقت کی طوف سے لوگوں کے علاج کے لئے ہم بیتال وغیرہ کا انتظام نہ ہونے کے برابر ہے ، حکومت کا کہنا ہے کہ مریض کوچونکہ اچھے سے اچھے علاج اور دیکھ بھال کی ضرور رہوتی ہوئی ہوتی ہے ، اور پرائیویٹ ادار سے زیادہ خوش اسلوبی سے علاج معالیہ کی سہولتیں ہے ہم پہنچاسکتے ہیں۔ عام لوگوں نے علاج کے لئے پرائیویٹ کم پنیوں سے انشورنس (ہمیہ) کر ایا ہوتا ہے ، صورت پڑنے پر مریض کے تمام اخراجات انشورنس کم بنی ہمیتال کو ادا کر دیتی ہے ، انشورنش کمینی ہمیرکرا نے والے سے مالم نہ کچھ رقم وصول کرتی ہے ، کیا امر کی جسیے ماحول اور صورت حال میں اس مقصد کے لئے انشورنس کر وانا جائز ہے ؟

الجواب باسعمالهم الصواب جائزنہیں ۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

9*ارذی قعدہ* سنہ 9*۸ ھر* 

گاری کا بیمیہ :

سوالے: امریکی بین برگاڑی رکھنے والا بخص قانونی طور برذمہ دار ہے کہ اپنی کار
کے لئے کم اذکم اس بات کا صرورانشورنس کرائے کہ اگر کبھی کا رکا حادثہ موا اور حادثہ
میں اس کی غلطی ہوئی تو وہ دوسر سے خص کی کا رکے نقصان اور متاثرہ لوگوں کے علاج کا
پورا ذمہ دار ہوگا اور اپنی انشورنس کمپنی کی مدوسے دوسر سے کا پورانقصان ادا کر بگا ، کیا
اس صورت میں ضرورت کے تحت کا دکا انشورنس مائز ہے ؟ بینوا توجودا۔

الجواب باسم علهم الصواب

چونکه گاڑی کے مالک کی طوف سے ہمیہ کا معاہدہ بطیب نعاطر نہیں بلکہ حکومت کی طوف سے پکطرفہ جبروظلم سے لہذا ہوقت صرورت گنجائش ہے دیکن بھہورت حادثہ جمع کر دہ رقم سے زائد واجب التقدق ہے۔ واللّٰے سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ مع کر دہ رقم سے زائد واجب التقدق ہے۔ واللّٰے سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ م

بلال اجر كط كيط كيط خريدنا:

سوال: بلال احمرایک پاکستانی داره سے جو پانچ روپ اور تین روپ گئشیں فروخت کرتا ہے اور مسل شرہ رقم میں سے ہمراہ نین لاکھ اور ڈیڑھ لاکھ روپ انعام کی صورت میں تھے اور مسل شرہ رقم عطیہ خون ، بیبولنس ، شفا خانوں ، ایکسرے ، کی صورت میں تھے اور بھیدر قم عطیہ خون ، بیبولنس ، شفا خانوں ، ایکسرے ، لیبارٹری اور بیادوں کی تیمار داری میں خرچ کرت ہے ، نیز ناگہافی آفات سے متأ تر ہونے والوں کی امدا دکرتا ہے ، فیرکٹیس خرید کرانعام لینا جائز سے یا نہیں ؟ بیبنوا توجروا۔ والوں کی امدا دکرتا ہے ، فیرکٹیس خرید کرانعام لینا جائز سے یا نہیں ؟ بیبنوا توجروا۔ الجواب باسم ملاہ مالھ والب

بيسودا ورجوا كانجموعه ہے، اس لئے حرام ہے ۔ واللّٰم سبعانہ وتعالیٰ اعلمہ۔

۲۷ روجب سند. ۲۷ اه

انعامى باندخرىينا:

سوال : انعاى باندخريدنا جائز ب يانهين ؟ بينوا توجودا -الجواب باسم ملهم الصواب

جائز نہیں ،سوداورجوا کا مجسرے ہے اورحرام درحرام ہے۔ واللصبحان وتعالی کا مجسرے میں اور حرام میں ۔ واللہ سبحان وتعالی کا میں در میں اور میں اور

سودى رقم بىمىرس اداكرنا جائز تهيس:

سوال : چندچیزون کا بمیموجوده نظام کے تحت بہت ضروری ہے، مثلاً صحت کا بمیم، معلی کا بمیم، کادکا بمیم، میں کا میم، میں کو بدر نعیم والک سے ملنے والاسود بمیمیں خرج کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ ببینوا توجووا .

الجواب باسمملهم الصواب مائزنہیں - واللہ سیحاندوتعالی اعلمہ ۔

١٦رذى الحيرسند ٢٠٠٠ اهر

ابلىي كاحكم:

سوال : الف انگلستان سے ایک لاکھ روپے کا سامان درآ مدکرناچا ہتا ہے ، انگلستان کا برآمدکنندہ ب الف سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے اس بات کی ضمانت دلوہے کہ مال کی قیمت ہر حال میں اوا ہوجا ہے گئ ، العن پاکستانی بنک ج کے پیاس تا ہے اورضانت چاہتا ہے، بنک ج برآمدکنندہ ب کوالف کی طرف سے مطلوبہ خاست ابیں سرط مہدیا کرتا ہے کہ الف ج کومقر منرح بر رقم کی مقداد کی مناسبت سے کمیشن اداکر مگا ، کیا الف کے لئے ایسا کمیشن اداکر نا اورج کے لئے ایسا کمیشن وصول کرنا سرعاً جائز ہے ؟ بینوا توجروا -

الجواب باسميلهم الصواب

نظراً میں: آج کوضمانت دینے میں کئی کام کرنے پڑتے ہیں۔ مثلاً الف کے حالات کی تقیق اور حسابات رکھنا دغیرہ ،عوض ضمانت کواس کام کاعوض قرار دیاجا سکتا ہے۔ اور حسابات رکھنا دغیرہ ،عوض ضمانت کواس کام کاعوض قرار دیاجا سکتا ہے۔

مثل سوال بالا:

سوالے: ہم پاکستان کا مال با ہرملکوں میں فروخت کرتے ہیں، اس کسیلی باہر
کا گائی۔ ہمارے نام بن ہیں "ایلی، کھوت ہے، ایل سی بنک کی طوف سے ایک طرح
کی ضمانت ہوتی ہے کہ اگریم نے مال روا نہ کیا تو بنک گائی۔ کی طوف سے ہمیں دقم صرور
ادا کر بگا۔ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ بعض گائی۔ ایل سی امیسی کھولتے ہیں کہ بنک
ہمیں رقم مال روا نہ کرنے کے فور ا بعد ادا کر دیتا ہے ، مگر بعض گائی۔ ابنی مجبوری کی وجم
سے ایل سی اسی کھولتے ہیں کہ اس میں سٹرط ہوتی ہے کہ رقم مال روا نہ کرنے کے ۱۸۰ دن
بعد ملے گی۔ اس صورت میں ہمارے ہاس دو راستے ہوتے ہیں۔ اقل بد کہ ہم ادن کا لنتظار
کریں اور اس کے بعد بنک سے رقم وصول کریں۔ دوم یہ کہ اگر ہم فور ا رقم کی ادائی جا ہے۔
ہموں تو بنک بھی کھولتے ہمیں نور الرقم ادا کر دیتا ہے۔ اس کھوتی کی صورت یہ ہوتی ہے۔

کہ بنک کے پاکس جمع کردہ رقم میں سے ۱۸۰ دن کی کٹوتی اتنی ہے، دوسر سے الفاظ میں پوں بھی کہرسکتے ہیں کہ یہ ادھاد پر معاملہ ہوتا ہے، بعنی اگر ۱۸۰ دن بعد لوگے توایک روبر بیلے گا اوراگر نقد لوگے تو بارہ آنے ملیں گے ۔ ایل سی کی وجہ سے ۱۸۰ دن بعد رقم کا ملنا یقینی ہوتا ہے۔ بنک کٹوتی کر کے اپنی طوف سے نقد رقم ادا کر دیتا ہے اور خود رقم کا ملنا یقینی ہوتا ہے۔ بنک کٹوتی کر کے اپنی طوف سے نقد رقم ادا کر دیتا ہے اور خود ۱۸۰ دن بعد گا کہ سے وصول کرتا ہے۔ بیر معاملہ شرعًا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجوا، الحواب باسم مولم ہے الصواب

اس معاملہ کی حقیقت یہ ہے کہ خربیار پرجوائپ کا قرض سے آپ وہ کم رقم کے عوض بنک کو فروخت کرر ہے ہیں ، یہ معاملہ سود ہے اس لئے جائز نہیں ۔

والله سبحان وتعالی اعلم ۳ جمادی الاولی سنه ۲ ۱۳۰۲ ه

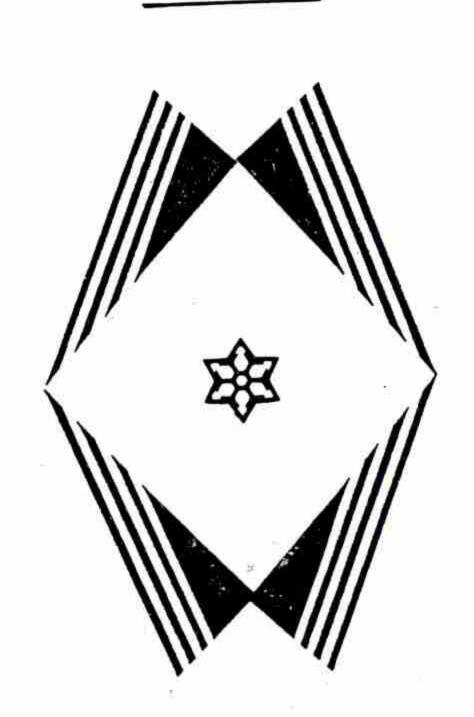



وما توفيقى الآبالله عَليه توتِّكُلت واليه أنيب ط

# زيادة البكال الاجكال الاجكال الاجكال

فادوق

ا ادهار کی وجب<u>سے</u> من میں زیادتی

سوالے: ایک شخص کوئی شفے اس طرح بیجیا ہے کہ اگر دقم اس وقت دیے تو پندرہ روپے میں دوں گا اور اگر رقم بعد میں دیے تو بیس میں دوں گا،کیا بھورت ربا ہے یانہیں ؟ بینوا توجوط

#### الجواب ومنه الصدق والصوب

اس صورت میں ربانہ یں ،البنہ یہ ضروری ہے کہ اسی مجلس میں یہ فیصلہ کرلیں کہ مشتری نقد ہے گلما اُڈھا د، تاکہ خمن پررہ یا جیس رو پے معین ہوجائے۔اگر کوئی فیصلہ نہ کیا، بلکہ مجللًا اس طرح بیع کردی کہ اگر نقد رقم دسے گا توپندہ دو ہے ورنہ جیس رویے، توجہالت خمن کی وجہ سے بیع فاسر ہے۔

قال العلامة المرغينا في رحمه الله متعالى الا تؤى ان يزاد في الشمن كاجل الاجل دهداية ج٣)

وفى الهندية عن الفنح واما البطلان فيما ا ذا قال بعتك بالف حالاً و بالفين الح سنة فلجهالة النمن (عالمكيرية ج٣) فقط والله تعالى اعلو بالفين الح سنة فلجهالة النمن (عالمكيرية ج٣)

سوال شك بالا:

سوالے: مدت ہوئی کہ آپ نے اُدھار کی وجہ سے من زیادتی کے جواز کا فتولی تحریر فرمایا تھا مگر میہاں ایک مولوی صاحب عدم جواز کا فتوی دیے دہے ہیں اور دلیل میں عبارات ذیل بیش کرتے ہیں:

بدایه كتاب العلے كے اواكل ميں ہے: الاعتباض عن الاجل حرام

عالمگیریہ باب عاشرمیں ہے: رجل باع علیٰ انہ بالنق ں بکذا و بالنسبیُۃ بکذا اوالی شھر بکذا والی شھرین بکذا العربیجز کذافی الخلاصة (عالمگیریۃ جلدہ ص۲۷)

قاضى فان مين بيء لايجوزبيع الحنطة بنن النسبئة اقلي من سعوالبلا فانه فاسد واخذ تمنه حوام ايضاء في الايضاح النبيع الحنطة بنقصان حكم البلاة فاسس وإلى اخذ النمن بعل مضى الملاق حرام لان الشمد متفاضل

زيادة البدل \_\_\_\_\_

بالحكووهوالربا -

نیز ہدا بیمیں ہے ؛ لاک الاجلے لا یقابلہ شیء من الفنک -امید ہے کہ عبارات بالا کو پیش نظر رکھ کر تحقیق فرمائیں گے ، براہ کرم جواب بعجلت مکنہ روانہ فرماکرممنون فرمائیں ۔ بسیتن التوجروا ۔

### الجواب ومنهالصدق والصوب

صورت ذیریج کا جواز حدیث سے نابت ہے۔ حدیث بین اموال دبویہ بین نسأ کو حرام قرار دیا گیا ہے ، جس سے ظاہر ہے کہ اس بین فضل حکمی ہے ، مثلا بمثل بدن ابید و دنوں کے مقابلہ میں فرمایا : والفضلے م با -اگراجل کو تمن کی کمی وزیا دتی میں خل بنیں توید گا ابدیں سے والفضلے کا تقابل صیح نہ ہوگا ، اموال دبویہ میں حرمت نسا کا سبب ہی صرف ہیں ہے کہ مؤجل سے عجل میں فضل حکمی ہے ،

جملہ کتب فقہ میں بھی زیادہ شن للاجل کےجواز کی تصریح ہے،

فى باب المرابحة والتولية من الهداية يقوم بنمن حال وبنمن مؤجل فيرجع مفضل مابينها ،

وايضافيها لاك للاجل شبها بالمبيع الاتري انديزاد في المثن لاجل لاجل وايضافيها لاكتب الاتري انديزاد في المثن لاجل لاجل وايضافيها المنابع الاتري الدين المنابع الاتري المنابع الم

وكذافى البحروالفتح وشهج التنويروإلشامية وغيرها-

وزادفى البحر (بعد اسطر) الأجل فى نفسه ليس بمال ولايقابله شىء من المثمن حقيقة اذالع بيت ترط زيادة الثمن بمقابله قصداً او بزاد فى الثمن لاجله اذا ذكر الاجل بمقابلة زيادة الثمن قصلًا -

وفى ملابعة منهج الوفاية في النسيئة بنواد المن الاجل الاجل-

وفي النهم الفائق شهم الكنز الاترى انديزاد في الثن لاجله -

وفى حواشى الشلبى على شم الوقاية يجوزان يقل رالله ف المبيع بالمؤجل اكثرمها فى المعجل بحيث تقابل كثرة المؤجل تعجيل القليل -

وفى تناب الحجة قال محمارهم الله تعالى قال ابوحنيفة رحم الله تعالى فى رحم الله تعالى فى رحم الله تعالى المحمل ما ئة دينارالى المجل فا ذاحلت قال له الذى عليه الدين

زيادة البدل \_\_\_\_\_\_

بعنى سلعة بكون تمنها مائة دينا دنقدا بمائة وخمساي الى الجال ان هذا جائز لانهما لعربشترطا شيئًا ولعريذ كواا مرايفسد بعدالشراء (كماب الحيجة ص ١٩٣٣ ٢) وفيد ايضا هكذا يتبايع الناس لا خعرا ذا اخروا از دا دوا ما بأس بهذا -

(كتاب الحبجة ص ٢٩٥ج ٢)

وفى الشامية ان الاجل يقابله قسط من الثمن \_

وفى الفوائل السمية للعلامة الكواكبى مفتى الحلب لان المؤجل والاطول اجلًا انقص ما ليتمن المحالي ومن الافقر اجلا (انفوائد السمية بأب المراجعة ص ٢٦٠٠) اب عبادات مورد د فى السؤال كے جوابات تحرر كئے جائے ہں :

عبادات اولی و دابعہ بدایہ کی ہے، دونوں کا جواب یہ ہے کہ اجل مجام صفت ہے ، چنانچ عبادت اولی کے حاشیہ میں ہے ؛ لان الاجملے صفۃ کالجودۃ الخ (ھدایۃ میں ۱۵۰ ج۳) اورصفت کا حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے قیمت میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے، از دیا تون کا باعث ہے، مگر بعدالیسے ظہور فقد ان صفت (عیب) کی وجہ سے رجوع بالنفضان کا باعث ہے، مگر بعدالیسے ظہور فقد ان صفت (عیب) کی وجہ سے رجوع بالنفضان جائز نہیں، اس کئے کہ صفت تا ہے ہے ، اور منفر دُر اس کے ضمان میں اس کا استقلال لازم آتا ہے ، غرضیکہ موصوف میں مقدت کی تیمت نیا دہ ہوتی ہے ، خود مستقلاصفت کی قیمت نہیں ، الا ان یفی د بالذکر کما سیجٹی ، اسی طرح ا موال ربویہ بیں مبا دلہ بالجنس کے وقت صفت کا اعتباد نہیں ، حاصل یہ کہ صفت کی وجہ سے از دیا دخن ہوتا ہے ، مگر دو صور تول میں اس کا عوض جائز نہیں ۔

آ رجوع بالنقصان ﴿ صبادله بالجنس - النقصان ﴿ صبادله بالجنس - ان دونوں صور توں میں صفت کا عوض لینا میجے نہیں ، صفت کا پیچکم عروف ہے ،

معهدا اس يرخيدعبارات بيش كى جاتى بين ؛

والوصف لا يقابله شيء من الثمن كاطراف الحبوان (هداية ص ٢٦٨ ٣)

لان الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقل (الى قوله) وكل ما اوجب نقصان المالية الخرهداية ج ٣ ص ٢٥،٢٥٪ نقصان المالية الخرهداية ج ٣ ص ٢٥،٢٥٪ لان الوصف وان كان تابعًا لكند صا راصلًا بما فلاد لا بن كوالتمن (هداية ج ٣ ص ٢٥،٢٥٪)

لان الوصف وان كان تابعًا لكند صا راصلًا بما فلاد لا بن كوالتمن (هداية ج ٣ ص ٢٠٠٠)

لانذ (الوصف) صا رمقصورًا بالاتلاف فيقا بلها (العين) شيء من التمن (هداية ج ص ٢٠٠٠)

ذيادة البدل \_\_\_\_\_\_

وقال سول التلصلي الله عليه وسلمف الاموال الربوية جيده ورديها سواء-عبارات نفته سيمعلوم بهواكررجوع بالنقصان كے وقت صفت كاعوض وصول كرز جائز نہیں ،اگرچہصفت کی وجہ سے تمن میں زیادتی ہوتی ہے ، اور حدیث میں تھریج ہے کہ صفت جودة كاعوض ربويات سي حائز نهين-

ہدایہ کی عبارت اولی میں عدم جواز افذ کے دونوں مانع موجود ہیں اصل عبارت كتاب الصلح ميں يوں ہے: ولوكانت له الف مؤجلة فصالح على عمل ما ئة حالة لم يجز لات المعجل خيرص المؤجل وهوغيرستحق بالعقد فبكون بازاء ماحطم عنه وذلا اعتيا عن الاجل وهوحوام (هداية ج ٢٥١)

اس میں حرمت کا ایک سبب توبیہ ہے کہ قرص انتہاءٌ مبا دلہ ہے اور اجل محکم صفت كے مقابلي نصف قرض بعين يانجيو مقروض كومل رہاہے توبيعوم صفت ہوا عند مقابلة الوپويات ـ

قال العلامة جلال اللابن النحواوزهي كممالله تعالى (قوله اعتياض عن الاجل وهو حرام) وهذا الان الاجل صفة كالجودة والاعتياض عن الجودة لا يجوز فكذاعن الاجل الا بزى ان الشرع حرم ربا النسيئة وليس فيه الامقابلة المال بالاجل شبحة فلان يكون مقابلة المال بالاجل حقيقة حلماً اولي كفاية بعامش تكلة الفقوص ٢٩٩٠ ع) حمت كا دوسراسبب ببر سے كم مقروض كو دين ديا گيا تھا مع صفية الاجل، اب اسس صفت اجل کے مقدان کی وجہ سے قرضخوا ہر بانچیومیں رجوع کرتاہے، لنذا یہ جا کزنہ ہوگا بدایه کی عبارت تانیمیں عدم جواز کا صرف دوسراسبب ہے جو پاوری عبارت دیجھنے سے يالكل واضح بوجالب، وهاهى ذه :

ومن اشتزى غلامًا بالف درهم نسيئة فباعهُ بربج مائدة ولعريبين فعلم المشترى فاك شاء دوده واك شاء قبل لان للاجل شهابا لمبيع الابرى انديزاد فى التمن لاجل الاجل (الخاقوله) وإن استهلكه تُعرعكم لزمه بالف ومائدة لان الاجل لايقا بلهُ شَيء من النشن (هداية باب المراجعة والتولية ج ٣ ص٢٠)

اس سے ظاہر ہواکہ اجل کا حکم بعینہ صفت کا ہے ، اور صفت کے بارہ میں بعیب یہ الفاظ لايفابلهشىءمن الثمن كزرجيكه ببءالبتدربويات مين صفت جودة كافرق غيرمقبر اورصفت اجل کافرق معتبرہے،اس کم میں اجل کی صفت نہیں راسلنے کہ یہ فرق منصوص ہے۔
عبارت تانی جو عالمگیر بیمیں خلاصۃ الفتالی سے نفول ہے وہ اس صورت میں ہے کہ کبس میں کچھ طے نہیں ہوا ، بلکم ہم ہی چھوڑ دیا ، بیصورت واقعۃ جمالت ٹمن کی وجہ سے ناجا کرہے۔
قال فی الفتح فی اوائل البیوع بخت نوله و پیجو زالبیع بیمن حالے و مؤجل ) میں البطلان فیما اذا قالی بعتکہ بالف حالا و بالفین الی سنۃ فلجھ الۃ الله ن وفتح القدیج همین )
البطلان فیما اذا قالی بعتکہ بالف حالا و بالفین الی سنۃ فلجھ الۃ الله ن وفتح القدیج همین )
سوال بیں خانیہ کی طوف جو جزئی منسوب کیا گیا ہے وہ پہلے یہاں دارالا فتا دکے علمہ نے تلاش سوال بیں خانیہ کی طوف جو جزئی منسوب کیا گیا ہے وہ پہلے یہاں دارالا فتا دکے علمہ نے تلاش کیا، انفیں نہ ملا تو دو سرے فتلف اداروں کے متعدد علمار کے ذمہ رکتا یا گرکسی کے بی ہا تھ نہ آیا ،

سوال بین خابیہ فی طرف جو جزئیہ مسوب کیا گیا ہے وہ پہلے بیہاں دارالا فتا دیے علہ سے تلاش کیا، انھیں نہ ملا تو دور سے مختلف اداروں کے متعدد علمار کے ذمہ لگایا مگرکسی کے بھی ہاتھ نہ آیا ،

اگر بالفرض کسی کتاب میں بہ جزئیہ مل بھی جائے تواس لئے قابل قبول نہ ہوگا کہ بیہ حضرت
امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس تصریح کے خلاف ہے جو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الجحة سے اوپرنقل کی جاچی ہے ، فقط داللہ سے ان فقط داللہ سے ان فقط داللہ سے ان فقط داللہ اللہ اللہ اللہ اعلم

9اربيع الأول سند ٢٤ ه



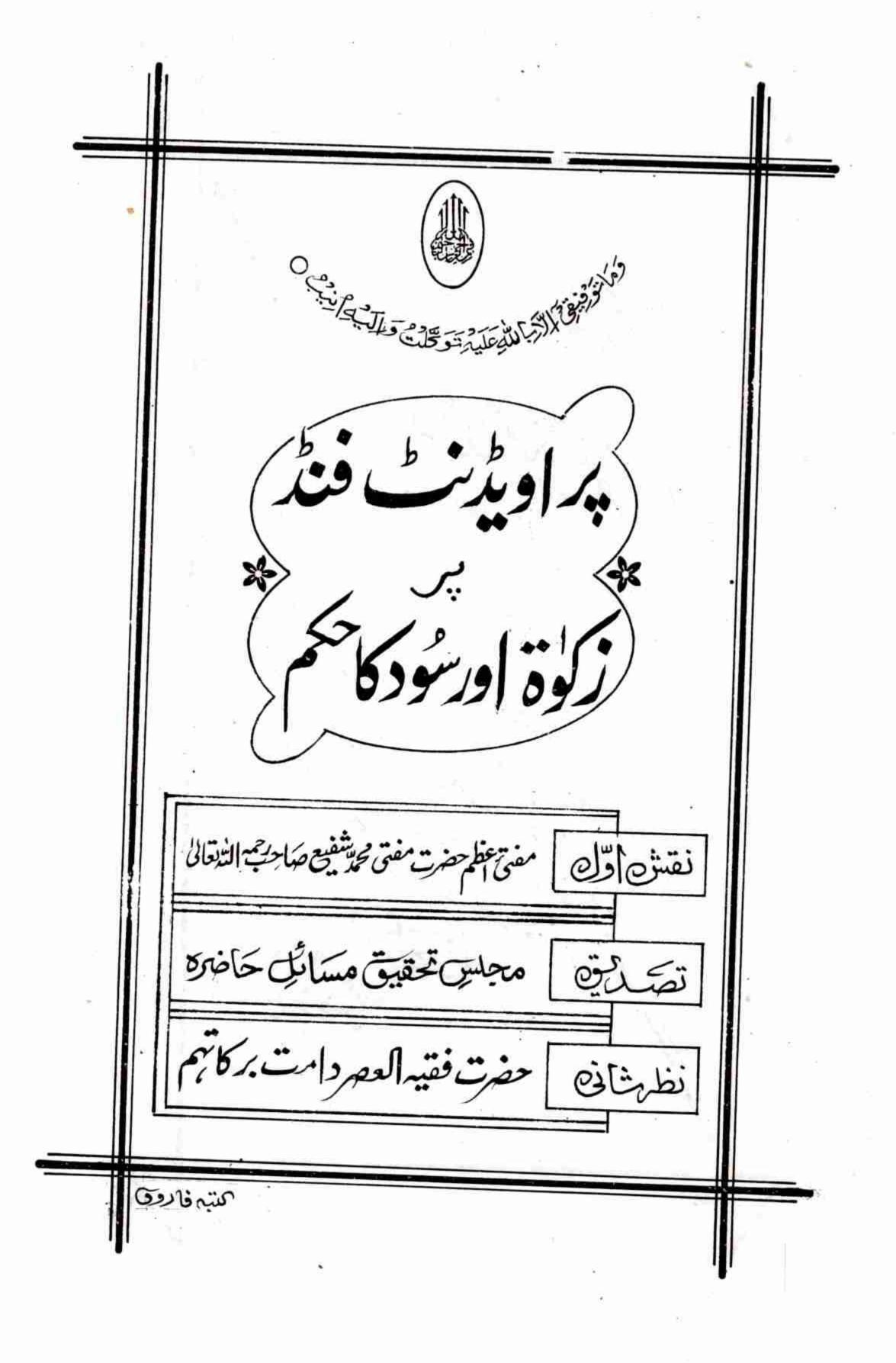



## براوينث فنذيرزكوة اورمودكاتم

## بسى دولترور حمل وارحيى

سيحانك لاعلولنا إلاماعممتنااتك انت العليم الحكيم

دسالہ پراویڈنٹ فنڈ م مؤلفہ حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمدالٹر تعالی و مصدقہ مجلس تحقیق مسائل حاصرہ کی تحقیقات میں بندہ بھی شامل تھا مگر رسالہ کی امشاعت کے بعد اسس پر نظر تانی کی صرورت محسوس ہوتی ، چنا نجر مختلف او قات میں متعدد بار رسالہ کا بنظر فائر مطالعہ کیا تو رسالہ میں مندرجہ احکام کو بعینہ اصبحے پایا ، جن کا خلاصہ یہ ہے ؛

ر براویڈٹ فنڈئی رقم وصول ہونے سے قبل اس پر ذکوۃ فرض نہیں، وصول ہونے کے بعد میں گزشتہ سالوں کی ذکوۃ فرض نہیں ، آیندہ سے معے بیتے بیفھیل ہے :

اوراگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں مگر پرا دیڈنٹ فنڈکی رقم ملنے سے صاحب نصاب ہوگیا تو قری مہینے ی جس تاریخ میں ہے رقم ملی ہے اس سے بعدا یک سال گزرنے پرزکوۃ اداء کرنا فرض ہے۔

جری مہینے ی جس تاریخ میں ملازم کی جمع شرہ شخواہ سے زائد ملنے والی رقم طلال ہے، جو ماہانہ کھو تی میں جمع کی جاتی ہے وہ بھی اور جو مجموعہ پر سود کے نام سے جمع ہوتی ہے وہ بھی ، پیٹر عاسود نہیں۔

کٹو تی میں جمع کی جاتی ہے وہ بھی اور جو مجموعہ پر سود کے نام سے جمع ہوتی ہے وہ بھی ، پیٹر عاسود نہیں۔

اس تفصیل کے مطابق جو او پر نمبرا میں فنڈ وصول ہونے کے بعد سے تعلق لکھی گئی ہے۔

اس تفصیل کے مطابق جو او پر نمبرا میں فنڈ وصول ہونے کے بعد سے تعلق لکھی گئی ہے۔

اس صورت میں بیمہ کمینی سے ملنے والاسود حرام ہے۔ رسالیہ پر نظر تانی کے نتیج بیں احکام مذکورہ تو بدستور قائم رہے مگران احکام کی قراردادہ بناء اور محررہ دلائل میں کلام ہے جس کی تفصیل یہ ہے:

سئدركوة اورسئدسود دونوں كى بناء اس برركھى كئى ہے:

"پراویدنٹ فنڈیں جمع شدہ تنخواہ وصول سے قبل ملازم کی مِلک میں داخل نہیں اور اس میں پراویدنٹ فنڈین جمع شدہ ننظ \_\_\_\_\_\_ ۳

اس كاكسى مم كاكونى تصرف يحيح نهيس إ

یہ دعویٰ صیحے نہیں اس کے کہ اس رقم کاملازم کی ملک ہونا اور اس میں اس کے تصرفات کا نفاذ نصوص فقہار رحمیم الٹرتعالیٰ سے ثابت ہے۔

علاده ازین ان نصوص میں بیمجی تصریح بے کہ بعض کتب میں جو تستحق تحریرہے اس سے « تمادی ان نصوص میں بیمجی تصریح ہے کہ بعض کتب میں جو تستحق تحریرہے اس سے « تملک مادیے استحقاق بعنی ملک یا ظہور ملک کلام فقہا، رحمهم الله تعالیٰ میں بکترت مستعل ہے جیسے استحقاق مبیع دغیرہ -

كتب فقد ك معمولى مراجعه سے جونصوص بسهولت سامنے أئين نقل كى جاتى ہيں :

- ا قال المام معد رحمه الله تعالى في البحامع: ان الاجرة الاعتلاعلك بالعقل
- (عنامة بهامش تكلة فتح القدير صته اجر)
  - (P) وذكرة ايضًا المحافظ العيني وحمه الله تعالى (بنابة ص ١٢٢ جس)
  - (٣) والعلامة قاضى زادة وتحه الله تعالى (تكملة فتح القدايرص ١٥١٥ ع)
  - والعلامة الطوري وحمله الله تعالى (تكملة البحوص هجم)
     ومفهومه ان الاجرة تملك بالمحدمعان الابعة كما في النصوص الأنبية -
- ه وقال ایضًا فی الجامع: ومن له علی اخوالف درهم فامزی بات بیشتری به اهذا العبد فاشراه جاز (هلایتص ۱۸۱ ج۳)
- ﴿ وفى شَهِ الطماءى وهمه الله تعالى: ثمر الأجوة تستحق بكحد معان ثلاثة اما بش ط التعجيل اوبالتعجيل اوبا ستيفاء المعقودعليه فان وجد احده له فالانشياء الشلاشة فان يملكها وهندنية ص ٢١٣ ج م)
- وقال الامام طاهر بن عبد الرشيد رحمه الله تعالى: فوالاجرة التمايسة و وقال الامام طاهر بن عبد الرشيد رحمه الله تعالى وقال المنظم طاهر بن عبد المعقود عليه ولايملك بمجرد العقل عند ن نا بالتعجيل او باستيفاء المعقود عليه ولايملك بمجرد العقل عند ن نا بالتعجيل او باستيفاء المعقود عليه ولايملك بمجرد العقل عند نا نا بالتعجيل او باستيفاء المعقود عليه ولايملك بمجرد العقل عند نا نا بالتعجيل المنظمة المعتمد العقل عند العقل عن
- ( وقال الامام الكاساني رحمه الله تعالى: في شرائط فوضية الزكوة ومنها الملك المطلق وهواك بكون مملوكاله رقبة ويدا رشم قال وقال ابويوسف ومعمد رحمه الله تعالى الديون كلها سواء وكلها قوية تبحب الزكوة فيها قبل القبض الاالدية على العاقلة وقال الكتابة فات لا تجب الزكوة فيها قبل العبيها المحول وجدقولهما النما سوى بدل

يرا ويدنث فندط\_\_\_\_\_\_ م

الكتابة والدية على العاقلة ملك حماحب الدين ملكًا مطلقًا رقية ويب التمكنه من القبض بقبض بدله وهوالعين فتجب فيهالزكؤة كساكوالاعيان المملوكة ملخامطلقاً الإانه لايخاطب بالاداعر للحال لائترليس فى يدة حقيقةً فاذا حصل في يداه يخاطب باداء الزكونة متدرا لمقبوض كها هو مذهبها في العين فيما زاد على النصاب بخلاف اللهية وبدل الكتابة لان ذلك لهين بملك مطلق بل حوملا فا قص على ما ببينا والله اعلم والإب حنيفة رجمه الله تعالى وجهان احدهما ات الدين ليس بمال موفعل واجب وهوفعل تمليك المال وتسليم الى صاحب المدين والزكؤة انما تجب في الماك فأذا لعربكين ما لا لا تتجب فيه الزكونة ودليل كوك الدايي فعلاً من وجوي ذكوناها فى الكفالة بالديث عن ميت مفاس فى الخلامنيات كان يسنبغى ال لاستجب الزكؤة فى دين مالع يقبض وبحول عليه الحول الزائ ما وجب له بل لاعن مال المتجادة اعطى لتحكم المال لان بدل الشىء قائر مقامدكأ ندهوفصاركان المبدل قائعرفي يدة وإند مال التجارة وقد حال عليه الحول في يدة والثنافي ان كان الدين ما لاعملوكا ايضًا لكنه مال لا يحقل القبض لاندليس بمال حقيقة بل هومال حكمى فى الذه ة وما فى المذه تلايمكن قبضد فلحربكين ما لاحملوكاً رقبة ويدافلا تجبالزكواة فيه كمال الضارفقياس هذاان لانجب الزكواة فى المديون كلها لنقصات الملا وبغوات اليد الاان الدين الذى هوبب ل مال المتجارة التحق بالعين فى احتال لقبض لكون ببال مال التجارة قابل للقبض والبدل يقام مقام المبدل والمبدل عين قائمَة قابلة للقبض فكذاما بقوم مقامه وهذا المعنى لا يوجد فيما لبس ببدل رأساً وُلا فيماهوبدل عماليس بمال وكذا في بدل مال ليس للتجارة على الواية الصحيعة انتمالا يخب فيه الزكوة ما لويقبض قد والنصاب ومجول عليه الحول بعد القبض لان النهن بدل عال ليس للتجارة فيقوم مقام المبدل ولوكان المبدل قائمًا في يدى حقيقة لا تجب الزكوة فيه فكذا في بدله مخلاف بدل مال التجارة (بدائع ص ١٠٠٩ ج٢)

بعب الزنوة فيه فلدائى بلاله بحول بال ما الله المحاسبة و ملك نا قص سے بطریق اولى حرمت ربا ثابت ہوگى ، علم حرمت ربا ثابت ہوگى ، الخصوص جكيعندالصا حبين رحمه التقرتعالى دين اجرت ميں بھى ملك كامل ہے -

وقال الامام قاضيخان رحمه الله تعالى: رجل أجرداره سنة بعبد بعيند تهر وقال الامام قاضيخان رحمه الله تعالى: رجل أجرداره سنة بعبد بعيند تهر الدوراء تقالعبل من ساعت لو يجزاعتاقه الاان يكون تعجيل الاجرشرطافى الاحبارة الدورين شرطافى الاجارة لكنه عجل دخانية بهامش الهند ية صلاح ٢)

وقال ايصناً: وفى الاجارة المهنافة الأجو لا يملك الاجريال تعجيل ولا باشتراط

التعجيل لرالى قوله) فيتُوخذ يالرواية التى تثبت الملك فى الإجازة لمكان الحاجة (خانبية . بحامش الهنل به ص٣٠٠ بع ٢)

- (ا) وقال البحارة ولوكانت الإجرة عينا فوهبه من المستأجوة بميران وهبة او نحو ذلك بطلت الاجارة ولوكانت الاجرة عينا فوهبه من المستأجر قبل القبض بطلت في قول محل رحمه الله تعالى ولوكانت الاجرة ويناً فوهبها من المستأجر قبل القبض اوابرأ لا عازت الهبة والابراء ولا الاجارة وقال الويوسف رحمه الله تعالى الابراء باطل في الوجوه كلها والاجارة باقية (خانية بها مش الهند يترص ٢٥٦ ج ٢)
- وقال الانزاع برهان اللهي رحمه الله نقالى فى المحبط، فان كانت هذه المتعمقات (الانزاء والهناع برهان الله ومن المؤجريعد استيفاء المنفعة جاذب بلاخلاف (هندية مهيم)
- وقالح ایعنگا : وا ذا تصارف الأجروالمستأجرالاجرة فاخذ بالدلاهم د نانبرف ان کان ذلك بعد استیفاء المنفعة ا و کاناشمطا التعجیل فی الاجرة حتی وجبت الاحبرة جا زت المصارفة المحارفة المحارفة المحارفة المحارفة المحارفة المحارفة المحارفة المحارفة الحالم بالان المحارفة المحارفة المحارفة الحرالم بالان المحارفة المح
- © وقال ایصناً: وان کانت الاجری شیئامن المکیل والموزون بغیرعینه موصوفا فلاباً سی بان یبیعه من المستأنجوقبل ان یقبصه و هذ اا دا وجبت بالاستیفام اوبا شترا التعجیل (هندید ص ۲۱۸ ج۷)
- ﴿ وَقَالَىٰ الْمُأْ الْمُنْ كُورُومُ مِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَى اللَّحْيَرَة : ولِواشَّى المُوَجِرِمِن المستأجر عينا من الاعيان جاذفى قولهم جميعا وليتعلق العقل بمثل الحجوّة دينا فى اللَّمَة وتقع المفاصرة بين المثن وبدين الرجمة (هندية ص١٧ هرم)
- آ وقال الامام المفيناني رحمه الله تعالى في شرح قول الامام القدوري وهم الله تعالى والاجوة الاحب بالعقد وتستحق باحدى معانى ثلائمة الحن وفال الشافعي وهم الله تعالى تملك بنفس العقد (الى قوله) اذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الاجوة لتحقق المسوية وكذا اذا شرط التعجيل اوعجل من غير شرط الان المساواة يثبت حقالك وقد ابطله وحداية ص ٢٩٢ جس)
- وقال الامام البابرتي رحمه الله تعالى نتحت قول الامام المقدوري رحمه الله تعالى والاجرة لا يتجب بالعقل معناه لا يتجب والاجرة لا يجب بالعقل معناه لا يتجب

تسليمها واداؤها بمجود العقد وليس بواضح لان نفى وجوب التسليم لايستلزم نفى التملك كالمبيع فان مميلك المشترى بمجود العقد ولا يجب تسليم مالو يقبض النمن والصواب ان يقال معناه لا تملك لان محلا وحمه الله تعالى ذكرف الجائع ال الاجوة لا تملك ومالا يملك لا يجب ايفاؤه ( وبعد اسطر) وعلى هذا كان قوله يستحق بمعنى يملك يدن على هذا كلم وقال الشافعي وحمل الله تعالى تملك بنفس العقد والالوريك على الخلاف متحل الموقال الشافعي وحمله الله تعالى تملك بنفس العقد والالوريك على الخلاف متحل الموقال الشافعي وحمله الله تعالى تملك بنفس العقد والالوريك على المخلاف متحل الموقال الشافعي وحمله الله تعالى تملك بنفس العقد والالوريك على المخلاف متحل الموقال القديمة والقديمة القدال وحمله المنابع الم

- (A) وكذا نقل عنه العلامة قاضى زاده (تكملة فتح القديرص ١٥١٥ ج)
- وكذا فالحالعلامة سعدى جليى دخمد الله تعالى فى حاشية على العناية وكذا فالحالعلامة سعدى جليى دخمد الله تعالى فى حاشية على العناية -
- وكذا قول المحافظ العينى وحمد الله تعالى ما حود العلامة البابر فى وحمد الله تعالى
   (بنابة ص ١٢٤ ج٣)
- وقال العقد (حوالم بالا) وقال العنف المحكم فيما يقابله من البدل) ولهذا المح الا وعن الرحوة قبل استيفاء المنفعة بالإجماع وصح الارتفاد به بالاجماع وبه قال الحل وحما الانتفاء المنفعة بالعبر وحما الارتفاد به بالاجماع وبه قال الحمار وحما المنافعة فائة في المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة
- وقال ايضا: قد ذكرعلاء الدين في طريقة المخلاف ان فائد تدهى ان لا ويتنبت للموجرولاية المطالبة بتسليمها في المحال ولوكانت الأجرة عملاً وهوقوس لا يعتق عليه في الحال وعنده له ولاية المطالبة في الحال ويعتق عليه في الحال إبناية مؤيلًا) وقال العلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى: الخامسة لا يملك الموجو الاجرة بنفس العقد وانما يملكها بالاستيفاء او بالتمكن منه او بالتعجيل اوليش وطرفوكا بنفس العقد وانما يملكها بالاستيفاء او بالتمكن منه او بالتعجيل اوليش وطرفوكا عبد الما فاعتقد الموجرة تبيل وجود واحده ما ذكر نالم بنفذ عتقد لعدم الملك والانشاه والنظائر) وقال اليمنا: واشار المصنف رحمه الله الى المستأجد لوبك الموجوبالاجر شيئا وسلم جاذلة عنم الطوري وحمه الله تعالى: قال رحمه الله (والاجرة لا تملك فالعقد) وقال الملاحة المودي وحمه الله تعالى: قال رحمه الله (والاجرة لا تملك فالعقد)
  - پراویڈنٹ فنڈ ۔۔۔۔۔

بل بالتعجيل اوبش طدا وبالاستيفاء اوبالتمكن منه ) يعنى الاجوة لائملك بنفس العقد سواء كانت عينا اودينا و انما تملك بالتعجيل اوبش طدا و باستيفاء المعفود عليه وهى المنفعة او بالتمكن من الاستيفاء بالمعقود عليه العين المستأجوة فى المدة اه كلام الشارح والظاهم من اطلا الماتن والشارح ان الاجرة تملك بالتمكن من الاستيفاء فى المدة سواء استعلما فى المدة الملا ولا الاجرة تملك بالتمكن من الاستيفاء فى المدة سواء استعلما فى المدة الملائح وتكملة البح الرائق ص م مى

- وا داؤها بمجود العقد وليس بواضح لان نفى وجوب التسليم لايستلام نفى الملافى المبيع فانه وا داؤها بمجود العقد وليس بواضح لان نفى وجوب التسليم لايستلام نفى الملافى المبيع فانه بمكد المشترى بمجود العقد ولا يجب تسليمه مالم بقبض المتنى والصواب ان يقال معنالا لا يملك المشترى بمجود العقد ولا يجب تسليمه مالم بقبض المتنى والصواب ان يقال معنالا لا تملك للمشترى بمجود العقد ولا يجب تسليمه مالم بقبض المتنى والمعواب ان يقال معنالا لا تملك المشترى بمجود العقد ولا يجب تسليمه مالم بقبض المتنى والمعواب ان يقال معنالا لا تملك لا تملك ومالا يملك لا يجب المنافع ومالا يملك المنافع و مالا يملك المنافع و منافع و
- وقال الهناً: وفى المحيط لوطالب بالاجوة عينا وقبض جاذلتفهين تعجيل الاجرة (حواله بالا)
- (٣٥) وكذا نقل عنه العلامة الطحطاوى رحمه الله تعالى (حاشية الطحطاوى على لعلامية)
- وكذا نقل عنه العلامة ابن عابد بن رحم الله تعالى وقال: لوباعه بالاجوق الخ
   وكذا نقل عنه العلامة ابن عابد بن رحم الله تعالى وقال: لوباعه بالاجوق الخ
- وقال الامام شيخ الاسلام الويكرين على رحم الله تعالى تحت قول الامام القدوي وحمد الله تعالى تحت قول الامام القدوي رحم الله تعالى وولاجرة لا تجب بالعقل) وإذا استوفى المنفعة شبت الملاه فى الاجرة لديحة قالنيوة وكذا اذا شرط التعجيل اوعجل من غير شرط د الجوه في النيرة وكذا اذا شرط التعجيل اوعجل من غير شرط د الجوه في النيرة وكذا اذا شرط التعجيل اوعجل من غير شرط د الجوه في النيرة وكذا اذا شرط التعجيل اوعجل من غير شرط د الجوه في النيرة وكذا المناهدة المناوية وكذا المناهدة وكذا المناهدة وكذا المناهدة وكذا المناهدة المناهدة وكذا المناهدة وكذا المناهدة والمناهدة وكذا المناهدة والمناهدة وكذا المناهدة وكذا المناهدة وكذا المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة وكذا المناهدة والمناهدة والمناه
  - وقال الامام النسفى رحم الله تعالى: والاجرة لا تملك بالتعجيل اوبشرط اوبالاستيفاء اوبالمتمكن منه ركنزاله قائق ص ۱۳۳
- وقال الهام الزيلى وحمد الله تعالى: لانملك البخرة بنفس العقل سواء كات الإجرة عينا اودينا وانما تملك بالتعجيل اوبشرط التعجيل اوباستيفاء المقعود عليه وهى المنفعة اوبالتمكن من استيفاء تربتسليم العين المستأجرة فى المدة وقال الشافى وحمد الله تعالى تملك بنفس العقد الخ (تبيين الحقائق ص ١٠٠٠ م)

يراويدنط فنار\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- وقال العلامة احمد الشلبي رحمه الله تعالى في حاشيته على التبيين: (قوله وقال الشافعي تملك بنفس العقد) قال الا تقانى و فائدة هذا الخلاف ما ذكره علاء الدي العالم في طريقة الخلاف وهو ال لا يثبت للمؤجر ولاية المطالبة بتسليمها في الحال الحركانت الاجرة عبدا وهو قليد في الحال اهر وحواله بالا)
- وقال العلامة منلامسكين وحمد الله تعالى: (والاجرة لا تملك بالعقل) ولا يجب تسليمه به عندنا عينا كان اود بينا دبل تملك الاجرة (بالتعجبل) من طوف المستأجرين غير شمط (اوبشهطم) اى بشمط التعجيل (اوبالاستيفاء) اى باستيفاء المقعود عليه (اوبالاستيفاء) اى باستيفاء المقعود عليه (اوبالاستيفاء) اى منه) اى منه استيفاء المقعود عليه (منلامسكين بحاصش فتح المعين ص٢٣٢ج٣)
- وقال العلامة ابوالسعود رحمه الله تعالى : (قوله عبنا كان اولينا) وقيل ان كانت الإجرة عبنا لاتمك بنفس العقد وان كانت دينا تملك بنفس العقد ويكون بمنزلة الدين المؤجل وعامة المشايخ رحمه الله تعالى على ان الصحبح الاقل حموى عن النخيرة (قوله اوبشرطه) والمراد انديستحقها بذلك ولكن لا يملكها الا بالقبض كذا قبيل واقول في الدرعي شسرح والمراد انديستحقها بذلك وندي تملكها التعجيل للعابحة (فتح المعين ميسيم) الوهيا نية للشرنبلالي انديفتي برواية تملكها بشرط التعجيل للحابحة (فتح المعين ميسيم)
- وص وقال الامام ابن البزاز الكردرى رحمدالله تعالى فى بعث الاجرة الطولية: لوجعلت عقودا يلزم ان لا تملك الاجرة لان الاجرة لان الاجرة لان الدجة لان المنافة قال الصدر وحمدالله تعالى تعلى عقودا الافي هذا الحكم للحاجة وقال فيرة تجعل عقودًا في كل الاحكام لان في ملك الاجرة بالتعجيل اوشرط في المضافة روايتين فيفتى بوواية عملك المحاجة (بزازية بهامش الهندية مهاجه)
- وقال العلامة على القائل وحمد الله تعالى : رقوله ولا وتجب الرجوة) اى لا تلك ربالعقل سواء كانت عبناا ودبيناكذا ذكره حمد رحم الله تعالى في الجامع و ذكرفي الرجارة ان كانت عينالا متلك بالعقلة ان كانت دبينا تملك به وتكون بمنزلة الدين المؤجل وعامة المشايخ على ما في الجامع وقال الشافى واحمل رحمها الله تعالى تملك بنقس العقد ربل) تسلك الرجوة (بتعجيلها اويشرط او باستيفاء النفع اوالتمكن مند) رسن النقاية من من المناهم العقد والاجوة (بتعجيلها العلامة الياس رحمه الله تعالى في حاشية على شم النقاية : (ولا يجب تسليم وقال العلامة الياس رحمه الله تعالى في حاشية على شم النقاية : (ولا يجب تسليم والرجوة بالعقد) اى بنفس العقد عينا كانت او دينا وقال الشا في رحمه الله تعالى بيملك

بنفس العقل ويجب نسليمها عند تسليم الدارا والدابة الى المستأجر لانهاعقل معاوضة مغاوضة في معاوضة في معاوضة يقتضى تقابل لبدلين في الملك في البدلين معاكالبيع واحد البدلين وهوالمنفعة لم في الملك في المبدلين معاكالبيع واحد البدلين وهوالمنفعة لم تصرم مه لوكة بنفس العقد بل تواخى الملك فيها الى حين وجودها فكذ االاجرة (حوالم بالا) وقال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: دوالاجرة لا تستحق بالعظم الى اك

بنفس العقد فلا يجب تسليمه به (بل بالتعجيل) فلبس له الاسترداد (۱ وبشوطه) في العقد اى لومنجزة فلومضافة لع تملك بشوط التعجيل اجماعا وقيل تجعل عقودًا في كل الاحكام فيفتى برواية تملكها بشرط التعجيل للحاجة كماشم الوهرا بيتزللة نهلاني را وباستيفاء المعقود عليه) من المنفعة (اوالتمكن منه) (الدرالمنتقى بهامش عجم الانفية الوالتمكن منه) (الدرالمنتقى بهامش عجم الانفية المنفعة المنفعة

(به) وقال العلامة شيخ زاده ومحمالله تعالى: (بل) تستحق (بالتعجيل) هو (اولبنه) المن بشر طالمت جيل الان امتناع تبوت الملك بنفس العقل لتحقق المساواة فا فا على الأوشرط المتحجيل فقد ابطل المساواة التي هي حقد بخلاف الإجازة المفنافة بشرط تعجيل الاجرة فان الشرط باطل المتناع تبوت الملك من اللت من المتمريج بالافنا فة الى وقت في المستقبل و المشاف الى وقت الا يكون موجودا قبله و الا يتغير هذا المعنى (او باستيفاء المعقود عليه) للتحقق المساواة بينها اذا لعقد عقل معاوضة (اوالمتكن من الى من استيفاء النفع اقامة للتمكن من الشيف عقام ذلك الشيء دهمع الانهم من استجرى المتنافية المتحدي مقام ذلك الشيء دهم الانهم من استجرى المتنافية المتحدي المتمكن من الشيف عقام ذلك الشيفاء النفع المتحديد المتح

- (ام) وقال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: روالاجولايان وبالعقد فلا يجب تسابمه به دبل بتجيله اوشرطه في الاجارة) المنجزة ، اما المضافة فلا تملك في الأجرزة بشرط التعجيل اجاعا، وقيل تجعل عقود افى كل الاحكام فيفتى برواية تملكها بشرط التعجيل للحاجة شرح وهبانية للشرنبلالي (اوالاستيفاء) للمنفعة (اوتمكنه منه) الافي تثلاث من كورة في الاشباه (رد المحتار صلح ه)
- وقال العلامة الطحطاوى رحمه الله تعالى: وقول المهنف لايزم بالعقب معناه لايملك فان متحمد الرحمة الله تعالى ذكر في الجامع الصغيرات الاجرة لاتملك ومالا يملك لا يجب الفاؤى.

لاتملك فيها الاجرة بالتعجيل ولا بالشرط والغرض من هذه الإجازة تملك الاجرة قال مدرالاسلام الاجرة بالتعجيل ولا بالشرط والغرض من هذه الإجازة تملك الاجرة ما شائر مدرالاسلام الاجل الشهيد رحم الله تعالى الصحيح عندى الها تعتبر عقودا في حق سائر الإحكام وعقد ا واحدا في حق ملك الاجرة بالتعجيل اوبشرط التعجيل اه

(حاشية الطحطاوى على اللارج مبيت)

- وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: دقوله لايازم بالعقل) اى لايملك به كماعير فى الكنز درد المحتاد صناح ٢)
- وقال ابضًا وفى المحيط: لوبائه بالإجرة عين وقيض جازلت منه تعجيل الاجرة طورى (محواله بالا) الاجرة طورى (محواله بالا)
- وقال ايضاً: وان عقودا فلاتملك بالتعجيل ولا باشتواطه لانها مضافة فيفوت الغراض، واجيب انما اختاره الصلار الشهيد من انها تجعل عقدا واحدا في حق ملك الاجرة بالتعجيل اوانشاراطه وعقودا في حق ملك الاجرة بالتعجيل اوانشاراطه وعقودا في حق ملك الاجرة بالتعجيل اوانشاراطه وعقودا في حق منا تُوالا حكام (در المحتال العليم ٢)
- وم وقال العلامة المتم تاشى رحمه الله تعالى: وجا ذالتص ف فى النم ت قبل قبض تعالى وقال العلامة المتم تاشى رحمه الله تعالى و وجا ذالتص ف فى النم ت قبل قبض تعين بالتعيين اولا وكذا المحكوف كل دين قبل قبض كمهم واجوج وضان متلف سوى صرف وسلم و (دا لمحتاد متلاح)
- وقال العلامة المحصك في رحمه الله تعالى في شهر قول التم تأشى (وجا زالتصوف في التمن) بهبذا وبيع اوغيرها لوعينا اى مشارا اليه ولودينا فالتصهن فيه تمليك مست عليه الدين ولوبعوض ولا يجيئ من غايرًا بي ملك (وكذا الحكم في كل دين كعهم واجرة وضماك منداك من عارضا وعتى بمال ومودوث وموصى به،

والحاصل: جواز التصرف في الانثمان والدبون كلها قبل قبضها عيني (سوى من وسلم فلايجوز اخذ خلاف جنسه لفوات شرطه (حواله بالا)

- (مم وقروه العلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى (حوالهبالا)
- (م) وكذا قال العلامة الطحطاوى رحمدالله تعالى رحاشية الطحطاوى على الدرصان)
- وكذا قال الامام ابوالليث السمر قندى دحمه الله تعالى (فتاوى النوازل ص٢٢٠)
  - (٥) والامام طاهم بيعبدالرشيد رحمالله تعالى رخلاهدة الفتاوي مسمم ٣)
    - (٥٢) والامام المغينان رحمدالله تعالى (هداية مصعبم)
    - برا ديدُن فند السياديد

- والمام البابرتى رحمد الله تعالى (عناية بها مش فتح القديرص ٢٦٩جه)
  - (ه) والامام ابن الهم رحم الله تعالى رفت القديرص ٢٩٩ ج ه)
    - ه والحافظ العينى رحم الله تعالى ربناية ص ١١٦ م)
    - (٢٣ والامم النسفى رحم الله تعالى وكنؤالدة أتق ص ٢٣٣)
    - (2) والامام الزيلى وحمالله تعالى رتبيين الحقائق ص١٨ج ١)
    - ه والعلامة ابن نجيم رحمرالله تعالى والبحوالوائق ص 119 و)
- و والعلامة منلامسكين رحمالله تعالى د منلامسكين بهامش فتح المعين مهوه جري
  - (٢٠) والعلامة ابوالسعود رحمرالله تعالى (فتح المعين ص ٩٩٥ج)
  - (١٦) والامام ابن البزاذد عمالله تعالى لربزاذي بعامش الهنديد ص ١٩٩٦ جس)
    - (٩٢) وصدرالشريعية الثانى ديحه الله تعالى دشرح الوقاية ص ١١ ج٣)
      - (٩٣) وكذافى الهندية عن النخيرة (هندية ص١١٦)
- ومن غاير من عليه الدين مس عليه الدين ومن غاير من عليه الله ين بستوطا لتوكيل القبض ولوضمنا -

میمسئلسب کتب میں ہے، گزشتہ تحریری طرح ہرکتا ب کی عبارت نفل کی جائے تونمبڑاً بہت بڑھ جائیں گئے۔

(٩٥) جربان دراثت دلیل ملک ہے، وسیمیء فایخالفہ عن الشامیہ والجواب عنہ۔
یہ مسئلہ میں ہرکتاب میں ہے، سب کی عبادات نقل کی جائیں تو نمبر شمار کہاں کئے ہنچیگا؟
(٩٦) مہر عجل بشرط بیسار زوج علی المفتی بہ موجب تضحیہ ہے، حالانکہ یہ دین صفیفہ ہے،
اس سے تعلق بھی سب کتب کی عبادات کا استقصاء کیا جائے تو نصوص فقہیہ کاعدد

تقریباً دوسو ہوجائے گا۔ ادلة عدم الملک ،

آ قال العلامة ابى نجيم تحمد الله تعالى: يعنى لايملك الاجرة الابواحد من هذه الاربعة والمواد المن لا يستحقها المؤجر الابذلك كما الشار البير المقدورى وحمد الله تعالى فى غنه ولا لوكانت دين الايقال الم ملكد المؤجرة بل قبضه والى قولد) ليس له بيعها مثبل قبضها والبحوالوأت ص ٣٠٠٠ م)

برا دیڈٹ فنٹر \_\_\_\_\_\_\_

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى فى بيع الاستجواد: اما بيع حظ الامام فالوجه فاذكو من عدم صحة بيعد، ولا ينافى ذلك ان لومات يوري عند لانه بجرة استعقها ولا يبزوم من الاستحقاق الملك ، كما قالوا فى الغيمة بعد احوازها بدا الإسلام فانها حق تأكد بالاحواز، ولا يحصل الملك فيها للغائم بين الابعد القسمة والحق المتأكد يوري كتق الرهن والرد بالعيب، بخلاف الصنعيف كالشفعة وخيا دالشوطكما فى المفتح، وعن هذا بحث فى البحوهناك بأن بين فى التفصيل فى معلوم المستحق فى الفتح، وعن هذا بحث فى البحوهناك بأن بين فى التفصيل فى معلوم المستحق بأن ان مات بعد حووج الغلة واحواز الناظر لها قبل القسمة بوري نصيب لتأكد الحق فيه كالخفيفة بعد الاحواز وان مات قبل ذلك لا يوريث، لكن قد منا هناك ال معلوم الامام له شبد الصلة وشبد الاجرة والارج الخانى، وعليه بيخقق الارث ولو قبل احراز الناظر، تمرلا يخفى الهالا تماك قبل قبضها فلا يصح بيعها (ودالم حتارها جم) فيل احراز الناظر، تمرلا يخفى الهالا تماك قبل قبل قبضها فلا يصح بيعها (ودالم حتارها جمال خوالف درهم فامرة الخ: او يكون امرا بصوف ما لا يملك الا بالقبض قبله وذلك باطل (هلاية ميهم)

جزئيات مذكوره مين نفى الملك المطاق سين نفى مطاق الملك نهين، عندالامام رحمد للترتفالي المين ثلاثة مين سي سي مين مين ملك مطلق نهين ، ملك ناقص سي اورصاحبين رحم الله تعالى - ديون ثلاثة مين سي كسى ملك مطلق بيائ جاتى سيء كماحر تفضيله بن الامام الكاسانى وحمدالله تعالى - سيبه ربا بي محمد سي للهذا ملك ناقص مين بي حكم حرمت بوكا بالخصوص جبكه عندال لحميايي شبهه رباك ك لئة توسي كافى تفاكه امام شافعى دحمد المئة تعالى الله نعالى مقدي مثبت ملك مطلق سيء بلكن ودامام محمد رحمد المئة تعالى سي بحى الكي ابت كيان نفس عقد بي مثبت ملك مطلق سيء بلكن ودامام محمد رحمد المئة تعالى سي بحى الكي ابت عينا وديباكذا ذكوم حمد الله نعالى ولا تجب الاجمرة) اى لا تملك (بالعقد) سواء كانت عينا او ديباكذا ذكوم حمد رحمد الله نعالى في المجامع وذكر في الاجارة ان كانت عينا ومناه بالعقد وان كانت ديبا تملك به ومتكون بمنزلة الدين المؤجل وعامة المشا يخ على ما في المجامع (شمرح المنقابة ص١٠٠٠)

وقال الامام ابوالسعود رحم الله تعالى ؛ وقيل ان كانت الرجوة عبن الاتملك بنفس العقد وإن كانت دينا تملك بنفس العقد الخ (فتح المعلين ص٢٣٢ ج٣)

يراويدنث فند سيسسس

جزئيات نافيمين ملك مطلق مرادم و في يرد لائل:

دلائل مثبته ملک کی مذکوره فهرست طوید -

﴿ جزئيدا ولي علامه ابن تجيم رحمه السّرتعاليٰ كى تحرير ہے اوروہ خود اشباہ ميں تملك اُجرت تحرير فرما رہے ہيں وفظيمہ :

الخامسة لايملك المؤجرالاجرة بنفس العفده وانما يملكها بالاستيفاء اوبالتمكيم منه اوبالتعجيل اوبشرطه فلوكانت عبدلا فاعنقر المؤجرة بل وجود واحده مأذكرنا لوينف ن عتقد لعدم الملك (الاشباه والنظائرص ٢٠٣)

- وقال هونفسه في البحرابصناً ؛ (قوله والاجوة لانملك بالعقل) لان المعقل بيعقل شيئا فشبئا على حسب حل وت المنافع على ما بينا والعقل معاوضة ومن قضيتها المساواة فسن ضرورة النزاخي في جانب البدل الأخر (البحرالوائق عبي ١٠٠٠) فتروزة النزاخي في جانب البدل الأخر (البحرالوائق عبي ٢٠٠٠)
- وقال ايضاً: وإشار المصنف رحم الله تعالى الى ان المستأجر لوباع المؤجر بالإجر شيئاً وسلم حباز للتضمن الشير الفاء العلى وتقع المقاصة بين المان تعذر الفاء العلى وجمع بالدراهم دون المتاع (حوالم بالا)
- جزئیہ تانیہ کے قائل علامہ ابن عابدین دحمہ اللہ تعالیٰ ہیں ، انھوں نے اپنی اسی تحریر میں حونحتلف مثنالیں بیش فرمائی ہیں ان سے تابت ہوتاہے کہ ملک مطلق کی نفی ہے مطلق ملک کی نہیں۔
   حواد علامہ ابن عابدین رحمال ملٹر تعالی نے ثمن و دیگر سب دیون میں سرقسم کے تصرفات کو جائز قرار دیا ہے وقد میں نصتہ (دے المحتادی میں عام میں المحتادی میں المحتادی میں المحتادی میں المحتادی میں المحتادی المحتادی میں المحتادی المحتاد
- وقال هونفسه: دِقولِه لايلزه بالعقد) اى لايملاه به كماعبرفي الكنز (در المختامين)
- وقال ابضاً : وفى المحيط لوباعه بالاجرة عينا وقبض جاذ لتضمن تعجيل لاجرة طوك (حوالمالا)
- وقال ايضا: وانعقودا فلاتملاق بالتعجيل ولابا شتراط لانها مضافة فيفوت الغرض، واجيب انما اختارة الصدد والشهيدا من انفا تجعل عقد اواحدا في حق ملك الأجرية بالتعجيل اواشتراط وعقودا في حق سائر الإحكام (دو المحنارص ١١ج٦)
- وقال ايضاً؛ رقوله اوشوطه) فله المطالبة بها وحبس المستأجوعليها وحبس العين الموتزة عنه وليحق الفستخ ان لعربيجا له المستأجوكذ افى المحيط، لكنه لبس له بيجها قبل قبضها بحود دو المحتارص ١٣٠٠)

ثبوت ملک کی بار بارتصریح کے باوجود بحرسے عدم جواز بیع نقل کرکے اس پرکوئ بحث نہ کرنے سے عدم جواز بیع نقل کرکے اس پرکوئ بحث نہ کرنے سے علوم ہواکہ بیانتفار ملک مطلق پڑینبی ہے اور اثبات مطلق ملک کا ہے۔

علاوه اذی ابن عابدین دجما لنزتعالی کی تحریر مذکور سے علوم ہوتا ہے کہ وہ علاملین نجیم دحمالسر کی عبارت متعلقہ استحقاق وعدم ملک کو امور اربع ہیں سے صرف بشرط تعجیل " سے علق قسراد ہے رہے ہیں، ویسے بھی ظاہر ہے کہ اُمور اربع ہیں سے امراق ل بین تعجیل بقینیا موجب ملک ہے حالانکہ عبارت بحر اس کو بھی شامل ہے ، سوجیے امراق ک سنتی ہے اسی طرح دوسرے دلائل کے بیش نظر امرین آخرین کو بھی سنتی قرار دیا جائے گا اور جزئیہ بجر کو محض امرثانی کے ساتھ محتص قرار دیا جائے گا ، کیا فیعلم ابن عابد بین رحمه الله نقالی ۔

علام المحطاوى دحماد للرتعالی نے بھی جزئیہ بجرکو مشرط تعجیل کے تحت نقل فرمایا ہے (طحطاوی صلیح ہے) امام ابوالسعود درجہ الدیتر تعالیٰ نے تواس کو صراحة "طنشرط تعجیل" سے تعلق قرار دیا سے اور شہوت ملک کو ترجیح دی ہے وفصہ :

وقوله اوبشرطه) والمرادانديسته حقها بن الك ولكن لا يملكها الابالقبض كذا فتيك و المولدة في الدرعن شرح الوهبانية للشرائبلالى انديفتى بوواية تملكها بشرط التعجيل للحاجة الدرعن شرح الوهبانية للشرائبلالى انديفتى بوواية تملكها بشرط المعين ص٢٣٢ ج٣) ( فتح المعين ص٢٣٢ ج٣)

آ) جزئیہ ثالثہ میں امام مرغینانی رحماللٹر نعالیٰ کی عدم تملک سے تعلق تحریر کی حاسشیہ ہا یہ میں کفا یہ سے دہی تشریح نقل کی ہے جوعلام کاسانی رحماللٹر نے تحریر فرمانی ہے وقدامی نصرہ المیس کفا یہ سے وہی تشریح نقل کی ہے جوعلام کاسانی رحماللٹر نے تحریر فرمانی ہے وقدامی نصرہ الحریث مئو جلہ :

. بعض علما دُنے لکھا ہے کہ تملک اُجرت صرف اُجرت مطلقہ کے ساتھ خاص ہے، اجرت مُوالِم میں استیفا د منافع کے با دجود تملک نہیں پایاجا تا ،اس دعویٰ پر دود لائل پیش کھے ہیں :

- (١) بصورت تأجيل قبل الاجل حق طلب نهيس -
- وين مُوحل دائن كے لئے مانع اخذ زكوة نهيں ان كايہ خيال اور دلائل محيح نهيں -

دبیل اوّل اس کئے جہے نہیں کہ ملک کے باوجود عدم حق طلب ہوسکتا ہے کمافی الرهن وحبس المبیع لاستیفاء الثمن -

بندہ کے اس جواب کے بعد کتب فقد میں ایک صراحت مل گئی کہ دین مُوطِل میں دائن کی ملک ہے پراویڈنٹ فنڈ پراویڈنٹ فنڈ قال العلامة ابو السعود رحمه الله تعالى: (قوله عينا كان اودينا) وقيل ان كانت الاجرة عينا لا تملك بنفس العقد ويكون بمنزلة الدين الموجل وعامة المشايخ رحمه الله تعالى على ان المعين الاقراح موى عن المن خيرة (فتح المعين عليه) وقال العلاقة على القارى وحمه الله نعالى: (ولا تجب الاجوة) اى لا تملك (بالعقد) سواء كانت عينا او دينا كذا ذكر محمل وحمه الله تعالى في الجامع وذكر في الاجارة الدي كانت عينا لا تملك بالعقد ان كانت دينا تملك به وتكون بمنزلة الدين المؤجل وعامة المناهج على ما في الجامع (شيح النقاية منه) ان كانت دينا تملك به وتكون بمنزلة الدين المؤجل وعامة المناهج على ما في الجامع (شيح النقاية منه) وديل ثاني مين علائيه كا يرجز مركم يربح به عنها المناهج بالعقدة ولينا في الحيام على المناهج بالمناهج بالمناه بالمناهج بالمناه

وابن السبيل وهوكل من له مال لامعه دهند قالوامن كان مالهم وجلا

(ددالمحتال تسيع ج بياب المهادف)

اس دبیل کے ابطال کے لئے تو د ہی جزئیہ کا فی ہے ، اس میں تھڑتے ہے کہ جوا آرا خذ ذکوہ عدم ملک کومستلزم نہیں ، بعض صورتوں ہی مائدِ نصاب بھی مصرف زکوہ بن سکتا ہے ۔ تحقیق :

تفصیل نذکورسے تابت ہواکہ پراوٹرنٹ فنڈ میں جمع شدہ رقم ملازم کی ملک ہے، معہدا وصول سے قبل اس پر زکوۃ نہیں اوراس پر صلنے والے تمام اضافات حلال ہیں، سود کی تعریف میں داخل نہیں -

مسئلةزكوة :

دین اجرت پرعدم وجوب زکوه کی وجه اوراس کی پوری تفصیل اور ام کاسانی رحمه الله تعسالی مسے نقل کی جا چکی سے -سے نقل کی جا چکی سے -

مسئلئرديا:

پراو مین نظر فرز کے اصنافات کوسوداس کے نہیں کہا جاسکتا کہ پیمال شخواہ سے زائدا وربدل جل یا اجرت ملوکہ پر زماید نی نہیں، بلکہ ابتدا بحقد ہی سے بوجا جل اصل شخواہ میں اصنافہ ہے اور کل اصنا فات اصل شخواہ میں شار ہو کرسب کا مجموعہ ابتدا رعقد ہی سے بدل عمل ہے، بوجہ تاجیل بعل میں اصناف بلا شبہہ جائز ہے ۔ کیا حودت فی رسالہ تی سے نوالہ دل لاجل الاجل الاجل ان اضعا فات کی شرح سنروع بیں سے سے میں ہوتی ہے اس لئے فساد جہالت بھی نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلمہ۔

٣ ربيع الآخسيطه يجسرى

پراویڈنٹ ننڈ \_\_\_\_\_\_



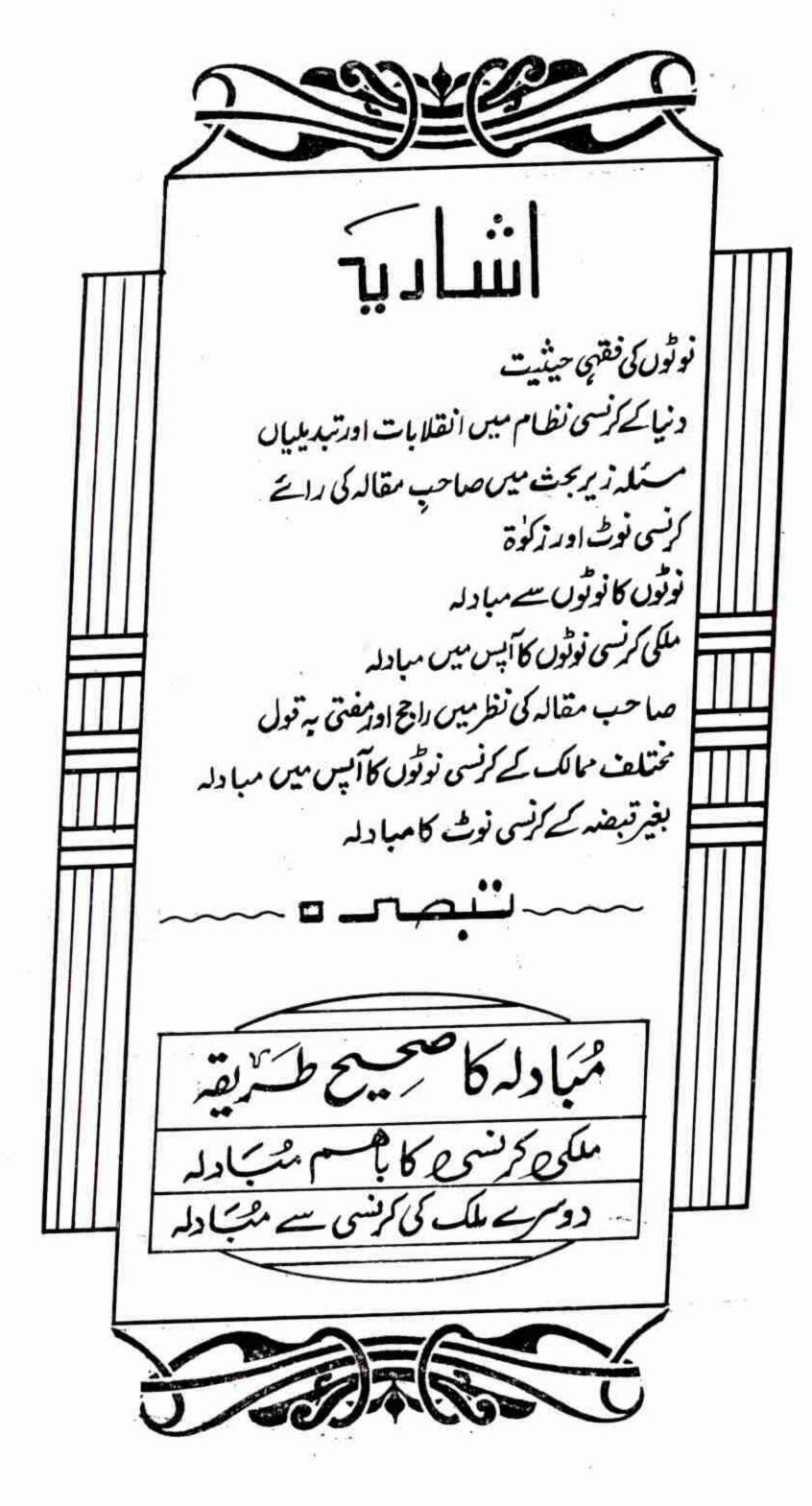

عربه ومقاله: مولانا فرتقى عثمانى ترجمه : محمد عبت الشمين

## كاغذى بوط وكررى كالمحم

الحمد بله دب العالمين، والعدلاة والسلام على سبدن العولان المحتد الحمد بله دب العالمين، والعدلاة والسلام على من تبعهم باحدال الى والله واصحابه الطاهرين وعلى كل من تبعهم باحدال الى والله واصحابه الطاهرين وعلى كل من تبعهم باحدال الى والله واصحابه الطاهرين وعلى كل من تبعهم باحدال الى والله والمعالمة المن والله والمعالمة المن والله والمعالمة الله والمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة والمعالمة المعالمة ا

یا چاندی دستاویزاورسندیس (بعنی اگران کی پیشت پر بدیک بی سونا یا چاندی ہے) تو ال صورت بی ان نوٹوں کے ذریع سونا چاندی خرید ناجا کر نیس بوگا۔ اس لئے کہ سوٹے کا سوٹے سے تبادلہ کرنا ، یا چاندی کا چاندی سے تبادلہ کرنا ، یع صرف سے مون سے فیصلہ کرنا سری طوف سے قبضہ کی یا گیا ، اس لئے کہ خریدار نے تو سوٹے پر قبضہ کرلیا ، لیکن دو کا ندار نے سوٹے کے قرض کی سند پر قبضہ کیا ہوئے کہ خریدار نے تو سوٹے ہے قرض کی سند پر قبضہ کیا ہوئے ہونوں ہے جو بین میں دونوں ہی تب سے مون سے قبضہ کرنیا ، لیکن دو کا ندار نے سوٹے سے قبضہ کرنیا ، لیکن دو کا ندار نے سوٹے کے قرض کی سند پر قبضہ کیا ہوئے ہونے سے قبضہ کرنیا ، لیکن دونوں سے قبضہ کرنے کی مشرط نہیں یائی گئی تو یہ سے سخرعاً ناما کر ہوجا ہے گئی ۔

توجب تک وہ فقیران نوٹوں کے بدہے یں اس سونے یا چاندی کوبینک سے وصول نگم لے جس کی یہ دستا ویزہے یا جب تک وہ ان نوٹوں کے ذریعہ کوئ سامان نہ خرید ہے کس وقت تک اس مالدا تخص کی زکوۃ ا دا نہ ہوگی ، اوراگر استعمال کرنے سے پہلے یہ نوٹ فقیر

کے پاس سے بربادیا ضائع ہوجائیں، تو وہ مالداشخص صرف نوٹوں کو فقر کو دیدینے سے بہتر سربر

زكوة كى ادائيكى سے برئ الذمته نهيں ہوكا -اب اس كو دوبارہ زكوۃ اداكرنى پڑسے كى -

اس کے برخلاف دوسر سے حضرات فقہاد کی دائے بیہ ہے کہ اب بینوٹ بنات خوڈی عرفی اس کے برخلاف دوسر سے حضرات فقہاد کی دائے بیہ ہے کہ اب بین گئے ہیں۔ اس لئے بوشخص بیرنوٹ اداکر سے توبیہ بھا جا بیگا کہ اس نظال اور ٹمن اداکیا ہے ان نوٹوں کی ادائیگی سے دین کا حوالہ نہیں بھا جا سے گا۔ لہٰذا اس رائے کیمطابق ان نوٹوں کے ذریعہ زکوٰۃ فی الفورا دا ہوجا ہے گی اوران کے ذریعہ سونا جاندی خرید نا بھی جا کر ہوگا۔

کہٰذاکاغذی نوٹ اور مختلف کرنسیوں کے احکام بیان کرنے سے پہلے نوٹوں کے باری بی مذکورہ بالادواکا ایس سے سی ایک رائے کونقبی نقطہ نظر سے متعین کرلینا صروری ہے۔ چنا بچاس موضوع پرکشب فقدا ورمعاشیات کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعثریرے خیال میں ان نوٹوں کے بارسے میں دوسری داستے زیادہ صحیح ہے۔ وہ بیر کہ یہ نوٹ اب عرفی ٹمن بن بگتے ہیں۔ اور اب بیر حوالہ کی حیثیت منیں دکھتے ہیں۔

دنيا كي كرنسى نظام بين انقلابات اورتبريليان:

قدیم زمانے میں نوگ اشیار کا تبادلہ اشیار (Barter) کے ذریعہ کرتے تھے بعینی کاغذی نوٹ اور کرنسی \_\_\_\_\_ ایک چیزدے کواس کے بدلے دوسری چیز لیتے تھے ہیکن اس طرح کے تباد کے بہت سے نقائص اور مشکلات تھیں۔ اور ہر حبکہ ہر وقت اس طریقہ برعمل کرنا د شوار ہوتا تھا ، اس کئے ہمت آہستہ بیطریقے متردک ہوگیا۔

اس کے بعدایک ورنظام جاری ہوا، جسے زربضائی کا نظام (Commodity Money System) کہاجاتا ہے، اس نظام میں نوگوں نے ختلف مخصوص اشیا دکوبطور تمن کے تباد سے کا ذریعہ بنایا، اورعام طور پرایسی اشیادکو تباد سے کا ذریعہ بناتے جو کنیرالاستعال ہوتی تھیں، مثلاً کبھی ان ای ادرگذم کو تبادلہ کا ذریعہ بنایا ،کبھی تمک کو،اورکبھی چھڑے کو ،کبھی نوہے وغیرہ کو تب دلہ کا ذریعہ بنایا ،کبھی تمک کو،اورکبھی چھڑے کو ،کبھی نوہے وغیرہ کو تب دلہ کا ذریعہ بنایا ،کبھی تمک کو،اورکبھی چھڑے کو ،کبھی نوہے وغیرہ کو تب دلہ کا ذریعہ بنایا ،مگران اسٹیاد کو تبادلہ میں استعال کرنے میں نقل وحمل کی بہت سی مشکلات پیش آئی تقریب، اس لئے جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، اور لوگوں کی ضروریات میں اضافہ تھو نگا ، اور تبادلہ بھی جہلے کے مقابلے میں زیادہ ہونے دگا تو لوگوں نے سوچا کہ تبادلہ کا جوطر نقیہ ہم نے اور تبادلہ بھی جہا ہے اس میں تو ہہت سی مشکلات ہیں ، لہذا تبادلہ کا کوئ ایسا طریقہ ہونا چاہئے جس میں نقل وحمل کم سے کم بوجا ہے،اوراس پر لوگوں کا اعتماد بھی زیادہ ہو۔

آخر کارتیبر سے مرحایی جا کروگوں نے سونے چاندی کو تبادلہ کاذرید بنا یا، اس لئے کہ یہ دونوں قیمتی دھاتیں ہیں۔ اور جا ہے۔ بدنیور کی شکل میں، ہم جال ان کی اپنی ذاتی قیمتی دھاتیں ہیں۔ اور جا ہے۔ بدنیور کی شکل میں، ہم جال ان کی اپنی ذاتی قیمت بھی اور آخی نقل و حمل اور ذخیر واندوزی بھی آئمان بھی حتی کہ ان دونوں بھی تعدی دھاتوں نے شیار کرتے ہیں۔ اعتماد کرنے لئے اس نظام کو نظام زرمور نی " (Metalic Money System) کہا جاتا ہے اس نظام پر ہم ہے۔ اس نظام کو نظام زرمور نی " (شکل بات کرنے ہیں۔ اختماد کرنے لئے۔ اس نظام کو نظام زرمور نی " ورجی اختصار کے ساتھ بہاں ذکر کرتے ہیں۔ نظام پر ہم ہے۔ سے تغیرات اور انقلابات گزر سے ہیں، جن کو جم اختصار کے ساتھ بہاں ذکر کرتے ہیں۔ وزن اور صفائی کے اعتبار سے ختلف ہوتا تھا، کو کسونا محرطے کی شکل ہیں ہوتا تھا کو کی سونا محرطے کی شکل ہیں ہوتا تھا کو کی سونا محرطے کی شکل ہیں ہوتا تھا کو کی طفے کے بعد وہ اس سے گنا کہ خوال سے تبادلہ کرتا ہیں ہو۔ اور اسکے باس زائدگنام بھی ہو۔ ایستے تص کے بلغے کے بعد وہ اس سے گنا کہ کا جادل سے تبادلہ کرتا ہیں جو اکر اس کو گئن م سیستر آئی۔ بیطریقہ اب متروک ہوچہا ہے، البند اس تھم کے کہا جو السے بالبند اس تعربی البند اس تھی ہو۔ اور اخبار اس کو گئن م سیستر آئی۔ بیطریقہ اب متروک ہوچہا ہو گا کہ وہ پر النے جو تیا در اخبار ات کی دی دیکھ اس در کر شدی ہو۔ دیتے ہیں (ماتر جو کیا در اخبار ات کی دی دیکھ ہو۔ ایستی نقی کی خوب میں بعض ہا کہوں کو دیتے ہیں (ماتر جو کیا در اخبار ات کی دیکھ اس خار کو شنا کی کو نوں میں بعض ہا کہوں کو دیتے ہیں (ماتر جو کیا در اخبار ات کی دیکھ اس خاند کو شنا کی کو دیتے ہیں (ماتر جو کیا در اخبار ات کی دیکھ کی دیتے ہیں در کو دیتے ہیں (ماتر جو کیا در اخبار ات کی دیتے ہیں۔ اور کو شنا کی کو دیتے ہیں (ماتر جو کیا در اخبار ات کو در تھا ہو در کو شنا کو کر کھی کو دیتے ہیں۔ ان کو کی کھیا ہو کا کہوں کو کھوں میں بعض ہا کہوں کی دیتے ہیں۔ ان کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کو کھوں ک

ہوئے برتن اور زبوری شکل میں ہوتا تھا ، لیکن تبادلے کے وقت صرف وزن کا اعتباد کیا جاتھا۔

(۲) اس کے بعد ڈھلے ہوئے سکوں کا رواج سروع ہوگیا۔ بعض شہروں ہیں سونے کے ڈھلے ہوئے سکتے رواج پائے گئے ہوضی شہروں ہیں جاتھا۔

کے ڈھلے ہوئے سکتے اور بعض شہروں ہیں چا بذی کے ڈھلے ہوئے سکتے رواج پائے گئے ہوضی شکر وزن اور فالص ہونے کے اعتباد سے برابرا ور مساوی ہوتے تھے ، اور جن پر دونوں طوف مہر شبت ہوتی تھی ، جواس بات کی علامت تھی کہ یہ سکتے درست اور تبادلے کے قابل ہیں ، اور شبت ہوتی تھی ، جواس سونے اور اس سکتے کی ظاہری قیمت (Face Value) جواس پر کھی ہوتی تھی وہ اس سونے اور چاندی کی حقیقی قیمت (Gold or Silver Content) کے برابر ہوتی تھی۔ گویا کہ سکتے کی شکل میں ڈھلے ہوئے سونے کی قیمت سونے کی اس ڈی کے برابر ہوتی تھی جوسکتے کے ہموزن شکل میں ڈھلے ہوئے سونے کی قیمت سونے کی اس ڈی کے برابر ہوتی تھی جوسکتے کے ہموزن شکل میں ڈھلے ہوئے سونے کی قیمت سونے کی اس ڈی کے برابر ہوتی تھی جوسکتے کے ہموزن شکل میں ڈھلے ہوئے سونے کی قیمت سونے کی اس خوالے کے بیانہ اسے ۔ کس شکل میں ڈھلے ہوئے سونے کی قیمت سونے کی اس خوالے کیا تھا۔

(قطام کو سیتے پہلے چینیوں نے ساقویں صدی عیں وی قبل سے میں رائے کیا تھا۔

اس نظام کے اندرلوگوں کو اس بات کی آذا دی تھی کہ وہ چاہیں آپس میں لین دین کے لئے سنتھال کریں کیا سونے کے ڈھلے ہوئے دیوات وغیرہ استعمال کئے سنتھال کریں کیا سونے کے ڈھلے ہوئے دیوات وغیرہ استعمال کریں اور ملک سے باہر برآمد و درآمد کی بھی عام اجا ذیت تھی ۔

نیکن اس نظام میں دوسری مشرکلات بیدا ہوگئیں۔ وہ بیر کہسونے اور چاندی کے سکوں میں ایس میں تبادلہ کے لئے جو قیمت مقرد کی گئی تھی وہ مختلف شہروں میں مختلف ہوجاتی تھی، جس کی بنا پرلوگ کرنسی کی تجادت میں دلچہی لیننے لگئے۔

مثلًا مریج میں ایک سونے کے سیجے کی قیمت بندرہ چاندی کے سیتے ہوتی ، سیکن بالکلی کاغذی نوٹ اور کرنسی \_\_\_\_\_ ۲

وقت بیں یورپ بی ایک سونے کے سکے کی قیمت جاندی کے ساڑھے پندور سکتے کے برابرہوتی -اس صورت مال میں تا جرامریکہ سے سونے کے سکے جع کر کے پوری میں فروخت کردنتے تاکہ وہاں سے ان کوزیا دہ جاندی حاصل ہوجائے اور تھے وہ جاندی کے ستھے امریجہ لاکران کو سونے کے سکوں میں تبدیل کردیتے اور کھر بیسونے کے سکتے دوبارہ جاکربورب میں فروخت كرديتے اوراس كے بدلے جاندى ہے آتے بيكن اس تجارت كے نتیجے بي امريكير كاسونا مسكل ك یورب منتقل ہونار باکو باکرحاندی کے سکوں نے سونے کے سکوں کو امریکہ سے باہزیکال دیا۔ پھر جب سلم المربك نے سونے اورجاندی كے سكوں كے درميان اس تناسب كوبدلديا اورسونے کے ایک سنتے کوچاندی کے شولہ سنتی کے مساوی قرار دبیریا تو معاملہ پہلی صورت کے برعکس ہوگیا اوراب سونے کے سکتے امریکیمیں منتقل ہو نے نثروع ہوگئے اور جاندی کے ستحے پورپ نتقل ہونے لگے گو پاکسونے کے سکوں نے چاندی کے سکوں کوامریجہ نسے کال دیا، (٣) ستے چاہے سونے کے ہوں یا جاندی کے اگرچید سامان اود اسباب کے مقابعے میں ان کی نقل وحمل آنران سے لیکن دوسری طون ان کوچودی کرنا بھی آنران سے اسلے مالداروں کے لئے ان سکوّں کی بہت بڑی مقدار کو ذخیرہ کر کے گھرمیں رکھنا مشکل ہوگیا۔ چنا پیر وہلوگ ان سکوں کی بہت بڑی مقدار کوشناروں ا ورحرافوں (Money Changer) کے پاکس بطورامانت كے ركھوانے لگے، اوروہ مصنا را ورصرّاف ان سكّوں كواسنے ياس ركھتے وقت ان امانت رکھنے والوں کوبطور وثیقہ کے ایک کاغذیادسید (RECEIPTS) جاری کردیتے۔ آہسترآ ہستہ جب لوگوں کوان سنادوں پراعتما دزیادہ ہوگیا تو یہی رسیدیں جوان سنادوں نے امانت قبول كرتيے وقت بطور دستا ويرجاري كي تقيس بيع وسترارميں بطورتمن كما سنعمال ہونے لگین، للمذاایک خربیار دوکا ندار کوخربیاری کے وقت بجائے نفدسکتے واکرنے کے انهی دسیدون میں سے ایک دسیراس کو دیدیتا۔اور دوکانداران مسناروں اعتماد کی بنياد براس رسيد كوقبول كريسيا -

بہ ہے کاغذی نوٹ کی ابتدار، لیکن ابتدار ہیں نہ اسکی کوئی خاص شکل وصورت تھی اور نہان کی کوئی خاص شکل وصورت تھی ا اور نہان کی کوئی ایسی قانونی حیثیت تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو اسکے قبول کرنے پر بجبود کیا جاسکے، بلکہ اسکے قبول اور رد کرنے کا دار ومداراس بات پر تھا کہ اسے قبول کرنے والا کاغذی نوٹ اور کرنسی \_\_\_\_\_ اس كے جارى كرنے والے مناديركتنا بھروسدركھتا ہے۔

(ف) جب بنایه کے اوائل میں بازادوں میں ان رسیدوں کارواج زیادہ ہوگیا توان رسیدوں نے ترقی کر کے ایک باضابط صورت اختیار کرئی جسے بینے نوط " کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہسب سے پہلے سوئیڈن کے اطاک ہوم بینک نے اسے بطور کاغذی نوط کے جاری کیا۔
اُس وقت جاری کرنے والے بینک کے باس ان کاغذی نوٹوں کے بدلے میں توفیصد اشنی مالیت کا سونا موجود ہوتا تھا، اور ببنیک بیالتزام کرتا تھا کہ وہ صرف ہی مقدار میں نوط جاری کر ہے جتنی مقدار میں اس کے پاس سونا موجود ہے، اوراس کاغذی نوٹ کے حامل کو اختیار تھا کہ وہ جس وقت چاہے بینک جاکراسے براسونے کی کلاخ میں کر ہے جاتی وجہ سے اس نظام کو سونے کی سلاخوں کا معیار " (Gold Bullion Standard) کہا جاتا ہے۔

آ تلاکہ میں جب بینک نوط "کارواج بہت زیادہ ہوگیا تو مکومت نے اس کو زرفانونی " (Legal Tender) قرار دیدیا - اور ہرقرض لینے والے پر بہلازم کر دیا کہ وہ اپنے قرض کے بدلیے ہیں اس نوط کو بھی اسی طرح ضرور قبول کر سی اس نوط کو بھی اسی طرح ضرور قبول کر سی اس کے بدلیے ہوئی ہیں کو کس کے لئے سونے چاندی کے سی تے قبول کر نالازم ہے - اس کے بعد بھر تجادتی بینکوں کو کسس کے جادی کرنے سے روکدیا گیا اور صرف حکومت کے ما تحت چلنے والے مرکزی بینک کو

اس کےجاری کرنے کی اجازت دی گئی۔

کی پھر حکومتوں کو زمانہ جنگ اورامن کے دوران آمدنی کی کمی کی دم سے ترقیا
مضوبوں کی تکیل میں بہت سی مشکلات پیش آنے لگیں۔ چنا نچر حکومت مجبور ہوگ
کہ وہ کاغذی نوٹوں کی بہت مقدار جاری کر دسے جوسونے کی موجودہ مقدار کے
تناسب سے زیادہ ہوتا کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے اسے استعال کرسے
اس کے نتیجے میں سونے کی وہ مقدار جوان جاری شدہ کاغذی نوٹوں کی پشت پر تھی
وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی ، حتی کہ ابتدار میں ان نوٹوں اور سونے کے درمسیان ہو
سوفیصد تناسب تھا وہ گھٹتے گھٹتے معمولی تناسب رہ گیا اس لئے کہ ان نوٹوں کو جاری
وقت میں سونے سے تبدیل کرنے کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا جائے گا ، اس لئے سونے
وقت میں سونے سے تبدیل کرنے کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا جائے گا ، اس لئے سونے

کی مقدار سے زیادہ نوٹ جاری کرنے میں کوئ حرج نہیں ، دو مرسے نفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ زیادہ مقدادمیں نوٹ جاری کرنے کے نیتجے میں بازار میں الیے نوٹ رائح ہوگئے جن کوسونے کی بیٹ ت بناہی حاصل نہیں تھی ، نیکن تجارالیسے نوٹوں کواس بھر آئے ہوئے کے جن کوسونے کی بیٹ ت بناہی حاصل نہیں تھی ، نیکن تجارالیسے نوٹوں کواس بھر آئے ہوئی کے بان نوٹوں کے جاری کرنے الے مرکزی بینک کواس بات برقدرت حال ہے کہوہ تبدیلی کے مطا ہے کے وقت اسکے پاس موجود سونے کے ذریعیہ اسکا مطالبہ پوراکردیگا اگرچہ اس کے پاس موجود سونے کی مقداد اسکے جاری نوٹوں کے مقابلے میں بہت کم ہے اگرچہ اس کے پاس موجود سونے کی مقداد اسکے جاری نوٹوں کے مقابلے میں بہت کم ہے ایسے کرنسی نوٹوں کو از راعتباری " (Fiduciary Money) کہا جاتا ہے۔

دومری طوف آمدنی کی مذکوره بالا کمی اور زباده رقیبے کی ضرورت ہی کی بنا دی پرمجبور ہوئیں جواب تک معدنی سکوں کے ساتھ معاملات کرتی آئی تھیں اس بات پرمجبور ہوئی کہدہ یا توسکوں میں دھات کی جتنی مقدار ستعال ہورہی ہے اس کوکم کرد ہے 'یا ہر سکے میں صلی دھات کے بجائے ناقص دھات استعال کریں ، چنانچہ اس عمل کے نتیج میں سکتے کی ظاہری قیمت (Face Value) جواس پر دائج تھی اس سکتے کی صل قیمت میں سکتے کی ظاہری قیمت (Token Money) جواس پر دائج تھی اس سکتے کی صل قیمت کہا جاتا ہے اس لئے کہا س سکتے کی معدنی اصلیت اس طا ہری قیمت کی محف علامت ہوتی سے جو کبھی آئی ذاتی قیمت کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک نائزی کیا کرتی تھی۔

ک رفتہ رفتہ کر اعتباری کا رواج بڑھتے بڑھتے اتنا ذیادہ ہوگیا کہ ملکتی کھیلے ہوئے نوٹوں کی تعداد ملک میں موجود سونے کی مقداد کے مقالہ کے مقالہ کے کئی گنا زبادہ ہوگئی ، ہمانتک کہ حکومت کواس بات کا خطرہ لاحق ہوگیا کہ سونے کی موجودہ مقداد کے ذریعیاں نوٹوں کو سونے میں تبدیل کرنیکا مطالبہ پورانہ میں کیا جاسکتا، چنا نے بعض شہروں میں حقیقہ کے قیم بیش آیا کہ مرکز بینک نوٹوں کو سونے میں تبدیل کرنیکا مطالبہ پورانہ کرنیکا مطالبہ پورانہ کرنیکا مطالبہ پورانہ کرسکا۔

اس وقت بہت سے ملکوں نے نوٹوں کوسونے میں تبدیل کرانے دالوں پربہت سی
کرسی منر طیس دگادی، انگلینڈ نے توسلال الماء کی جنگ کے بعداس تبدیلی کو بالکل بند کر دیا،
البتہ سھتا گارہ میں دوبارہ تبدیلی کی اجازت اس سترط کے سک تھ دی کہ ایک ہزادسات سو پونڈ
سے کم کی مقداد کو کوئی شخص تبدیل کرانے کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔ چنانچ اس منرط کے منتج یں
لے بعنی وہ نوٹ جن کی پیشت پرسونا نہیں تھا۔

کاغذی نوط اورکرنسی \_\_\_\_\_ ۹

عام ہوگ توا پنے نوٹوں کوسو نے میں تبدیل کرانے کا مطالبہ کرنے سے محروم ہوگئے (اس لئے کہ اس زمانے میں بیہ مقداراتی زیادہ تھی کہ بہت کم ہوگ اتنی مقدار کے مالک ہوتے تھے) کی اس قانون کی اخوں نے اس لئے کوئ خاص پروانہیں کی کہ یہ کاغذی نوٹ زرقانونی بن گئے اور ملکی معاملات میں بالکل اسی طرح قبول کئے جاتے تھے جس طرح اسلی کرنسی قبول کی جاتے تھے جس طرح اسلی کرنسی قبول کی جاتے تھے جس طرح اسلی کرنسی قبول کی جاتے تھے جس کرے ذریعہ اندرون ملک تجارت کر کے اسی طرح نفع حاصل کیا جاسکتا تھا جس طرح دھاتی کرنسی کے ذریعہ تجارت کر کے نفع حاصل کیا جاتا تھا۔

(ع) پھرسلالہ بریں برطانوی حکومت نے ان نوٹوں کو سونے سے تبدیل کوا نے ک بالکل مماندت کر دی بھتی کہ اس شخص کے سے بھی جوسترہ سو پونڈ کو سو نے میں تبدیل کہ نے کا مطالبہ کر ہے ، اورلوگوں کو مجبور کیا کہ وہ سو نے کے بجائے صوف ان نوٹوں پرکلتفا کریں ، میں ایک دوسرے کے بی کا اور اپنے تمام کا روبا راور معا ملات میں اسی کا لین دین کریں ۔ لیکن حکومتوں نے آبیس میں ایک دوسرے کے بی کے احترام کو برقرار ارکھتے ہوئے ایک دوسرے کے نوٹوں کو سونے میں تبدیل کر انے کی مانوں کو برقرار رکھا ۔ چنا نچہ اندرون ملک اگرچہ ان نوٹوں کو سونے میں تبدیل کر انے کی مماندت تھی لیکن ہر حکومت نے بدالترا م کیا تھا کہ اگر اس کو کر کو کر میں جلی جائے گی ، اور دوسری حکومت اس کرنسی کے بدلے میں سونے کا مطالبہ کر بی کی ۔ مثلاً اگرا مرکبی تو یہ حکومت ایس کوسونا ف براہم کر ہے گی ۔ مثلاً اگرا مرکبی کے پاس برطانیہ کے اسٹر لنگ پوٹٹ آئے ، اور وہ ان کے بدلے میں برطانیہ سے سونے کا مطالبہ کر ہے تو برطانیہ بریالا م میں کہ دو ان کے بدلے میں امریکہ کوسونا فراہم کر سے کا مصالبہ کر سے نوٹوں کو ان کے بدلے میں امریکہ کوسونا فراہم کر سے اس میں امریکہ کوسونا فراہم کر سے کا مصالبہ کر سے نوٹوں اورائی کے بدلے میں امریکہ کوسونا فراہم کر سے ، اس نظام کو سونا فراہم کر سونے کے میا د لھ کا معیاد" (Gold Exchange Standard) کہا جاتا ہے ۔

اسی اصول پرسالہا سال تک عمل ہوتا دہا ہوتی کہ جب ریاستہا سے متحدہ امریکہ کوڈالر کی قیمت میں کمی کے باعث سخت بحران کا سامنا کر نا بڑا اور الے والے بی سونے کی بہت قلت ہوگئی توامریکی حکومت اس بات برجبور ہوئی کہ وہ دوسری حکومتوں کیلئے بھی ڈالرکو فیضیں تبدیل کرنے کا قانون ختم کر دے ، جنانچہ ہاراگت ساے الجا کواس نے یہ قانون نا فذکر ہیا اور اس طرح کا فذی نوٹ کوسو نے بیت تھا کہ مرکفے کی جو آخری شکل تھی وہ بھی اس قانون کے بعد ختم ہوگئی ، کا فذی نوٹ کوسو نے بیت تھا تھا (International Monetary Fund) سونے اس کے بعد کے جو ربرایک زر مبادلہ کا وائے کے قت (Special Drawing Rights) کا نظریہ بیش کے بدل کے طور پرایک زر مبادلہ کا وائے کے قت (Special Drawing Rights) کا نظریہ بیش کے بدل کے طور پرایک زر مبادلہ کا وائر نسی سے دیا ہے۔

کیا۔ اس نظریہ کا حاصل یہ تھاکہ بین الاقوامی مالی فندہ سے ممبران کواس بات کا اخت بیار حاصل ہے کہ دہ ختلف مالک کی کرنسی کی ایک معین مقداد غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لئے اکا دیمہ دیم گرام سونے کو معیاد مقرد کیا گیا۔ کہ اشنی مقداد کا سونے کو معیاد مقرد کیا گیا۔ کہ اشنی مقداد کا سونا جتنی کرنسی کے در لیے خریدا جا سکتا ہو انتی کرنسی ایک ملک نکلواسختا ہے لہذا اب صورت حال یہ ہے کہ زرمیا دلہ کلوانے کا پیچی جسے اختصاد کے لئے ایس وی ایک کہاجاتا ہے ۔ کہاجاتا ہے سونے کی بیشت پناہی کا مکمل بدل بن چکا ہے۔

اس طرح ابسونا کرنسی کے دائر ہے سے بالکل خانج ہوچکا ہے اورا بسونے کاکری سے کوئ تعلق باتی نہیں رہا اور نوٹوں اور در نرعلامتی " (بعنی کم قیمت کے سکوں) نے پوری طرح سونے کی تعاشدی کرتے ہیں، نہ چاندی کی ، بلکہ ایک فرضی قوت خریدی نمائندگی کرتے ہیں، نہ چاندی کی ، بلکہ مستقل اور ابدی نظام کی طرح اب تک صفیہ وطی اور جماؤ پیرانہیں ہوا، اسلئے کہ تقریباتمام ممالک میں اس بات کی تحریب چل دہی سے کہ پہلے کی طرح پھرسو نے کو مالی نظام کی بنیاد قرار دیاجا کہ بیاجا کی طرح پھرسو نے کو مالی نظام کی بنیاد قرار دیاجا ہے ، بہا شک کہ دوبارہ سونے کی سلاخوں کے نظام "کی طون تو شخصی آوازی گئے لگی ہیں ، اس لئے دنیا کے تمام ممالک اب بھی اپنے آپکوسو نے سے نیا ذاور شغنی آوازی سے نیا داور شغنی آب کے خوا کر جمع سے کہ کی کوشش کرتا ہے تاکہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور القلابات ہیں بیروناکام سے نیاک کوسونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور القلابات ہیں بیروناکام آب کے دیکن سونے کی گوشش کرتا ہے تاکہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور القلابات ہیں بیروناکام آب کے دیکن سونے کی گرشی کو مقداد کا ہے ذبحرہ صوف ایک احتماعی تد ہر کے طور پرتا کی سے بھواہ وہ کرنسی نوٹ کا میکن میں ہو یا دھاتی سے بھواہ وہ کرنسی کے ساتھ کوئ قانونی تعلق نہیں ہے ، خواہ وہ کرنسی نوٹ کی شکل میں ہو یا دھاتی سکوں گئی کی میں ہو یا دھاتی سکوں گئی کی میں ہو یا

بهرحال بد دنیا کے کرنسی نظام کے انقلابات اور تغیرات کا خلاصہ ہے جس کے مطاعم سے بہ بات سا منے آتی ہے کہ یہ کرنسی نوٹ ایک حالت اور ایک کیفیت پرقائم نہیں سے

An Outline of Money, by Geoffrey Growther.

Money and Man, by Elgin Groseclose, IVth edition, University of Oklahoma Press, Norrifian 197.

Modern Economic Theory, by K.K. Dewett, New Delhi.

<sup>(</sup> Encyclopaedia Britannica "Banking and Credit "money" Currency" ( )

د) حكم التعامل في الذهب و الفضة ، للاكتور معمد هاشم عوض كاغذى *توط (وركرتسى* \_\_\_\_\_\_\_ اا

بلکہ مختلف ادوار اور نختلف زبانوں ہیں انکی حیثیت بدلتی رہی ہے اور ان پر بہتے سے انقلاب اور تغیرات گزر چکے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل ابتدائی کرورمیں یہ نوط قرض کی سنداورد سادی کے سیم میں کوئی شک نہیں کہ بالکل ابتدائی کرورمیں یہ نوط قرض کی سنداورد ساوی کے سیم میں جملے ہوئے تھے اوراسی بنا پر بہت سے علماء نے بین نتوی دیاہے کہ یہ نوط قرض کی سے بینانچ علامہ سیداحمد برگالحینی دحمل للتر این کتا ہے ہے۔ اس کی حیثیت مال اور ثمن کی نہیں ہے جنانچ علامہ سیداحمد برگالحینی دحمل للتر این کتا ہے ہے۔ الشتاق فی بیان حم زکاۃ الاوراق "میں تحریر فرط تے ہیں :

"جبہم نے نفظ"بنک نوٹ" کی ماہیت کے بارسے پی تحقیق کی تو معلوم ہواکہ یہ فرانسیسی زبان کی اصطلاح ہے، اور گلادوس ہوفرانسیسی زبان کی سب سے بڑی اور شہور لغت ہے۔ اس میں بنک نوٹ کی تعشر کہ تے ہوئے لکھتے ہیں "

" بنک نوٹ ایک کرنسی نوٹ ہے جس کے حامل کو مطالبے کے وقت اس نوط کے حقیقی قیمت سے دی جا سے گی ، اور بینوٹ بالکل اسی طریقیریہ اپنے رائج ہوتا ہے۔البتہ برنوط مضمون ہوتے ہیں، بعنی اس کے بدل کی ضمانت دى جاتى سے ناكەلوگ اس كىلىن دىن بياعتمادكرى " للنداس تعربین سالفاظ که" اس کے حامل کو مطالبے کے وقت اس نوط کی حقیقی قیمت اداکردی جائے گی " بغیرسی شک کے اس بات بردلالت كرسيم بي كه بير نوط قرض كى مند سيم البنته كسس جي تعربیت میں جودوسرسے الفاظ ہیں کہ" ان نوٹوں کے ساتھ تھی اس طریقہ پرلین دین کیاجاتا ہے جس طرح دھات کی کرنسی کے ذریعہ ہے ؟ کیاجاتا ہے اس عبادت سے کوئی شخص اس کے مال یا ٹمن ہونے ہے ؟ كا وسم نه كرسے، اس كتے كه اس عبارت كامطلب صرف اتناہيے . دلالت كررسى سيے كه بيرنوط قرض كى سنداور دستا و بزيے ك كاغذى نوط اوركرنسى \_\_\_\_\_\_

اسی وجرسے گزشته صدی میں مندوستان کے بہت سے علما دنے بیفتوی دیا کہ یہ نوش قرض کی دستاویز ہے، للہذا اس کے ذریعہ اس وقت تک زکوۃ ادانہیں ہوگی جب تک فقیراس نوط کواپنی ضرور یات میں خرج ندکر سے اوران نوٹوں کئے ربعہ سوناچاندی خریدنا جائزنہیں ہے۔

سیکن اسی زما ندمیں علماءاورفقها دکی ایک بڑی جماعت ایسی بھی تھی جوائ کاغذی نوٹوں کو شمن عرفی "کے طور پرمال قرار دیتی تھی بچنانچاس مسئلہ پرمسندا جمد کے مرتب اورشادے علامہ احد ساعاتی رجمہ لٹٹر علیہ نے سیرحاصل ہجٹ فرمائی ہے، وہ فرما تھے ہیں :

میرے ذریک سی بات حب پرسی اللہ تعالی کے صفور جواب دہ ہوں یہ سے کہ زکوہ کے وجوب وراستی ادئیگی کے مسکلہ بی ان کاغذی نوٹوں کا حکم بھی بعینہ سونے چاندی کے کمک می بعینہ سونے چاندی کو لوگ میں نوٹوں کا میں بادیل ہی طرح جاری ہے جی طرح میں بادیل ہی طرح جاری ہے جی طرح اللہ تا ہے خدر ہیا بین صرور تیا بوری کمتے ہیں انکے ذریع البی صرور تیا بوری کمتے ہیں الکے ذریع البی صرور تیا بوری کمتے ہیں البی خرور تیا بوری کمتے ہیں البی خرور تیا بوری کمتے ہیں کہذا جو شخص نصاب کے بقدران نوٹوں کی البی خوالی نوٹوں نوٹوں نصاب کے بقدران نوٹوں کو کو کا کہذا جو شخص نصاب کے بقدران نوٹوں

فالذى الاه حقا واديب لله عليه المالى كحكوالنقدين فى المالى كحكوالنقدين فى الزكوة سواء بسواء لات يتعامل به كالنقدين تمامًا ولان ما لكه يمكنه حرنه وقضاء مصالحه به فحلى وقت شاء فعن ملاها لنطه من الورق المالى ومكن عندكا حولا كاملاوجب عليه زكونة له حولا كاملاوجب عليه زكونة له

كامالك بن جائے اوراس برا يك الكردجائے تواس برزكوة واجب بروجائے كى -

ہندوستان کے بعض دوسر مے علماری بھی ہیں دائے تھتی ، چنا نج حضرت مولانا عبد لھی لکھنوئی جماللر کے حصوصی شاگر ڈ عطر ہدا ہے ہ اور فلاصتر التفاسین کے مصنف حضرت مولانا فتح محمد صاحب کھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نوط کے باد سے ہیں ہیں دائے تھی ، انکے صاحبزا دے مونا اسفنی سعیار حمد کھنوی رحمۃ اللہ علیہ (سابق مفتی وصدر مدرس مدرس تحمیل العلوم کا نبور) نے اپنے والد ماجد کی یہ دائے ان کی کتا ہے عطر بدایہ کے آخر میں نقل کی ہے اوریہ بھی تحریر فرمایا ہے

اه امداد الفتا وی ، حضرت مولانا شاه محداسترف علی تفانوی رحمة الله علی ج ۲ ص ۵ سام شرح افتح الربانی للساعاتی آخر باب نرکاة الذیب والفضه ۸: ۲۵۱ سام کاغذی نوش اورکرنسی سام

کہ علامہ عبدالی لکھنوی رحمہ اللہ علیہ جی اس مسکر میں ان کے موافق تھے۔ ان کی رائے کا خلاصہ یہ سے کہ کاغذی نوٹ کی ڈوجٹنیس ہیں :

ایک بیرکن دین بعیدند حفیقی شن اورسکوں کی طرح ہے، بلکہ حکومت نے توگوں کی قرواج اورسکوں کی طرح ہے، بلکہ حکومت نے توگوں پر قسر ضول کو حقوق کی اوائی کی میں اس کوقبول کر نے کولازمی قرار دیدیا ہے، لہٰذا موجودہ قانون میں قرض خوا کو اسکی گنجا کش نہیں ہے کہ وہ لیسنے قرض کے دیے ہیں ان نوٹوں کو قبول کرنے سے انکاد کر دیے اس حیثیت سے یہ کا خذی نوٹ اب"ع فی شمن" بن چکے ہیں ۔

دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ نوٹ حکومت کی طوف سے جاری شدہ ایک ستاویزہے اور حکومت نے بیدالتزام کیا ہے کہ اس کے ہلاک اور ضائع ہونے کی صورت میں یا اسکے حامل کے مطالبے کے وقت اس کا بدل ادا کر ہے گی ، اس حیثیت سے بینوٹ شمن عرفی " کی جیٹیت سے بینوٹ شمن عرفی " کی ہلاکت کے وقت حکومت اسکا بدل کی حیثیت نہیں دکھتے ، اس لئے کہ شمن عرفی " کی ہلاکت کے وقت حکومت اسکا بدل ادا نہیں کرتی ہے۔ دوسری حیثیت کے اعتبار سے بطاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بینوٹ کی سندیا دوسری مالی دستا ویز کی طرح ایک دستا ویز کی طرح ایک دستا ویز کی طرح ایک دستا ویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔

نیکن اگراس دوسری حیثیت پر در آنعق سے غور کیا جا گئے تو بہ بات واضح طور پر نظر آئی سے کہ نوٹ کی بہدوسری حیثیت اس کی شمنیت کو باطل نہیں کرتی ہے اس لئے کہ حکومت کا اصل مقصدیہ تھا کہ بہ نوط بھی شمن عربی کے طور پر لوگوں میں دائج ہوجائیں، اسی وجہ سے حکومت نے قرض کی ادائیگی میں اس کے قبول کرنے کو ضروری قرار دیا ، نیکن خلقی شن (سونے چا ندی کے سکتے) اور دوسری دھاتوں کے علامتی سکتے ہو پہلے سے رائج تھان کا حال تو یہ تھاکہ ان کی اینی ذاتی حیثیت اور قبیب ہی تھی، انکو جو پہلے سے رائج تھان کا حال تو یہ تھاکہ ان کی فرورت نہیں تھی، اس لئے کہ یہ سکتے کہ جو بہلے سے رائج عقب ان کے حال تو ہے تھے اور کھی نا نبیب بیشل اور لو سے سے ، ظاہر سے کہ ایک کہ یہ سکتے کہ جس سے برچیزمال متقوم ہے حتی کہ اگر حکومت ان سکوں کی شمنیت کو ختم کر نیکا بھی اعلان کے دیے ہوئی اسے برچیزمال متقوم ہونے کے اعتبار سے ان کی ذاتی قیمت باقی رہے گی ۔

بخلاف ان کاغذی نوٹوں کے کہ ان کی اپنی ذاتی کوئ قبرت نہیں ہے (صرف کاغذ کا ایک طرف کاغذ کا ایک طرف کاغذ کا ایک طرف کا ایک طرف البتہ حکومت سے اعلان کے بعد تیمیتی بن کئے ہیں، لہزاا کر حکومت کا ایک طرف کا عذبی نوٹ اور کرنسی سے سے مہ

ان نوٹوں کی تمنیت باطل کر دسے توانی کوئی قیمت باقی نہیں سے گی۔اس لئے کہ لوگوں کو جننا اعتماد اور بھروسہ دھات کی کرنسی پر ہوتا ہے اتنا ان نوٹوں پر نہیں ہوتا تھا اسلئے حکومت کو یہ ضمانت لینی بڑی کہ اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں حکومت اسکابدل ادا کر بیگی۔ یہ ضمانت حکومت نے اس لئے نہیں ای کہ حکومت کی نظر میں بیٹمن عسر فی کی حیثیت نہیں دکھتے، بلکہ ان نوٹوں پر لوگوں کا اعتماد حال کرنے کے لئے ضمانت دی تاکہ ہوگئے۔ بغیرکسی خطرہ کے بلاخوف وخطراس کا لین دین کرسکیں۔

المذااس نوط کے دستادین ہونے کی حیثیت الیسی بنیں ہے جس سے ہی تمنیت باطل ہوجا ہے اس لئے کہ اس کا حاصل صرف اتناہے کہ حکومت نے اس کا بدل دینے کا دعدہ کیا ہے مگر حکومت کے اس کا بدل دینے کا دعدہ کیا ہے مگر حکومت کے اس وعدہ کا لوگوں کے آئیس میں لین دین پرکوئی اثر نہیں ہے اگر حکومت ان نوٹوں کو شمن عسر فی بنا نا نہ چاہتی تو لوگوں کو اس کے قبول کرنے پر کہمی مجبور نہ کرتی ، اوران نوٹوں کے قابل تبدیل ہونے کی حیثیت کی وجہ سے لوگوں پر اس کا اعتماد حقیقی کرنسی سے جی زیادہ ہو چکا ہے ، اس لئے کہ حقیقی کرنسی سے جی زیادہ ہو چکا ہے ، اس لئے کہ حقیقی کرنسی کے گم ہوجانے اور بلاک ہونے کی صورت میں اس کا بدل نہیں ملے گا۔ بخلاف ان کا غذی نوٹوں کے کہ لاک ہونے کی صورت میں حکومت اس کا بدل نہیں ملے گا۔ بخلاف ان کا غذی نوٹوں کے کہ لاک ہونے کی صورت میں حکومت اس کا بدل نہیں کرتی ہے ہے۔

زیر بحث مئلمیں ہماری دائے:

کافذی کونسی کے بار سے میں او پرجو د ورائیں ذکر کی گئی ہیں ہمار سے نزدیک فتلاف زمانہ کے لحاظ سے دونوں درست ہیں جس کی تشریح ہم پچھے کافذی کرنسی کی تاہیخ اولا<sup>ں</sup> پرگزرسے ہوئے مختلف تغیرات کے بیان میں کرچکے ہیں۔

المنذاس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدار میں بیہ کاغذی نوٹ قرض کی دستاو نرشار

ہوتی تھی جیساکرانسائیکلوبیٹریا برطانیکامیں ہے:

"فینیامیں بنک نوٹ (موجودہ کاغذی کرنسی) کارواج بنک چیک کے رواج سے بہلے ہواتھا،اوریہ بنک نوٹ قرض خواہ کے باس اسس قرض کی سند سمجھا جاتا تھاجو قرض اس کا بنک کے ذہر ہے،اوراگر بہ نوٹ دولر شخص کو دیریا جائے تواس نوٹ کے تمام حقوق بہ نوٹ دولر شخص کو دیریا جائے تواس نوٹ کے تمام حقوق

ال عطریداب للنبیخ اللکنوی ، ص ۱۱۸ تا ۲۲۷ طبع د بوبند ، اندیا - الله عطریداب کاغذی نوش اور کرنسی می ا

خود بخود اس دوسر سے خص کی طوف منتقل ہوجائیں گے الم ذا دوسر استخص جواب اس نوٹ کا حامل ہے خود بخود بنک کا قرض جواب اس نوٹ کا حامل ہے خود بخود بنک کا قرض جواب بھی کہ اس وجہ سے تمام مالی حقوق کوان کے ذریعیرا دا کرنا حقیقی کرنسی کے ذریعیہ ادا کرنا حقیقی کرنسی کے ذریعیہ ادا کرنا بہت اور تم کی بڑی مقداد کوڈ ھلے ہوئے سکوں کے ذریعیہ ادا کرنا بہت ذشواد کام ہے، اس لئے کہ اسے شمار کرنے اور پر کھنے کی ضرورت ہوتی ہے کام ہے، اس لئے کہ اسے شمار کرنے اور پر کھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کے نقل وجمل میں کا فی تعلیف اُٹھانی بڑی ہے۔ اس لئے اس کاغذی کرنسی کے استعمال نے شمار کرنے کی مشقت کو کم اس سے ختم کر دیا ہے."

بیکن جیسا کہ ہم نے بیچے ان کاغذی نوٹوں پر تغیرات کے بیان میں بتایا کہ بعد کے نطاخہ میں نوٹوں کی مندر جربالا حالت باتی نہیں رہی تھی، بادکل ابتدائی دور میں بے نوٹ سے سال احداث کی طرف سے سے کسی خاص شخص کو اس کے جمع کئے ہوئے سونے کی دستا دیز کے طور پرجاری ہموتا تھا، اس وقت اس کی نہ کوئی خاص شکل دصورت تھی، اور نہ اسکو جاری کرنے والا ایک شخص ہموتا تھا، اور نہ ہی کسی شخص کو اپنے حق کی وصولیا ہی میں اس نوٹ کو قبول کر نے پرجبور کیا جاتا تھا، بعد میں جب اس کا دواج زیادہ ہوگیا تو مکومت نے اس کو قانونی زر" (Legal Tender) قرار دسے دیا، اور شخصی "غیر سرکا دی" بنکوں کو اس کے جادی کرنے سے منع کر دیا، چنا نچر مکومت کی طوف سے اس اعلان کے بعد اس نوٹ کی حیثیت دوسری مالی دستا ویزات سے مندر دفئریل حیثیتوں سے ختلف ہوگئی۔ اس نوٹ کی حیثیت دوسری مالی دستا ویزات سے مندر دفئریل حیثیت اور دوسر سے وی تی کن کی طرح لوگوں کو اس کے قبول کرنے پرجسی مجبور کر دیا گیا ہے جبکہ دوسر سے مالی دستا ویز طرح لوگوں کو اس کے قبول کرنے پرجسی مجبور کر دیا گیا ہے جبکہ دوسر سے مالی دستا ویز مثلاً بنک چیک کو اپنے قرض کی وصولیا ہی میں قبول کرنے پرسی شخص کو بحبور نہیں کیا جاتا ہی میں قبول کرنے پرسی شخص کو بحبور نہیں کیا جاتا ہی میں قبول کرنے پرسی شخص کو بحبور نہیں کیا جاتا ہے جبکہ دوسر سے مالی دستا ویز جیک کو اپنے قرض کی وصولیا ہی میں قبول کرنے پرسی شخص کو بحبور نہیں کیا جاتا ہو جو دیکر بنگ جیک کو اپنے قرض کی وصولیا ہی میں قبول کرنے پرسی شخص کو بحبور نہیں کیا جو کہ کو اپنے قرض کی وصولیا ہی میں قبول کرنے پرسی شخص کو بحبور نہیں کیا ہو جو کا ہے ۔

برنوٹ غیرمحدود زرقانونی " (Unlimited Legal Tender) کی حیثیت اختیار کرگئے ہیں ، جبکہ دھاتی کرنسٹی محدود زرقانونی " (Iimited legal Tendar) ہے، کسس لئے لئے انسائیکلو پیڈیا برٹمانیکا ۔ ۱۹۵۰، جس ص ۱۳۸ "بیکنگ (در کر ٹیرٹ "

کاغذی نوط اور کرنسی

ان نوٹوں کے ذریعہ قرض کی بڑی سے بڑی مقدار کی ادائیگی ممکن ہے اور قرض خواہ اس کو قبول کرنے سے انکارنہیں کرسکتا، بخلاف دھاتی سکوں کے کہ قرض کی بڑی مقدار کواکر کوئشخض اس کے ذریعہ اداکرنا چاہے توقرض خواہ اس کو قبول کرنے سے انکارکرسکتا ہے جس سے علوم بواکہ کا فائدی نوٹ نے بین دین میں دولج کی کٹرت، بوگوں کے اس پرنہ یا دہ اعتماد اور اس کی فانونی حیثیت کی وجہ سے دھاتی کونسی پر بھی برتری حاصل کرلی ہے۔

و خرسی دستاویز برخص جاری کرسکتا ہے، اس میں شرعاً اور قانوناً کوی فیما اللہ بیس کے خوش خواہ یہ سندا پہنے دین کی ادائی میں دوسرے قرض خواہ کو دید ہے اور دوسر اللہ خواہ تو من خواہ کو دید ہے اور دوسر اللہ خواہ تو من خواہ کو دید ہے ، الیکن یہ نوٹ حکومت کے علاوہ کوئی اور شخص جاری نہیں کرسکتا جبیعے دھاتی کرنسی حکومت کے علاوہ کوئی شخص جاری نہیں کرسکتا۔

(م) دنیا کے تمام ممالک میں عرفاً اور قانوناً نوٹوں کیلئے کیش منتی اور گرنسی سکے لفاظ

رمی دریامے حام حمالت بی عرف ورف ورف و ما میں میں میں میں اور می میں استعمال میں ہوتے۔ استعمال ہوتے ہیں جبکہ دوسری مالی دستا ویزات کے لئے بیدالفاظراستعمال مہیں ہوتے۔

﴿ لوگ ہیں یان نوٹو کا بین ہیں اس اعتماد کیسا تھ کرتے ہیں جس اعتماد کیسا تھ دھاتی کرنسی کا لین ہیں کرتے ہیں ، اوران نوٹوں کے لین دین کے وقت نوگوں کو کبھی اسکا خیال بھی ہیں ہوتا کہ وہ قرض کا لین دین کر ہے ہیں ، آج کو گی شخص بھی ایسا موجود نہیں ہے جو ان نوٹوں کو اس لئے حال کرنا چا ہتا ہو کہ ان کے ذریعے سونے چاندی یا دھات کے سکے حال کر لے گا۔

واس لئے حال کرنا چا ہتا ہو کہ ان کے ذریعے سونے چاندی یا دھات کے سکے حال کر لے گا۔

واس لئے حال کرنا چا ہتا ہو کہ ان کے ذریعے سونے چاندی یا دھات کے سکے حال کر لے گا۔

واس لئے حال کرنا چا ہتا ہو کہ ان کے ذریعے سوجو دنہیں ہے چا در کہا گیا اب ان کاغذی نوٹوں کی پشت پر کوئ سونا چاندی سرے سے موجو دنہیں سے اور نہ اسے سونے میں تبدیل کرنا ممکن ہے جتی کہ ملکوں کے در میان آ بس کے لین دین میں بھی اسکا امکان باقی نہیں دیا نے جیو فرسے گراؤ کھر لکھتا ہے :

"The Promise to pay which appears on their face is now utterly meaningless. Not even in amounts of £ 1,700 can notes now be converted into gold. The note is no more Than a piece of paper, of no intrinsic value whatever, and if it were presented for redemption, the Bank of England could honour its ( Promise to pay one pound) only by giving silver coins or another note but it is accepted as money throughout the British Isles" (1).

کرنسی نوٹوں پرجوبہ عبارت کامی ہوتی ہے کہ مامل ھاندا کو مطالبہ پرادا کرنے گا" اب اس عبارت کاکوئی مقصد داور کوئی معنی باقی نہیں دیے ، اس لئے کہ اب موجودہ دُور بیں کرنسی نوٹوں کی کسی بھی مقدار کوسونے میں تبدیل کرانے کی کوئی صورت نہیں جا ہے۔ ان بوٹوں کی مقدار ستر ہانشو پونٹ یا اس سے ذیادہ بھی کیو بنا ہم وجودہ دُور میں یہ کرنسی نوٹ ایک کاغذ کا پُرزہ ہے مس کی ذاتی قیمت کھے بھی نہیں ہے ، اورا گرکوئی شخص اس پونٹ کو بس کے ذاتی قیمت کھے بھی نہیں ہے ، اورا گرکوئی شخص اس پونٹ کو کرنسی کا مطالبہ کر ہے تو وہ بنک یا توعلامتی سکے دیویکا یا اس کے زوس ہے کہ اور بیک یا توعلامتی سکے دیویکا یا اس کے برائر ہیں کین ہے کاغذی پونٹ بوانی اس کے برائر ہیں کین ہے کہ باد ہی کہ اور جبول کئے جاتے ہیں "
کے تمام جز اثر میں کیش ہی کی طرح قبول کئے جاتے ہیں "
اس لئے اب اسکے بدل کے مطالبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
اس لئے اب اسکے بدل کے مطالبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

فلاصہ بہ کہ نوٹ پرکھی ہوئی تحریر کا مطلب صرف اتنا دہ گیاہے کہ حکومت اس نوٹ کی ظاہری قیمت کی ضامن ہے ، اور اس کی ظاہری قیمت اس کی قوت خریدی کا دوسرا نام ہے۔ ہی وجہ ہے کہ بنک اب اس کے بدلے میں سونا ، چانڈی یا دوسرے دھاتی ستے دینے کا پابند نہیں ہے۔ چنا نچے بعج بن اوقات بنک مطالبہ کے وقت اس کے بدلے میں اس کی ظاہری قیمت ہی کے برابر دومسرے نوٹ اداکر تیا ہے ، صالانکہ نوٹ کے بدلے میں اس کی ظاہری قیمت ہی کے برابر دومسرے نوٹ اداکر تیا ہے ، صالانکہ نوٹ کے بدلے میں نوٹ اداکر نے کو قرض کی ادائیگی نہیں کہہ سکتے ، بلکہ یہ کہا جائیگا کہ اس نے ایک کرنسی کو دوسری کرنسی سے تبدیل کر کے دیدیا اور مرکزی بنک نوٹوں کی بہت بدیل کر مے دیدیا اور مرکزی بنک نوٹوں کی بیت بدیل کہ ہے دیدیا اور مرکزی بنک اعتماد برقراد رہے ، اس تبدیلی کا مقصد ہے گئے گرتا ہے تاکہ ان نوٹوں پر لوگوں کا اعتماد برقراد رہے ، اس تبدیلی کا مقصد ہرگزیہ نہیں ہوتا کہ پہنوٹ کرنسی کی تعریف میں داخل نہیں ہے ۔

قیمت ان کی ذاتی قیمت سے کئی گذار یا دہ ہوتی ہے اورلوگوں ہیں اس نوٹوں کے دربیر ہوجی کا درم وجی کا درم وجی کا درم وجی کا خال ان نوٹوں کے دربیر بھاتی سکوں کا وجو دھی نا درم وجی کا نہزا ان نوٹوں کے بالے میں بھی ملکا نا کہ اس کے ذربعیہ زکوۃ فی الفورا دا نہیں ہوتی، یا ایک کرنسی نوط کی دورے کرنسی نوط میں تبدیلی کو بیا کہہ کر ناجا کر قرار دینا کہ ہے بیجے الکائی بالکائی کی قبیل سے ہے یا ان نوٹوں کئے ربعیہ سونے چاندی کی فریداری کو اسلئے ناجا کر قراد نینا کہ ہے ہے الکائی ہے ہے اور ہیں میں قبضہ کرنا ضروری ہے، جو بہاں نہیں پا یا گیا۔ ان ما کم باتوں میں ناقابل تھل حرج لازم آتا ہے۔ حالان کہ اس سے محد عاملات میں شربعیت مروج عرف می کو معتبر انسانی بی اگر کہ دیتی ہے اور ایسے فلسفیانہ نظر ہے کی دفیق جنوں کی محد میں انسانی بیدا کر دیتی ہے اور ایسے فلسفیانہ نظر ہے کی دفیق جنوں کی مہیں انہیں انہوں کے دورا لیسے فلسفیانہ نظر ہے کی دفیق جنوں کی مہیں انہیں انہوں کو دور نہ ہو۔ واللہ سبحان موقع کا کھی۔

بہرحال مندرجہ بالا بحث سے بہ بات پوری طرح ثابت ہوگئی کہ بہ کاغذی نوط کرنسی کے حکم میں ہیں ابہم اس نوط سیم تعلق دوسر نے فہی احکام کو بیان کرتے ہیں۔ والله المستعان ، کرنسی قوط اور زکون :

جب کرسی نوط ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائیں ان پربالاتفاق زکوۃ واجب ہوجائے گی، اور چونکہ اب یہ نوط قرض کی دستا دیزی حیثیت نہیں رکھتے اسلئے ان نوٹوں پرقرض کی ذکوۃ کے احکام بھی جاری نہیں ہونگے ، بلکہ اس پرمرقب سکوں کے حکام جاری نہیں ہونگے ۔ وجوب زکوۃ کے احکام بسرق جسکوں کا حکم سامان تجارت کی طرح ہے یعنی جس طح سامان تجارت کی طرح ہے یعنی جس طح سامان تجارت کی ما بیت اگرساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جائے تواس پردکوۃ واجب ہوجاتی ہے بعینہ بھی حکم مرق وجسکوں اور موجودہ کرنسی نوٹوں کا ہے۔

اور مبرط حرق جرستے کسی غریب کو بطور ذکوۃ کے دیئے جائیں توجس وقت وہ فقیران سکوں کو اپنے قبضہ ہیں ہے گااسی وقت اس کی ذکوۃ ادا ہوجائے گی بعینہ ہی کم کرنسی نوٹوں کا ہے کہ فقیر کے ان پر قبضہ کرنے سے ذکوۃ فی الفورا دا ہوجائے گی، ان نوٹوں کو استعمال میں لانے یا ان کو سونے یا چاندی میں تبدیل کرنے پر ذکوۃ کی ادائیگ موقوف نہ رہے گی۔ فوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ ؛

نوٹوں كانوٹوں سے تبادله كى د وصور يس بوسكتى ہيں :

۲ دوسری صورت برہے کہ ایک ملک کے کرنسی نوٹوں کا دوسرے ملک کے کرنسی نوٹوں کا دوسرے ملک کے کرنسی نوٹوں کا دوسرے ملک کے کرنسی نوٹوں سے تیا دلہ کیا جائے۔

ان دونون صورتوں کے احکام علیٰ عدہ عیلی دونوں صورتوں کے احکام علیٰ عدہ عیلی میں کے احکام علیٰ عدہ علیٰ ملکی کرنسی نوٹوں کا آبیس میں تیا دلہ:

جیساکہ پیچے بیان کیاگیاکہ تمام معاملات میں کرنسی نوٹ کا حکم بجینہ سکوں کا طح ہے جس طرح سکوں کا آبس میں تبادلہ برابر سرابر کر کے جائزہے اسی طح ایک ہی ملک کے کرنسی نوٹوں کا تبادلہ برابر سرابر کر کے جائزہے ، بشرطیکہ مجس عقد میں فریقین یا سے کوئی ایک بدلین میں سے ایک پرقبضہ کر لے ، لہٰذااگر تبادلہ کر فے لالے دو توضوں میں سے کسی ایک نے بھی مجس عقد میں نوٹوں پرقبضہ نہیں کیا حتی کہ وہ دونوں جدا ہو گئے تواس صور تمیں امام ابو حنیفہ جمتہ السّر علیہ اور بحض مالکہ یہ کے نزدیک بیہ عقد فاسر ہوجا بیکا ،اس لئے کہ ان کے نزدیک فلوس تنعین کر نے سے تعین نہیں ہوتے انتی تعیین صرف قبضے ہی سے ہوئی ہے لہٰذا جن فلوس پرعقد ہوا مگران پرقبضہ نہیں ہوتے انتی تعیین صرف قبضے ہی سے ہوئی ہے لہٰذا جن فلوس پرعقد ہوا مگران پرقبضہ نہیں ہوا تو وہ تعین نہیں ہوسکے ، بلکہ ہرفر لین کے ذیتے دین ہوگئے ، فلوس پرعقد ہوا مگران پرقبضہ نہیں ہوا تو وہ تعین نہیں ہوسکے ، بلکہ ہرفر لین کے ذیتے دین ہوگئے ، اور بیدرین کی بیج دین سے ہوگئی ، جو "سے الکالی بالکالی " ہونے کی بنا پر ناجا کر ہے ۔

مندرہ بالاحکم اس صورت ہیں ہے جب نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ برابر سرابر کہ کے کیں جائے، اوراگر کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کیا جائے، مثلاً ایک میں کا دورو ہے سے یا ایک ریال کا دورو ہے سے یا ایک ڈوالر کا دو ڈالر سے تبادلہ کیا جائے تواس صورت کے جوازاور عدم جواز کے با دے میں فقہار کا وہی شہورا ختلاف بیش آئے گا جو فلوس کے کمی زیادتی کے ساتھ تباد ہے کیا دیں معروف سے وہ ہی کہ :

بعض فقها رکے نزدیک ایک فلس (بیسے) کا تبادلہ دوفلسوں سے سمٹرعاً سودہونے کی بنا پرحرام ہے، بیدا مام مالک حمۃ الٹرعلیہ اورضفیہ بی سے امام محدرجمۃ الٹرعلیہ کامسلک کی بنا پرحرام ہے، بیدا مام مالک حمۃ الٹرعلیہ اورضفیہ بی سے امام الدر حمی ہیں ہے اوراگر دونوں طرف کے فلوس غیرشعین ہوں نو اسام ابو یوسف رحمہاالٹر کے نزدیک جی یہ تبا دلرحرام سے ہے

امام مالک حمۃ النٹرعلیہ کے نزدیک بہ تبادلهاس کے ترام ہے کہ ان کے نزدیک معلم میں ادھاداور کی ذیادتی کے جرام ہونے کی علّت شمنیت اکیش ، نقدی اور کرنسی ہونا) ہے چاہے تھی شمنیت ہوجیسے سونے چاندی میں ہوتی ہے، یا عرفی اوراصطلاحی خمنیت ہوجیسے سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں کے سکے اور کا غذی نوٹ میں ہوتی ہے ، المہذا اگرکسی عقد میں دونوں طوف ایک ہی قسم کا شمن دکرنسی ، نقدی ، کیش ) ہوتوا می ماک کے نزدیک اس عقد میں نہ تو کمی زیادتی جائز سے اور نہا دھار جائز ہے جائے الدُنۃ المرنۃ المرنی کیس کے دیر فرماتے ہیں :

اگرلوگوں کے درمیان چھڑے کے ذریع خرید و فروخت کا اس قدر و فات کی ایک کے فیشت اختیاد کر جائز نہیں ہونے چاندی کے ذریعہ اس چھڑے کو ا دھا د فروخت کرنا ماک فی مانتیں ہوئے کو ا دھا د فروخت کرنا جائز نہیں ۔ چنا نجیا کم مالک فی مانتیں کہ ایک فلس کی دوفل کو کیساتھ بیج کہ ایک فلس کی دوفل کو کیساتھ بیج کہ ایک فلس کی دوفل کو کیساتھ بیج

"ولوات النّاس اجازوا
بينهم الجلود حتى يكون لهاسكّة وعين لكرهتها
أن تباع بالذهب والوق نظرة لان مالكًا قال لا مالكًا قال لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس بالذهب ولا ولا بالدنانير نظرة له

ادر تبادله جائز نہیں اسی طح سونا چاندی اور درہم اور دینا رکے ذریعہ کھی فلوس کی اُدھار بیج جائز نہیں۔ داس لئے کہ سونا، چاندی، درہم اور دینا رہی حقیق تمنیت موجود ہے اور سکون اصطلاحی تمنیت موجود ہے اور سکون اصطلاحی تمنیت موجود ہے اور سکون اصطلاحی تمنیت موجود ہے اور امام مالک رحمۃ الترعلیہ کے نزدیک تمنیت کے ہوتے ہوئے اگر اجنا سام مالک رحمۃ الترعلیہ کے نزدیک تمنیت کے ہوتے ہوئے اگر اجنا سام ختلف ہوں تربی اُدھارنا جائز ہے)

المدونة الكبرى لللمام مالك جلد 2 ص١٠٠٠

که حفیہ کا موقف یہاں فقہی اصطلاحات میں بیان کیا گیا ہے جسے عام فہم عبارت میل ناشکل ہے اہم خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نز دیک دوہم جنس چیزوں کے تباد سے میں اگرا یک چیز کے مقابل کوئ عوض نہ ہوتو وہ سود ہے ، عام اسٹیا رمیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگرا یک طوف تعدا دا در (باقی الکے صفحہ ہر) کاغذی نوط اور کرنسی سے سے کہ اگرا یک طوف تعدا دا در (باقی الکے صفحہ ہر)

"وزن" ہے، اوراگرچ فلوس عددی ہیں اس کے ان میں ہے علّت موجود نہیں ہیکن فقہاد حنفیہ فراتے ہیں کہ ہم قیمت فلوس با زاری اصطلاح کے مطابق بالکل ہرا براور قطعی طور پرساوی اکائیاں ہوتی ہیں ، کیونکہ لوگوں کی اصطلاح نے ان کی جو دت ددارت (عمد کی اور کہ نگی کا علّب ختم کر دیا ہے۔ لہٰذااگر ایک اکائی کو دواکائیوں سے فروخت کیاجا کے گاتو دومیں سے ختم کر دیا ہے۔ لہٰذااگر ایک اکائی کو دواکائیوں سے فروخت کیاجا کے گاتو دومیں سے ایک اکائی بغیر کسی عوض کے رہ جائے گی ، اور بی عوض سے خالی رہ جانا عقد ہیں مشروط ہوگا، لہٰذا اس سے دبالازم آنجا ہے گا۔ دیکن یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کائن فلوس کی نہیوں ۔

اب امام محدد حمة النترعلية توبي فرماتے ہيں كرجب بيرسكے تمن اصطاح بن كردائج القيد حاشيه صفح كر شنة ) كيت كى زيادتى ہوتو دوسرى طوف كيفيت اور وصف كى زيادتى كو اسس كے مقابل كہا جاسكتا ہے مثلاً اگرا كي برتن دوبر تنوں كے عوض بيچا جائے تو كہا جاسكتا ہے كہ اسس ايك برتن ميں وصف كى كو كا ايسى خوبى ہے جو دوسرى جانب كے ايك برتن كے مقابل كھى جائئى ہے المذا يہا كو كا برتن عوض كے بغیر نہيں ہے اور صورت حال كھے يوں ہے كہ : برتن ما كے مقابل برتن ما كے عدى كا وف برتن عالم كا كرى برتن عالم كا كرى برتن عالم كا كرى عالم برتن تاكي عدى كا وف برتن ما كے عدى كا وف برتن ما كے عدى كا وف برتن ما كرى مالى برتن تاكي عدى كا وف برتن ما كے عدى كا وف برتن ما كرى مالى برتن تاكي عدى كا وف برتن ما كے عدى كا وف برتن ما كے عدى كا وف برتن ما كرى مالى برتن تاكي عدى كا وف برتن ما كے مقابل برتن كے عدى كا وف برتن ما كرى مالى برتن ما كے عدى كا وف برتن ما كرى مالى برتن ما كرى مالى برتن كا كرى مالى كو كا وف برتن ما كرى مالى برتن كا كرى كا وف برتن ما كرى مالى برتن ما كرى مالى برتن مالى كو كرى مالى ہو برتن مالى كو كرى برتن مالى برتن كرى مالى كو كرى ہو برتن مالى ہو بور برتن مالى ہو برتن مالى كو كرى ہو برتن مالى كو كرى ہو بالى برتن مالى ہو برتن مالى كو كرى ہو برتن مالى ہو برتن مالى ہو برتن مالى كو كرى ہو برتن مالى كو كرى ہو برتن مالى ہو برتن مالى ہو برتن مالى ہو برتن مالى كو كرى ہو برتن مالى برتن مالى ہو برتن مالى ہو برتن مالى ہو برتن مالى برتن كا كو برتن مالى ہو برتن مالى ہو برتن مالى برتن مالى برتن كا كو برتن مالى ہو برتن مالى برتن مالى برتن مالى ہو برتن مالى برتن مالى برتن مالى برتن مالى برتن مالى ہو برتن مالى برتن مالى برتن مالى برتن مالى برتن كو برتن مالى برتن مالى برتن كو برتن مالى برتن كو برتن مالى برت

سین بیصورت دہیں ہوسکتی ہے جہاں کسی شے کے اوصاف معتبر ہوں اورانئی کوئی قیمت لگائی جاسکے ، اس کے برخلاف جہاں اوصاف کا کوئ اعتبار جی نہ ہوبلکہ اعتبار صرف مقدار کا ہو وہاں اوصاف کو کے اعتبار جی نہ ہوبلکہ اعتبار صرف مقدار کے مقابلے میں نہیں لایا جاسکتا ، چنا پخہ جوچیز خلقی یا سرعی طور پر باعون عام میں تمن بن گئ اس میں اوصاف کا اعتبار ختم ہوگیا ، چنا نچرا یک روپ کا سکہ یا نوصے خواہ کتنا نیا اور چیکدار ہواس کی قیمت ایک ہی روپ بر رہے گی ، اسی طرح وہ سکہ یا نوصے خواہ کتنا پرانا اور میلا کچیلا ہو جا سے اس کی قیمت بھی ایک ہی دو پیر رہے گی ، اگرچ دونوں یا نوصے خواہ کتنا پرانا اور میلا کچیلا ہو جا سے اس کی قیمت بھی ایک ہی دو پیر رہے گی ، اگرچ دونوں کے اوصاف میں فرق ہے ، لیکن بہ فرق بازاری اصطلاح کے لحاظ سے کا لحدم ہوچکا ہے ، لہٰذا ایک میلا کچیلا روپ رہی چیکدارا ور نے کے ویا کے ایک برا ہر سمجھاجا تا ہے ، دونوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں ۔

ہو چکے ہیں توجب تک تمام ہوگ ہنگی ٹمنیت کو باطل فرادنہ دیں اس وقت تکصرف تعاقدین (با نع اورشتری) کے باطل کرنے سے ہنگی ٹمنیت باطل ندیروگی جب ٹمنیت باطل نہیں ہوئی تو وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہونگے ، المہذا ایک سکتے کا دوستوں تیادلہ جائزنہ ہوگا چواہ تعاقدین (بائع اورشتری) نے انھیں اپنی حد تک معین ہی کیوں نہ کرلیا ہو۔

لیکن امام ابو طبی اورامام ابو یوسف رجہ اللہ بی فرماتے ہیں کہ چونکہ بیستے خلقی شمن میں ہیں ، بلکہ اصطلاح اثمان ہیں اس لئے متحافذین کو اختیار ہے کہ وہ اپنے درمیان اسس اصطلاح کوختم کرتے ہوئے ان سکوں کی تعیین کے ذریعہ ان کی شمنیت کو باطل کردیں اسس صورت میں بیس سکتے عروض اور سامان کے کم میں ہوجائیں گے، للمذاان میں کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جا کر ہوگا۔

ربيامام احدرجمة الترعليهوان كيكس مسئلمين دوقول بي :

ایک به که ایک سنتے کا دوسکوں شے تبادلہ جائز ہے ، اس لئےکہ انکے نزدیک جمست ر باکی علّت " وزن "ہے ، اورسکوں کے عددی ہونے کی وجہ سے یہ علّت انہیں موجود نہیں ، جب علّت موجود نہیں توج دمت کا حکم بھی نہیں لگے گا۔

دوسرایه کرسکون کا اس طرح تبادله کرنا جائز نهین ، اس لئے کہ بیسکے فی الحال اگرجہ عددی دیں ایکن اصل میں دھات ہونے کی بنا پروزنی دیں اور دھات کوسکوں پی تبدئی کرنے سے ان کی اصلیت باطل نہیں ہوگی، حب طرح روٹی اگرجہ عددی ہے لیکن اصلیت کے اعتباد سے آٹا ہونے کی بنا پرکسیلی یا وزنی ہے چنانچہ علاملہن قدامہ تحریر فرماتے ہیں :

الله اختيارالقاضه الدهم الله كسى دهات سے كوئ چرنبانے كے كان يقصد و ذرن بعد عمل اله بعد بعم اگراس ميں و زن كا عتباركيا كالاسطال ففيد الرب با جا ہو تواسميں كمى زيادتى سے بيع وما لافلا۔

تانبے، بینل اور ہٹیل کے برتن (اسلے کہ یہ چیزی بازار میں وزن کر کے بیجی جاتی ہیں) اور اگروزن کا اعتبار سرکیا جائے توسود نہیں ۔

که تفصیل کے لئے دیجھئے ، العنایہ علی بامش فتح الفند پر جلد ۵ ص ۲۸۷ که المغنی لابن قدامہ مع الشرح الکبیر حلام ص ۱۲۸ اوفتا ولی ابن تیمیہ جلد ۲۹ ص ۲۸ میں المعنی لابن قدامہ مع الشرح الکبیر حلوم سے ۱۲۸ س ۲۳ سے ۲۳ سے ۲۳ اس اصول کا تقاضا بیمعلیم ہوتا ہے کہ امام احمد رحمۃ المترطلب کے نزدیک کاغذی نوط کا تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ جائز جوراس کئے کہ کاغذی نوط اصلاً وزنی نہیں ہیں ہجلات فلوس کے کہ وہ اصلاً وزنی ہیں۔ ولائل سبحان فنعالی اعلی

دوسر معض فقها رکے نزدیک ایک سیتے کا دوسکوں سے تبادلہ طلقاً جائز ہے بلکہ کو کے تبادلہ سلک ہے ان کے تبادلہ میں ہرفسم کی کمی زیادتی جائز ہے ۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کامسلک ہے ان کے نزدیک حرمت ربا کی علّت میں اور خلقی شمنیت ہے جو صرف سونے چاندی میں پائی جاتی ہو اور سکوں میں موجود ہے خلقی شمنیت نہیں ہے ، لہذا انکے نزدیک فلوس کا تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ بالکل جائز ہے ۔

اورجبیساکہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ امّام ابو حنیفہ اورا مام ابو پوسف رحمها التّد کے نزدیک ہی اگرمتعاقدین ان سکوں کومتعین کر دیں تومتعین کرنے سے ان کی تمنیت باطل ہو کر دہ عروض اور سامان کے حکم میں ہوجائیں گے۔ اس صورت میں ایک فلس کا تبادلہ دوفلسوں کے ساتھ جائز ہے۔

اسمسئله ببرراج اورمفتى برقول:

مندرج بالااختلاف کا تعاق اس زمانہ سے ہےجب سونے چاندی کوتمام اٹمان کا معیار قرار دیا ہواتھا، اورسونے چاندی سے تبادلہ کا عام رواج تھا، ادر تمام معاملات میں پوری آزا دی کے ساتھ سونے چاندی کے سکوں کے ذریعہ لین دین ہواکر تا تھا اور کری دھات کے سکے معمولی سم کے تباد لے میں استعمال ہوتے تھے یک موجودہ زمانہ ہی سونے چاندی کے سکے نایاب ہو چکے ہیں اور اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک یا ایسا شہر نہیں جس میں سونے چاندی کے سکے رائح ہوں اور تمام معاملات اور لین دین میں سونے چاندی کے سکے رائح ہوں اور تمام معاملات اور لین دین میں سونے چاندی کے بائے علامتی سکے اور کرنسی نوٹ رائح ہیں جیساکہ اس مقالے کے آغاز میں ہم نے بتایا ہے

ادر برسودی کاروبار اور لین دین کواس مسئلہ کی آڈ بناکراسے جائز کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر قرض دینے والا اپنے قرض کے بدلے سور لینا چاہے گا تو وہ اس طرح سے باکسانی لے سکے گاکہ قرض دارکوا پنے کرنسی نوٹ زیادہ قیمت میں فردخت کر میگا، اس طرح وہ اپنے قرض کے بدلے سود حاصل کرلے گا۔

غالب گمان یہ ہے کہ اگر وہ فقہا ، جھوں نے ایک سکے کے دوسکوں سے تبادلہ کو ہار قرار دیا ہے ہمار سے موجودہ دور میں باحیات ہوتے اور کرنسی کی تبدیلی کامشاہرہ کرتے تو وہ ضرور اس معل ملے کی حرمت کا فتوی دیتے ، جس کی تأیید تعض متقدمین فقہ ارکے قول سے ہوتی ہے ، چنانچہ ما درا ، النہر کے نقہار عدالی اور غطار فرمیں کمی زیادتی کے ساتھ تباد ہے کو حرام قرار دیتے تھے ہے ۔ ایسے سکوں کے بار سے میں حنفیہ کا اصل مذہب کمی زیادتی کے ساتھ تباد ہے کہ واز کا تقا کیونکہ ان سکوں میں کھوٹ غالب ہونے کی دجب دیا دیا دی کے ساتھ تباد ہے کہ واز کا تقا کیونکہ ان سکوں میں کھوٹ غالب ہونے کی دجب سے وہاں چاندی اور کھوٹ میں سے ہرایک کو خالف جنس کا عوص قرار دینے کی گئجاکش موجود تھی رکویا کہ چاندی کا تباد لہ کھوٹ میں سے ہونا تھا اور موجود تھی رکویا کہ چاندی کا تباد لہ کھوٹ میں ہے ہونا کی بنا پر جائز تھا ہیکن ما وراد النہر کے مشایخ حنف یہ نے یہ تباد لہ خلاف جنس سے ہونے کی بنا پر جائز تھا ہیکن ما وراد النہر کے مشایخ حنف یہ نے ان کھوٹے سکوں میں کھی ذیادتی کے ساتھ تباد لے کونا جائز قرار دیا اور سکی عقت بیربان کی کہ ؛

انهااعت الاموالى فى د بالانافاو بمايي شهري ان سكون كوبى بهت البيح التفاصل في د بينفتح بأب معزز مال بجها جاتا ہے ، اس كئے الرد بائله الرد بائله د يف سے سود كا در وازه كھل جائيكا د يف سے سود كا در وازه كھل جائيكا

پھراگرامام محمدر جمۃ الترعليہ كے قول كامواز نہ امام ابو حيف اورابولوسف جمہاالتر كے قول سے كياجا كے قول سے كياجاك تو امام محمدر جمۃ الترعليہ كى دييل بھى بہت مضبوطا ورر اچ معلوم ہوتى ہے اسلئے كہ امام ابوحنيف اورامام ابولوسف رجمہاالتر كے نز ديك لى كول كي تمنيت جم كرنے كے بعدى كى زيادتى كے ساتھ تبادك كے جواز كاحكم دياجاتا ہے۔ جبكر سكوں كى تمنيت جم كرنے كاكوك تعجے مقصد تہج ميں نہيں آئا ہے اسلئے كہ شاذونا ور جبكر سكوں كى تمنيت جم كرنے كاكوك تعجے مقصد تہج ميں نہيں آئا ہے اسلئے كہ شاذونا ور ابق سب مدلى اور خطار فرخاص قسم كے سكتے تھے جن بيں چاندى بہت محمولى ہوتى تھى اور باقى سب كھو طربوتا تھا۔ سك فتح القدر يہ باب الصرف جلد ھے سے ۱۳۸۳۔

کاغذی نوط اورکرنسی \_\_\_\_\_ ۲۵

ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جس کے نز دیس سی کے حصول سے مقصد اکئی تمنیت نہو، بلکہ ان سکوں کی اصل دھات تا نبا، بیتل اور لوم مقصو د ہو ہسکوں کے حصول سے ہر شخص کی غرض ہی تمنیت ہوتی ہے (تاکہ وہ اس کے ذریعہ اپنی ضروریات خرید سے نئے کہ اس سکتے کو بھالا کر کوئی دو سری چیز بنائے) لہٰذا اگر متعاقدین (با بع اور مشتری) سکتے کی تمنیت ختم کے نے پر مصالحت کر ہیں تو اس مصالحت کو کمی زیادتی کے تبا دلے کو جائز کرنے کے لئے ایک منظوات اور مصنوعی حیلہ کہا جائے گا جس کو مشریعت قبول نہیں کر سکتی ۔ فاص کر موجودہ دُور میں اس قسم کے حیلوں کی شرعا گہاں گئا کُس ہو تھو دہوں کہ نیوں ہیں جو دو دو ہو سے اور سود صوف ان مرقبے علامتی نوٹوں ہی میں پایا جا رہا ہے ، کیونکہ سونے جائدی کے نقود نا یا ب ہوتے ہوتے دنیا بھر سے مفقو دہو چاہیں ۔

بال! امام ابو حنیفه اورامام ابو یوسف رجمهاالترکے قول پرجمل ان فلوس میں متصور ہوسکتا ہے جو بذات خود بحیثیت ماقدہ کے مقصود ہوں ، جیسا کہ آپ نے بچھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی بدعادت ہوتی ہے کہ وہ مختلف ممالک کے سکتے اور کرنسی نوٹ اپنے پاس جع کرتے ہیں ، اس جع کرتے ہیں تاکہ آیندہ زمانہ ہیں جا صل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ صرف تاریخی یادگار کے طور پرجمع کرتے ہیں تاکہ آیندہ زمانہ ہیں جب یہ کرنسی بند ہوجا ئے تو یہ کرنسی ان کے پاس یادگا رکے طور پر باقی رہے بنا بال اس خوال کے اس یادگا رکے طور پر باقی رہے بنا بال اس خوال کرنسی میں ان دونوں حضرات کے قول پرعمل کرتے ہوئے کی زیادتی کے ساتھ تباد لے کو جائز کھنے کی گنجائش نئل سکتی ہے ، جہاں تک اس کرنسی کا تعلق ہے میں نرمی برتنے سے سود کے حصول کا داستہ کھل جائیگا، لہٰڈا ایسی کرنسی کے تباد لے بی کہنا دیوں کی دات مقصود نہ ہو ایسی کرنسی کے تباد لے بی کمیں نرمی برتنے سے سود کے حصول کا داست کھل جائیگا، لہٰڈا ایسی کرنسی کے تباد لے بی کمی نہاد ہو ایس کی ذیات مقصود نہ ہو ایسی کرنسی کے تباد لے بی کمی ذیات کھل جائیگا، لہٰڈا ایسی کرنسی کے تباد لے بی کمی نہاد ہو ایسی کرنسی کے تباد لے بی کمی ذیات کو جائز قرار دینا درست نہیں ۔ واللہ ابنے بانی وقع اللے اعلیء

بهرحال موجوده زما نیمین کاغذی کرنسی کا تبادله مساوات اوربرابری کے ساتھ کرنا جائز ہے کمی زیادتی کے ساتھ جائز نہیں ۔

بھر ہے برابری کرنسی نوٹوں کی تعدادا درگنتی کے لحاظ سے نہیں دیکھی جائے گئی ، بلکہ ان نوٹوں کی ظاہری تیمت کے اعتبار سے دیکھی جائے گئی جواس پرلکھی ہوتی ہے ، لہندا کاندی نوٹ اورکرنسی ہوتی ہے ، لہندا

پیس دوپے کے ایک نوٹ کا تبادلہ دس دس دوپے کے پانچ نوٹوں کے ذریعہ کرناجا کر ہے ،
اس تبادلہ یں اگرچہ ایک طرف صرف ایک نوٹ ہے اور دو مری طرف پانچ نوٹ ہیں لیکنا ہری قیمت کے لحاظ سے ان پانچ نوٹوں کے مجموعے کی قیمت بیاس دھیے ہے ہما ہر ہے ، اس لئے کہ یہ نوٹ اگرچہ عددی ہیں لیکن ان نوٹوں کے آپس میں تبادلہ اور بیع کرنے سے بذات خود وہ نوٹ یا ان کی تعداد مقصود نہیں ہوتی ، بلکہ صرف آکی وہ نوا ہری قیمت مقصود ہوتی ہے ہیں کی وہ نوٹ خاکندگی کرتا ہے ، لہذا مساوات اس قیمت میں ہونی چاہیئے کی کے دہ نوٹ خاکندگی کرتا ہے ، لہذا مساوات اس قیمت میں ہونی چاہیئے کی

نوٹوں کے بالے بیں بیسل بعید فادس کے سکوں کی طرح ہے استظام الدھات کے بونے کی دجہ سے وزنی ہیں، لیکن فقہاء نے ان کو عددی قرار دیا ہے، اس وجہ بی ہے کہ ان فلوس کے حصول سے انکی دات یا دھات یا تعداد مقصود نہیں ہوتی، بلکہ وہ قیمت مقصود ہوتی ہے جس کی دہ نمائندگی کرتے ہیں، لہذا اگر کوئی بڑاسکہ جس کی قیمت دس فلس ہواس کا تبادلا لیے دس چھوٹے سکوں سے کرناجا کر ہے ہی میں سے ہرا کی کی فیمت ایک فلس ہے، اور اس کے دہ فقہار بھی جوالہ کے فائل ہیں جوالی سکتے کا دوسکوں سے تبادلہ کو ناجا کر کہتے ہیں، اس لئے کہ اس صورت میں ایک سکتے کی قیمت بعید وہی ہے جو دس سکوں کے دہ نوا فائل ہیں بول کہہ لیجے کہ دس فلس کا سکہ اگر چہ بظا ہرا کی سے لیکن حکماً وہ ایک ایک فلس کے دس سکتے ہیں، لہذا وہ دس واقعی سکوں کے مساوی ہے، بعینہ ہی حکم ان کرنسی نوٹوں کا ہے کہ انہیں بھی فل ہری عد کا اعتبار ہے جوان کی فیمت ( Pace value ) سے فل ہر ہوتا ہے۔ لہذا ا

اسی میں مساوات ضروری ہے۔ مختلف ممالک کے کرنسی نوٹوں کا آبیں میں تیا دلہ:

پھوغورکر نے سے پیمقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایک ملک کے ختلف سکے اور کرنسی نوٹ ایک ہی جنس ہیں اور ختلف مالک کی کرنسیاں ختلف الاجناس ہیں ،اس لئے کہ جبیباکہ ہم نے ہی ہے ہوتی ہے جون کیا تھا موجودہ دُور میں سکتے اور کرنسی نوٹوں سے ان کی ذات اور ان کاما قدہ قصور لم ہیں وجہ ہے کہ انسان کے لئے جنہ کی شش ایک ہزاد کے صرف ایک نوط کیطون ہوگی ایک ایک دویے کے سونوٹ عدد کے اعتبار سے ایک دویے کے سونوٹ عدد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں ، سیکن ظاہری قیمت کے لحاظ سے ان سونوٹوں کا مجموعہ ایک ہزاد کے وقت ظاہری قیمت میں برابری کا اعتبار ہوگا۔

میں دس گنا کم ہے ، لہذا تبا دلہ کے وقت ظاہری قیمت میں برابری کا اعتبار ہوگا۔

کاغذی نوٹ اور کرنسی سے ۲۷

اس کے برفلاف ایک ہی ملک کی کرنسی اورسکوں ہیں یہ بات نہیں ، اگر جبہ قدار کے کھا ط سے وہ بھی مختلف ہوتے ہیں لیکن اس اختلاف کا تناسب ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے ، اس میں کوئ فرق نہیں مِثلاً پاکستانی روب ہر اور بیسہ ، اگر چبریہ دونوں مختلف قیمت کے حامل ہیں ، لیکن دونوں کئے رمیان جو ایک اورسوکی نسبت ہے (کہ ایک بیسہ ایک و بیر کا سودال حصر وہا ہے ، لیکن دونوں کئے رمیان جو ایک اورسوکی نسبت ہے (کہ ایک بیسہ ایک و بیر کا سودال حصر وہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی معین نسبت موجود نہیں جو ہر حال میں برقراد دیے ، بلکہ ان کے درمیان نسبت ہروقت بدلتی دہتی ہے ہے۔

النداجب ان کے درمیان کوئی ایسی معین نسبت جوجبش ایک کرنے کے لئے ضروری محی نہیں پائی گئی تو تمام ممالک کی کرنسیاں آئیس میں ایک دو مربے کے لئے ختلف اللجناس ہوگئیں۔ بہی وجہ ہے کہ ان کے نام ان کے پیمانے، اور ان سے جھنا سے جانیوالی اکائیاں (ریز گاری وغیرہ) بھی مختلف ہوتی ہیں۔

جب مختلف مالک کی کرنسیاں مختلف الاجناس ہوگئیں توا نکے درمیان کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ بالا تفاق جائز ہے، المبذا یک ریال کا تبادلہ ایک رفیے سے بھی کرنا جائز ہے بائخ رہے المبذا یک ریال کا تبادلہ ایک رفیے سے بھی کرنا جائز ہے بائخ رہے ہائے دیال کا تبادلہ ایک دولی کے برابر تھا، بھردالی کی بیت بڑھ جانے سے ایک اور چاری نسبت ہوگئی تھی، اوراب تقریباً ایک اور پانچ کی نسبت ہے کاس سے معلوم ہواکہ دونوں کرنسیوں کے درمیان ایسی کوئ معین نسبت موجود بنیں ہے جو بہد ایک حالت بربر قراد ہے۔ بالک ہی حال دیا کے مبرد و ملکوں کی ختلف کرنسیوں کا ہے (مترجم)

کاغذی نوٹ اور کرنسی

سے جی،امام شافی رحمۃ السّٰہ علیہ کے فردیک تواس لئے کہ جب ایکے فردیک ایک ہی ملک کے سخے کا تبادلہ دوسکوں سے کرناجا کر ہے تو بختلف ممالک کے سکوں کے رمیان کمی ذیا دتی کے ساتھ تبادلہ بطریق اولی جا فرہوگا، اور حنابلہ کا بھی ہی سلکتے۔ جیسا کہ ہمنے بیچے بیان کیا، اور امام مالک حمۃ السّٰہ علیہ کے فردیک کرنسی اگرچہ اموال دبویہ یں سے ہے لیکن اموال دبویہ یں جب جنس بدل جائے توانکے فردیک جی کمی ذیادتی کے ساتھ تبادلہ جا فرہے ادرامام ابو حنیفہ اور ان کے اصحابے جم ملتہ کے فردیک ایک فالس کا دوفلسوں سے تبادلہ اسلے ناجا نرتھا کہ وہ سکتے ایس میں بالکل برابراورہم مثل تھے، جس کی بنا پر تبادلہ کے وقت ایک سکتہ بغیروض کے خیالی دہ جا تھا تھا دیک بختلف مالک کی کرنسیاں ختلف لاجناس ہونے کی بنا پر ہم مثل اور برابر ہذرہیں۔ اس لئے ایک درمیان کمی ذیادتی کے ساتھ تبادلہ کے وقت کرنسی کے سی حصہ کو خالی می العوض نہیں تو کمی ذیادتی کے ساتھ تبادلہ بھی جا کر ہے۔ اس تھے تبادلہ بھی جا کر ہے۔

كاغذى نوط اوركرنسى \_\_\_\_\_ ٢٩

دومریے اس لئے کہ جو محص ملک میں قیام پذیر ہوتا ہے وہ قولاً یاعملاً اس بات کا قرار کرتا ہے کہ جب کہ اس ملک کے قوانین کسی گناہ کرنے پر مجبور نہیں کریں گئے وہ ان قوانین کی صرور پابندی کریکا ۔ لہٰ ذاان قواعد کے بیش نظراس کے لئے حکومت کیاس کم کی مخالفت کرنا نہیں چاہئے ۔ لہٰ ذاان قواعد کے بیش نظراس کے لئے حکومت کیاس کم کی مخالفت کرنا نہیں چاہئے ۔ لیکن دوسری طوف اس زیادتی کوسود کہ ہر کرم ام کہنا بھی درست نہیں ۔ بغیر فنص ہے کرنسی کا تبا دلہ :

پھرائی ہی ملک کے کرنسی نوٹوں کے درمیان تبا دلے کے وقت اگرچہ کی زیادتی توجائز نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے کیونکہ کرنسی نوط خلقہ شمن نہیں ہیں ہلکہ بھرن عرفی یا اصطلاحی ہیں ما وربیع صرف کے حکام صرف خلق اثمان (سونے چاندی) ہیں جاری ہے ہے ہے اسلامی ہیں ما وربیع صرف کے حکام صرف خلقی اثمان (سونے چاندی) ہیں جاری ہے ہے ہے ہیں ما وربیع صرف کے حضہ البتدائی ابوحنیفراولائی ابوبوسف رجم ما الترک کردیکہ کم اذکم ایک طونسے قبضہ پایا جانا ضروری ہے ، اسکے بغیریہ محاملہ درست نہوگاء اسلامی کران دونوں اما موں کے نردیک سکے متعین کرنے سے تعین نہیں ہوتے اور تعیمی الجوقی کہ ہر کران دونوں اما موں کے نردیک سکے متعین کرنے سے تعین نہیں ہوتے اور تعیمی الجوقی کہ ہر فریق کے دقے دوسے کا دین ہوگا ( اور بیع الدین بالدین لازم آجائے گی) جوجائز نہیں ہوگا ۔ البتہ لا تہ کے ذریعے دوسے کا دین ہوگا ( اور بیع الدین بالدین لازم آجائے گی ہوجائز نہیں ہوگا۔ البتہ کی ضرورت نہیں ہے اسلائی متعین کرنے سے تعیم کی ضرورت نہیں ہے اسلائی ان حضرات کے نزدیک اگر کسی ایک فریق نے جی نوط متعین کرائیے کہ معاملہ خاص انہی نوٹوں پر ہوا ہے ، تو بھر قبضہ عقد کی صحت کے لئے مشرط نہیں ہوگا ہے۔

اب وال بہ ہے کہ کرنسی کا اُدھ اُدمعا ملہ کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ جیسا کہ تا جروں اورعام

دوکوں بیں اسکارواج ہے کہ وہ ایک ملک کی کرنسی دو سریش خص کو اس شرط بردید ہے ہیں

کہم اس کے بدلے میں اتنی مُدّت کے بعد فلاں ملک کی کرنسی فلاں جگہ بردینا ۔ مثلاً زید عمر و

کوسعودی عرب میں ایک بزاد ریال دیے اور یہ کھے کہم اسکے بدلے کھے پاکستان ہیں چار نہراً

یاک شانی دویے دیدینا، تو یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں ؟

۔ امام ابوخنیفہ دحمۃ التہ علیہ کے نزدیک بہ معاملہ جائز ہے، اس لئے کہ نیخے زدیک انمان کی بیع میں بیع کے قت تمن کاعقد کرنے الے کی ملکیت ہیں ہونا شرط نہیں۔ لہن احب

له احكام القران ، مولانا مفتى محد شفيع صاحب رحمة الترعليه جلده صسه المعنى المن المنظمة عليه جلده صهم الله المناه المناه

كاغذى نوط اوركرنسى

جنسين مختلف بول توادهادكرنا جائز سے جنائي شمس الائم مرضى رحمة الترعلي ككھتے ہيں ؛

اگرکسی شخص نے دراہم کے بدیے فلوس فريب اوراس فيدراهم بائع کو دیدئیے سیکن بائع سے پاس شوت بيوجا لئے گی اس لئے کہ مرق جرسکے تن كح مين وتهي اوريم بيبان كرهكي يعقد كرنيا حكميب

واذااشتوى الرجل فلوسكا بدراهم ونقدالشين ولمرتكن الفاوس عنل البائع فالبيع جائز كان فلوس موجد دنيس تفي توبيبع در الفاوس الراتجة بثمن كالنقود وقيل بيناان حكو العقد في الشمن وجيها ووجودها معاولا يشتوط كهوهن دمشترى كفتن واجب قياهما في ملك بالعهالصحة مجى بوجائداورموجودهمي بوسيكن العقدك ما لايشترط ذلك شن كابائع كى ملكيت بين بونا سترط في الدراهم والد نانيرك. نبين جبرطح درايم اور دسنادى

بع کے وقت ان کا ملک میں ہونا ضروری نہیں ۔

للإاس صورت میں بہ بیع بنمن مُوحِل موجائے گی جواختلاف جبس کی صورتمیں جا تر ہے، اوراس معاملے توبیع سلم میں بھی داخل کرسکتے ہیں۔ اور اکٹر فقہا رفاوس بی بیع سلم کو حائزهى قرارديت بيئاس ليئكرست اليسفيرمتفاوت عددى بي جووزن اورصفت وغيره بيان كرنے سے تعین ہوجاتے ہیں جتی كه امام محدر حمة التعطب جوا يك فيلس كى بيع دولل سے اجاز كبتين انك زديك جي ستوني "بيع ملم" جائز يك اسي طح امام احمد رحمة الترعلب كي نزديك السي عددي اشيارجن مين تفاوت اورنمايان فرق نهروان بين بيعظم "جائز سيميم

البتهاس عقدكو" بيع سلم" مين داخل كرنے كى صورت مين ان مشرائط كا لحاظ ضرورى بوگا بو مختلف فقها ر نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق سیع سلم کے جواز کے لئے سکا فی ہیں جو کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ۔ واللہ شبحتان وتعالی اعلم

سبحانك المصرابك دي العزة عمايصفون وسلامعلى المسلبن والمحللة المهالمين

ك مبسوط التخري جلد ١١ص ٢٠ عن فنخ القديم على ١٤ ١٣٥ المغنى لابن قدامة جلد ١١ ص ٢٠٢ ،

اسٹیٹ بنک سے تحقیق کروانے سے تابت ہواکہ ملکی درآمد وبرآمد کے حسابے کل پیدا وار کے برابردھاتی سکتے اور ایک رفیا کے نوٹ جاری کئے جاتے ہیں، پھران دھاتی سکتوں اور ایک رفیا ہے اور ایک رفیا ہی تعداد کیمطابق بطاؤ دستاویز بڑے نوٹ جاری کئے جاتے ہیں۔ اور ایک رویے کے نوٹ کا کی تعداد کیمطابق بطاؤ دستاویز بڑے نوٹ جاری کئے جاتے ہیں۔ ایک رویے کے نوٹ کیم فلوس ہیں اور بڑے نوٹ فلوس کی دستاویز۔ اس پردلائل :

() استيط بنك كى مذكوره بالاوضاحت -

براسے نوٹوں پر دستادیز کا مضمون تحریر ہے۔

ول کوئی نوط جل جائے یا پھٹ جائے تواس کے نمبردکھاکر بنک سے نیا نوط الیا جاسکتا ہے ،کسی قسم کے مال کے ساتھ کہیں بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ ضائع ہوجائے کی صورت میں حکومت سے یا مال دہندہ سے دوبادہ مطالبہ کیا جا سکے ،اگرچہ ایک رفیع کے پرانے پھٹے نوٹ کو بھی بنک تبدیل کر دیتا ہے مگر اس لئے نہیں کہ یہ دستا دیز ہے بلکہ اس لئے کہ حکومت نے اس کاغذ کوسکہ قرار دیا ہے جو صرف چندسال استعال کے بعد بھٹے جاتا ہے ، لہذا بدون تبدیل اس سکے کا ابتقار ناممکن ہے۔

شقود مالى منقود مالى كالماد كى بعدان كى قيمت اگرچه كم بهوجاتى نيے مگر بالكل منعدم نهيں بهوتى، بعدالك الك الك كالى ماليت برقراد رہتی ہے جو قبل الك الك الساد سے بہت زيادہ متفاقر نهيں بهوتى، بخلاف نوط كے كسور فيلے كے نوط كى قيمت بالكل معدوم نهيں توكالعدم صرور بهوجاتى ہے، سُوكا نوط ايك رفيے بين بھى كوئى نهيں ليكا ۔

یہ بنیادی بحث بھی آگے مقالہ کے متعلقہ مقامات کا بالتر تریب تجزیہ کیاجا ہے۔
قعلی: اسی طرح اگر کوئی مالدارشخص ا بنی ذکوہ کی ادائیگی کے
لئے یہ کاغذی نوطے کسی فقیر کو دسے توجب تک وہ فقیران نوٹوں
کے بدلہ میں اس سونے یا چاندی کو بنک سے وصول نہ کر لیے جس کی
مید دستا ویز ہے یا جب تک وہ ان نوٹوں کے ذریعہ کوئی سمان نہ
خرید لے اسوقت تک اس مالدارشخص کی ذکوۃ ادا، نہوگی . . . (صل)
ایک دویے کے نوط دستا ویز نہیں ، بھکم فلوس میں ، لہٰذاان سے ذکوۃ ادا و

ہوجاتی ہے۔

برط نے نوط سونے یا جاندی کی دستاویز نہیں بلکہ دھاتی سکوں اورایک روپے کے نوٹوں کی دستاویز نہیں بلکہ دھاتی سکوں اورایک روپے کے نوٹوں کی دستاویز ہیں، اس لئے اگر فقت سرکو ذکوۃ میں بڑانوٹ دیا اس نے سے بوٹوں کے بدلہ میں ایک روپے کے نوٹ سے لئے توجی ذکوۃ ہوگئی۔

فقرکوزکوۃ میں بڑانوٹ ملاءاس نے سی دوسر سے فقیر باغنی کو د سے دیاء اس نے اس سے کوئ مال خرید کیا یا ایک روپے کے نوٹ سے لئے توجی ذکوۃ ہوگئ ، لات قبض لے وکیبل کقبض لے لموجل ۔

قولی : اسی وجہ سے گزشتہ صدی میں ہندوستان کے بہت سے علماء نے یہ فتوی دیا کہ یہ نوٹ قرض کی دستا ویز ہے، البذا اس کے ذریعیہ اس وقت تک زکوہ ادار نہیں ہوگی جب تک فقیر کس نوٹ کوا پنی ضروریات میں خرچ نہ کر سے اوران نوٹوں کے ذریعیہ سونا حیاندی خریدنا ھائز نہیں (صسا)

ادارزکوة کی تفصیل او پربیان کی جاچی ہے اور نوٹوں سے سوناچاندی خرید نے کی نیمت اس بنار پر بھی کہ اس زیانہ میں رو بہی جاندی کا تفااور نوٹ چاندی کے روبوں کی دشاویز کے فعل : جوشخص نصاب کے بقدران نوٹوں کا سالک بن جاسے اور اس پرایکسال گزرجائے تواس پرزکوۃ واجب ہوجائے گی اوس کا

وجوب ذکوة نولوں کو مکم دستاویز سے خارج نہیں کرتااس کے کہ نوٹ اتنا مؤکد
وثیقہ ہے اوراس سے مال حاصل کرنا اتناسہل ہے کہ ہرخص ہر وقت اس سے
مال حاصل کرسکتا ہے، اس لئے وجوب ذکوة میں بیجکم قرض نہیں، بنک میں جمع کی ہوگ
دقم بھی وجوب ذکوة میں بالاتفاق بحکم قرض نہیں تسرار دی جاتی ، حالانکہ بنک کورسید
کی حیثیت نوٹ کی دستاویز سے بدرجہا کم ہے۔ بنک کی رسیدیا چیک نہ تو نوٹ جنت ا

فولی: دوسری حیثیت یہ ہے کہ بیر نوٹ حکومت کی طوف سے ارک شدہ ایک دستا ویز ہے اور حکومت نے یہ التزام کیا ہے کہ اس کے بلاک اور ضائع ہونے کی صورت میں ، یا اس کے حامل کے طابعے کاغذی نوٹ اور کرنسی سے سے سین اگراس دوسری حیثیت پر ذراتعی سے غورکیا جائے تو

بربات واضح طئے پر نظر آتی ہے کہ نوط کی یہ دوسری حیثیت اسکی

ثمنیت کو باطل نہیں کرتی ہے ، اس لئے کہ حکومت کا اصل مقصد

برتھا کہ بین وظی بھی ثمن عرفی کے طور پر لوگوں میں لائے ہوجائیں ....

لوگوں کو جتنا اعتما دا ور بھروسہ دھات کی کرنسی پر ہوتا ہے اتنا

ان نوٹوں پر نہیں ہوتا تھا اس لئے حکومت کو بیضا نت لینی پڑی

کہ اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں حکومت اسکا بدل ادا کریگئی

بیضمانت حکومت نے اس لئے نہیں لی کہ حکومت کی نظر میں یہ

ثمن عرفی کی حیثیت نہیں رکھتے ، بلکہ ان نوٹوں پر لوگوں کا اعتما د

واصل کرنے کے لئے ضمانت دی تاکہ لوگ بغیر کسی خطرہ کے بلا

خوف وخطر اسکالین دین کرسکیں ، رکھنے )

يرتاويلات بوجوه ذيل صحيح نهين:

ا بین تا کوبلات اسٹیٹ بنگ کی اس وضاحت کے خلاف ہیں جوا ورکھی جا چکی ہے۔ ا ضمانت کا مضمون جو بڑے نوٹوں پر لکھا ہوا سہے وہ ایک رویے کے نوٹوں پر کھا ہوا سہے وہ ایک رویے کے نوٹوں پر مجی ہونا چا ہے تھا۔

ج ضمانت کا مضمون اس طرح ہونا چاہیے تھا" کسادیا صبیاع کی صورت میں حکومت اس نوٹ کی رقم ادا دکر ہے گئے ؟

کیاجاتا۔ با وجود کیہ بنک چیک کا رفاج بھی عام ہوچکا ہے ( صلا) بڑے نوط بھی بنک چیک کی طرح دستاویر ہیں ، اس کے با وجود دونوں میں نسرق بہ ہے کہ بنک چیک نوط جتنا موثق نہیں اور اس کے ذریعیہ رقم وصول کرنا اتنا اسان نہیں جتنا نوط کے ذریعیہ ،

> قولم: كرنسى نولوں پرجوب عبارت بكھى ہوتى ہے كہ مامل ہذا كومطالبہ پرا داكر سيكا "داب اس عبارت كاكوئ مقصداوركوئى معنى باتى نہيں رہے ، اس لئے كہ اب موجودہ دُور ميں كرنسى نولوں كى كسى بھى مقداركو سونے ہيں تبديل كرانے كى كوئى صورت نہيں ..... دھا۔)

سشرعاً وعقلاً ہرعاقل بالغ کے ہرقول وعمل کوصیح قراد دینے کی کوشش کرنا ضوری تھے تو حکومت کی تحریر کو لغو وعبث بلکہ خلاف واقع قرار دینا کیسے سے ہوسکتا ہے ہو اسٹیٹ بنک کی وضاحت کے مطابق بڑے نوٹوں کی پشت پرسونا نیا ندی نہیں بلکہ دھاتی سکتے اور ایک روپے کے نوٹ ہیں، کوئی شخض بھی سی بنک میں جا کر بڑنے نوٹوں کے عوض ایک روپے کے نوٹ طلب کر سے تو بنک انکار نہیں کر بگا۔

مقولی : اب یہ نوٹ قرض کی دستا ویز کی حیثیت نہیں رکھتے ،

اس لئے ان نوٹوں پرقسرض کی ذکوۃ کے احکام بھی جاری نہیں

مونگے، (صال) دجوب ذکوہ بڑے نوٹوں کے عرفی ٹمن ہونے کوستانیم نہیں بیکی تفصیل پیلیکھی جاچی ہے قولی : اور جس طرح مرقب سیخے کسی غریب کو بطور زکوہ کے لئے جائیں توجس وقت وہ فقیران سکوں کوا پنے قبضہ میں لے گا اسی وقت اس کی ذکوہ ا دار ہوجا ہے گئ بعینہ میں مسلم کرنسی نوٹوں کا سے .... رصال)

اس کی تفصیل بھی گزرجی ہے۔ فقولم: تمام معاملات میں کرنسی نوٹوں کا حکم بعیب ہسکوں کی طرح ہے ،جس طرح سکوں کا آب س بیں تباولہ برا بر سرا بر کررکے کا غذی نوٹے اور کرنسی سے ۳۵

جائز ہے، اسی طرح ایک ہی ملک کے کرنسی نوٹوں کا تب ا دلہ برابر سراسركر كحبالاتفاق جائز ہے، بشرطب كمجلس عقدي فريقين ، میں سے کوئی ایک بدلین ہیں سے ایک پرقبضہ کر ہے.. (صنع) وقولم: پھرایک ہی ملک کے کرنسی نوٹوں کے درمیان تباد کے وقت اگرجید کمی زیادتی توجائز نہیں ،سین بہ بیع صرف مجى نهيں ہے ، كيونكه كرنسى نوط خلقة "تمن نهيں ہيں، بلكه يرتمن عسرفى يااصط لاحي بي اور بسيع صرف كے احكام صرف خلقی انمیان (سونے جاندی )میں جادی ہوتے ہیں۔اس لیے مجلس عقدمیں دونوں طرف سے قبضہ ترط نہیں ، البہت ا مام ا بوحنیف اورامام ا بویوسف دحهاالترکے نزدیک كم اذكم ايك طوت سيقبضه يا ياجأنا حرودى سير، استحابنبر برمعاملہ درست نہوگا۔ اس کئے کہ ان دونوں اماموں کے نزدیک سیچےمتعین کرنے سےمتعین نہیں ہوتے۔اورتعیی بغیر قبضے مے نہیں ہوسکتی۔ لہذا اگر بغیر قبنہ کے متعاقدین جدا ہو گئے توان کی جدائی اس حالت میں ہوگی کہ ہر فریق کے ذیقے دو سے كا دين بوكا (اوربيع الدين بالدين لاذم آجائيگي جوجائز نهيس سيد، الدرالمختار مع ددالمحتار جلدم ص١٨٣١مم ١١ (صنك)

کتب فقد کے فص سے صورت مذکورہ کا عدم جوان تا بت ہوا ، بہ کہناکہ شیخی ہے ہمااللہ بعلی کتب فقد کی تصریحات کے بال سیخے متعین کرنے سے تعین نہیں بوتے ہی تھے نہیں ۔ یہ تمام کتب فقد کی تصریحات کے خلاف ہونے کے علا وہ اسی مقالہ بیں جا بجا ندکور تفصیل سے تھے معارض ہے ۔ کے خلاف ہونے کے علا وہ اسی مقالہ بیں جا بجا ندکور تفصیل سے تھے معارض ہے ۔ عند اشخین وجم جا اللہ تعالیٰ فلوس کی تعیین ہوسکتی ہے ، امام محدر حمداللہ تعالیٰ کے بال صیحے نہیں اسی اختلاف کی بناء برکتب فقد میں مذکورہ احکام کی تفصیل کا حاصل بال صیحے نہیں اسی اختلاف کی بناء برکتب فقد میں مذکورہ احکام کی تفصیل کا حاصل

بہ ہے:

الفاوس بالفاوس بالنفاضل -امام محدد حمد الترتعالی کے ہاں

بہرحال نا جائز سے شیخین دحمہا الترتعالی بشرط تعیین البدلین فی المجاس جائز تسراد

کاغذی نوٹ اور کرنسی سے سے سے اللہ کا غذی نوٹ اور کرنسی سے سے

د پتے ہیں ، تقابض بدون التعیبین کا فی نہیں -

بیع الفلوس بالفلوس بالنساوی - اس میں بالاتفاق تقابض فی کمیس اس میں بالاتفاق تقابض فی کمیس شرط ہے ، مذہب شیخین دجہ الترتعالیٰ میں ایک قول بیجی ہے کہ صرف تعیین البدلین بلاتقابین کا فی ہے ، مذہب یعنی تعیین و تقابض میں سیکسی ایک کا وجود مشرط ہے - بلاتقابین کا مجود مشرط ہے -

قالبالامام الكاسان رحم الله تعالى: تبايعا فلسا بعينه بفلس بعينه فالفلسا ك لا يتعيناك وال عين الا ال القبض في المجلس شرط حتى يبطل بتوك التقابض في المجلس فل في المجلس فل المجلس في المجلس فا فترق المجلس فا فترق افترق افتراقا عن دين بديب ولوقبض من المجلس المشتراط القفل لا لا في المجلس فا فترق افترق البيان من خصا تص المحق وهذا البيس بصرف الشتراط القبض من المجانبين من خصا تص المحق وهذا البيس بصرف في كتفى فيه بالقبض من الحما المجانبين لان به يخرج عن كونه افتراقا عن دين بدين و ذكر في بعض شروح عنقر الطحا وي رحم الله نقالي انه بيطل لا لكونه والمحال المفتل وهوالحبس دين بدين و ذكر في بيا النساء فيه لوجود احد وصفى علة ديا الفضل وهوالحبس رب ائع ص ٢٣٢٠ م ٥)

وقال الرفام الطحطاوى رحمه الله تعالى : ولابده من المتعيبية في بهيم الفلوس بمثله الاختاد الجسن كمامر في بهيم الفلس بالفلسين (حاشية الطحطاوى على الدر مينه) مذكوره نصوص ندبب ودير بي شمار تصريحات المرفقة رجم الترتعالى كيمطابق بيع بالجنس بين ايب جانب كاعم تعيين بى نساء بيجوح ام بيء حرمت تفاضل وجوارنساء كي كوئ نظير نهين ملتى بلكه بنصوص فقد كيم المرفلاف بيء

. اس مقام پرابن بهام رحمه النزتعالى نے بداشكال ظاہر فرمايا ہے :

ولايخفى ضعف قولدلاى الجنس بانفراده بحرم النساء وانتما بهم لو كان كون المبيع اوالنس بغير عين ربيستلزم النسيئة وليس كذالك الاتزى ان البيع بالنقود بيع بماليس بمعين ويكون مع ذلك حالا فكونه بغير عين ليس معناه لسيئة رفتح ص ٢٨٨ جه)

ے معداہ تسبید کر مل میں ادفی سے انتفات سے حقائق ذیل ہمیٹ واضح نظرا تے ہیں۔ اس میں ادفی سے انتفات سے حقائق ذیل ہمیٹ واضح نظرا تے ہیں۔ ① امام ابن ہمام رحمہ الشرتعالی نے اپنی عادت کے مطابق بطور بحث بیر کاغذی نوٹ اور کرنسی سے سے اشکال صرف دیبل مسئلہ بہر پیش فرمایا سے نفس مسئلہ پیں کوئی اشکال بہیں عذا اینے پن دحم النظرتعالیٰ سیج الفلس بالفلسین صرف تعیین البدلین فی کمجیس ہی کی مشرط سے جا کرنہے ، باقی سب صورتیں بالاتفاق ناجا کڑہیں ۔

ک نقدین کے باہم مبادلہ میں بدّابیداور دوسری ربویات کی بیع بالجنس ہیں عینًا بعین کی شرط متفق علیہ سے ، احدالجانبین کی عدم تعیین کو نمام فقہاد کرام رجہم اللّہ تعدالیٰ نسیا د قرار دبیتے ہیں۔

تعلیل نقها، رجهم الشرتعالی سے قطع نظر حضوراکرم صلی الشرعدیہ وسلم نے پڑا ہید اور عینًا ہید اور عینًا ہیں۔ اور عینًا بعدن کی شرط دیکا کراس کے سواسب صور نوں کو ربا فرار دیا ہے، خواہ اسکو فقہاء رجهم الشرتعالیٰ کی اصطلاح کے مطابق نسیار کہیں یا کچھا در۔

ال كربامام محدر حمد الترتعالى كامنهب به بنا باكيا به كدفلوس كي تعيين جيح نهي اور الن كربائم مبادله مين نفاضل جائز نهيس، مكرم بسوط اور الجامع الصغيري اسكن خلاف بيء قال العلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى في بحث الفلس بالفلسين باعباغها وفي النخيرة ذكر محمل رحمه الله تعالى هذا لا المسألة في صرف الاصل ولم وفي الذخيرة ذكر محمل الحمه الله تعالى هذا لا السي المنظر ا

علامہ ابن عابدین رحمہ النترتع الی فرماتے ہیں کہ رہ ایت سب وط بی قبض احدالبدلین *مترط ہے* کاغذی نوٹ اور کرنسی سب ۳۸ اس لیے کہ بدوں اس کے افتراق عن دین بدین لازم آتا ہے۔

ظاہریہ ہے کہ روایت مبسوط مذہر بشیخین رحم الشرتعالی کے مطابق ہے جب میں اس تا ویل کی حاجت نہیں ، اس لئے کہ ان کے ہاں تقابض کی بجائے تغیین البدلین مشرط ہے جو مبسوط میں مذکور ہے ، کہ نص علیہ فی الذخیر فرق فی بجت بیج فی اس بفلسین باعیا هم ابقوله «هلا المسألة » و بقوله "التقابض مع العینیة "

اگرعلامہ ابن عابدین رج الترتفائی کا مطلب ہے ہے تعیین البدلین کے بعق فی الواحد بھی شرط ہے توبیان کی تعلیل افراق عن دین بدن کے خلاف ہے اوراگر بیمطلب کے تعیین البدلین سرط نہیں تو یہ نص حدیث عیناً بعین کے خلاف ہونے کے علاوہ تمام فقہا دکرام رجم ہم الترتفائی میں سلمہ قاعدہ کے بھی خلاف ہے غیر نقدین تمام راجویات کی بیع بالجنس میں اشتراط تعیین البدلین وحرمت نساء پرسب کا اتفاق ہے علا وہ ازیں مسوط میں اشتراط تعیین البدلین کی صراحت موجود ہے ۔ کہا قدم نامن نفو لله خدق موت ہو اخراج مطلق نہیں بلکہ تین شرائط سے مقید ہے :

- عنداشيخين رجهماالشوتعالى -
  - (P) بصورت تفاضل -
- تعيين البدلين في لمجلس -

ان شرائط ثلاثه کی موجودگی میں بیعقد بیع صرف نہیں، اس کئے نہ تساوی ضروری ہے مذتھ الفی خردی ہے مذتھ الفی المبیدی البیدی البیدی المبیدی البیدی کو مقتصنی ہے مذکہ عدم اشتراط تعیین البیدین کو، عدم اشتراط تعیین البیدین کو،

شرائط ثلاثه مذکوره میں سے اگر کوئ کشرط بھی معدوم ہوگی توبیع عقد بیع صرف ہوگا، اس کئے تفاضل حرام اور تفایض لازم ہوگا ،

او پربدائع کی عبارت میں مختر الطحاوی کی بعض سنروح سے جو وضاحت گزری ہے کہ بیج فاس بفلس بیع صرف نہیں ،اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر چرحقیقة بیح صرف نہیں معہذا اس پربیع صرف کے تمام احکام جاری ہوتے ہیں ،اس لئے حکماً بیع صرف ہے البتہ بیج الفائیس بالدراہم اوالدنا نیر میں اختلاف جنس وقدر کی وجہ سے تساوی تقابض شرط نہیں۔ بیج الفائوس بالدراہم اوالدنا نیر میں اختلاف جنس وقدر کی وجہ سے تساوی تقابض شرط نہیں۔ کاغذی نوٹ اور کرنسی ۔۔۔۔۔۔ ۳۹

## جزئيهُ تنوبر:

مقاله بس بجوالهٔ در بخت رص سے استدلال کیا گیا ہے وہ تنویر الابصار کا پیجز کیہ ہے: باع فلوسا جمن کھی اوب راھی اوب نانیر فان نقد ہددها جائے۔

مبسوط و دیگرکتب مذہب میں صرف بیع الفلوس بالدراہم ا و بالدنانیر کا ذکر ہے مگرصا حب تنویر نے اس میں ہفلہا "کا اصنافہ کر دیا جور وایت و درایت دونوں کے خلاف ہے مصنف نے خود ہی اس سے پہلے بیع بالمفل میں تعیین الب لین فی المجلس کو منر طقرار دیا ہے ، اس کلیمیں بیع الفلوس بمثلہا بھی داخل ہے ، جب کا استثناء منہ توکسی معقبر دوایت میں منقول ہے اور نہ ہی کسی طرح بھی معقول اس کے برعکسی حضرات ائم کہ فقہ رحم ہم الٹر تعالیٰ نے اس جزئیہ کو کلیہ مذکورہ کے تحت داخل کرتے ہوئے صراحہ تعیین البرلین کو منرط قرار دیا ہے ، بلکہ امام کا سانی دہم الٹر وقعیین البرلین سے بھی بڑھ کرجا نبین سے تقابض فی المجلس کی منزط لگائی ہے وقعیین البرلین سے بھی بڑھ کرجا نبین سے تقابض فی المجلس کی منزط لگائی ہے وقعی ہوں کو تعیین البرلین سے بھی بڑھ کرجا نبین سے تقابض فی المجلس کی منزط لگائی ہے وقعی ہوں میں منتبط سے میں بڑھ کرجا نبین سے تقابض فی المجلس کی منزط لگائی ہے وقعی ہوں میں نصت ہوں میں منتبط ہوں نصت ہے ۔

بعض مشایخ کایی مدہب ہے کہ بحالتِ تساوی تعیین بیجے نہیں لہٰذایہ عقد مجکم بیع طرف ہے جس میں تقابض شرط ہے۔

ہوسکتا ہے تنویر کے اس کہ کا مائن وہی تول کرخی ہوجس پرامام کاسانی رحمہ الٹرتعالی نے زُد فرمایا ہے۔ بحرمیں اس مسئلہ کو محیط کی طوٹ بھی منسوب کیا ہے مگراس سے محیط میں "بمثلہا "کی زیا دتی کا بقین نہیں کیا جاسکتا ، تبقدیر وجود اس کا مائن مذہبی وہی قول کرخی ہی ہوسکتا ہے ، بہرحال یہ قول روایتہ و درا بیج ہر لحاظ سے باطل ہے۔

ان سے بھنائے جانے والی اکائیاں (دیزگادی دغیرہ) بھی مختلف ہوتی ہیں ۔

جب مختلف مالک کی کرسیاں مختلف الاجناس ہوگئیں توان کے درمسیان کمی زیادتی کے ساتھ شبا دلہ بالاتفاق جائز ہے۔ رصف ک

فتلف مالک میں کسی چیز کے ناموں اور قیمتوں کا اختلاف اختلاف اس کی دلیل نہیں ہوسکتا ، ایک ہی ملک کے ختلف علاقوں میں ایک چین کے مختلف نام پائے جاتے ہیں اور ایک ہی شہر میں ایک ہی جنس کی ختلف نواع کی قیمتیں ختلف، مثلاً کا غذ ، ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں میں اس کے نام مختلف ہیں ، اور ایک ہی شہر میں اس کی مختلف انواع کی قیمتیں اس قدر نام مختلف ہیں ، اور ایک ہی شہر میں اس کی مختلف انواع کی قیمتیں اس قدر متفا وت ہیں کہ ایک کا غذ کے عوض دوسری نوع کے ذدیا زیادہ کا غذ خریرے جاسکتے ہیں ۔ مختلف مالک کے فلوس حقیقیہ کے بھی نام اور قیمتیں مختلف ہیں ، قال کے خلوس حقیقیہ کے بھی نام اور قیمتیں مختلف ہیں ، قدل تو کیا وہ بھی مختلف اللہ ناس ہیں ؟

قولی : اب سوال یہ ہے کہ کہنسی کا ادھار معاملہ کہ نا جا کہ ہے یا نہیں ؟ جیسا کہ تا جروں اورعام لوگوں بیل سکا رواج ہے کہ وہ ایک ملک کی کہنسی دوسر سے خص کوال سخط بر دید ہتے ہیں کہ تم اس کے بدلے میں اتنی مدت کے بعد فلال ملک کی کہنسی فلال جگہ پر دینا ، مثلاً نہ بی مراد ریال دیے اور یہ کھے کہ تم اس کے بدلے مجھے پاک تان میں چار ہزار رویے پاک تان میں جا دہر اور یہ کھے کہ تم دید بینا ، تو یہ معاملہ جا کرتے یا نہیں ؟

امام ابو حذیفہ رحمۃ التہ علیہ کے نز دیک یہ معاملہ جا کہ قت اس لئے کہ ان کے نز دیک انہاں کی بیچ میں بیچ کے قت اس لئے کہ ان کے نز دیک انہاں کی بیچ میں بیچ کے قت شمن کا عقد کرنے والے کی ملکیت میں ہونا سٹرط نہیں ، الہذا جب جنسیں مختلف ہوں تو ادھا دکرنا جا کہ سے کا غذی نوٹ اور کرنسی ۔۔۔۔۔ ایم

چنانچشمسالانمهرشی دحمة السّرعلبه کصفیهی .... ( طلّ الله) اس میں مندرجهٔ ذیل فسا داشہ بین :

س بیر بین الفال بالفال الغیرالمعینة بدون التقابض کے جواز کے بیوت پرمبنی ہے ، اوپرنصوص فقہ سے اس کا عدم جواز ثابت کیا جا چکا ہے۔

ا بڑے نوٹوں ئی تمنیت کے بہوت پرموقوف ہے جبکہ ان کا دستاویز ہونا او برثابت کیا جاج کا ہے۔

۳ مختلف ممالک کی کرنسی میں اختلاف حبنس کے ثبوت پر موقوف ہیے جو نابت نہیں ہوسکا۔

بیع نسیئت میں نا جیل شرط ہے جو بہاں موجود نہیں قولی : اس معاملہ تو بیع سلم " بیں ہی دہل کرسکتے ہیں .... (صالا)
 رصالا اس معاملہ تو بیع سلم " بیں ہی دہل کرسکتے ہیں .... (صالا)
 مسئلہ زیر بحث بین بیع سلم " کی صحت دو چیزوں کے نبوت پر موقوف ہے :
 () بڑھے نوٹوں کا بحکم فلوس ہونا ۔

(۲) برسط و و ق ماره و دراه و

بددونوں چیزین نابت نہیں ہوئیں اسلے بیال بیچسلم کاکونی امکان نہیں۔ میا دلیکا سیحے طبر لیفتہ: میا دلیکا سیحے طبر لیفتہ:

ملکی کوشی کا باہم مبا دلہ ، ایک رو ہے کے نوط بھکم فلوس ہیں اسلے انکابہم مبادلہ جائز ہے البتہ تفاضل اورنسا دحرام ہے، اگر کہیں نسبا دی ضرورت پیش آئے تومبادلہ کی بجائے استقراض کا معاملہ کیا جاسکت ہے۔

برشي نوتون في المين المين المين المين المسلم المين المستقراض مين المين ا

بڑے نوٹوں کا باہم مسادلہ ، یہ درحقیقت مال کا مال سے مبادلہ نہیں بلکہ دسیر کا رسید سے سے اسلئے جائز ہے۔

دوسرے ملک کھ کرنسی سے مبادلہ، ایک کے نوٹوں کا باہم مبادلہ متفاصلاً بھی جائز ہے ، البتہ بھی ورث تفاصل تعیین البدلین فی المجاس ضروری ہے، وجہ جواز اختلاف جنس نہیں بلکہ یہ بیع الفلوس بالفلوس کے قبیل سے ہے، اندرون کا اندرون کے تابیل سے ہے، اندرون کا خاری نوٹ اور کرنسی سے ۲۲

ملک سدالباب الربا تفاصل کو ناجائز قرار دیا گیاہے۔ ببرون ملک کی کرسی ہیں آ<sup>س</sup> علت کے فقدان اور ضرورت عامہ کے تحقق کی بنائر پرجواز کا فتولی دیاجا ماہے۔

اس سے بہتر توجیہ بیہ سے کہ جواز تفاصل اس پر موقوف ہے کہ متعاقدین بدرایہ تعیین البدلین فلوس کی نمنیت کو باطل کری ،اورنوٹوں کو چونکہ حکومت نے نمن قسرار دیاہے اس لئے متعاقدین ان کی نمنیت کو باطل نہیں کرسکتے ، لہذا اندر دنی وبیرونی دونول قسم کے مبادلہ میں تفاصل جائز نہیں البتہ بیرونی مبادلہ میں حکومت کے متعین نرخ سے کم وہیش کرنا تفاصل ہے ، نرخ کے مطابق کمی بیشی صرف صورة تفاصل ہے حقیقت نہیں ،اس لئے جائز ہے ۔

نسارسرام ہے لاتحاد الجنس، بوقت ضرورت استقراض کا معاملہ کیا جاسکتاہے۔
برٹے نوٹ کے عوض میں ایک کے نوٹ لینا بوجہ نساد اور بڑ ہے نوٹوں کا باہم
مبادلہ بوجہ بیع الکائی بالکائی ناجائز ہے، بوقت ضرورت استقراض کا معاملہ کیا جاسکتے
مبادلہ کی بجائے استقراض قراد دبینے میں قید تا کہیل سے آزادی کی سہولت بھی ہے۔
مبادلہ کی بجائے استقراض میں تفاصل اس لئے جائز ہے کہ یہ صورت تفاصل ہے حقیقہ نہیں،
بدلین صرف تعداد میں کم و بیش ہوتے ہیں قیمت میں برا بر ہوتے ہیں۔ اسی لئے نہ تو مقرض
وستقرض اس کو انتفاع بالقرض شمھے ہیں اور نہ ہی عسرون عام میں اس کو انتفاع

بالقرض بجھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں بڑے نوٹوں کے مبادلہ کے عدم جواز کی علّت تفاضل نہیں بلکہ بیعالات بالدین ہے ان بیں ایک کے نوٹوں کی طرح تفاصل جائز ہے، لہٰذا جوشخص بطریق بیع حالی زیادتی حاصل کرسکتا ہے وہ بطریق قرض وہی زیادتی حاصل کر سے تواسکو قرض سے انتفاع نہیں کہا جاسکتا ۔

رسن الأفتاء والارسنط حرارالافتاء والارسنط سررييع الادل ١٢١٢م منع الجعد



الشهرات من النسياء و البنين والقناطيرالمقنطرة من الذهب لحيوة الدنيا والله عنده حسن الله والله بصير افاغفرلنا ذنوبنا الناره الضبرين والضرقين والقذ والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 

100





① مختلف حکومتول کے نوٹوں کامبادلیہ: سالہ میں ارانی د تعربان ریکام ادا کیا کاکت افراد رویب سانے

سوال ، سکه ایرانی (نومان) کا مبادله سکه باکستانی (روپید) سفسینه گازید یانهیں ، سکه دونوں طوف نوط کی صورت میں سے - مدالی تحریر فرمائیں -

الجواب باسمولهم الصواب

نوٹ کو اگر دپون نے مال قرار دیا ہے مگر صحیح یہ سے کہ ایک روپے سے زائد رقم کانوٹ مال نہیں بلکہ مال کی رسید ہے ، لہذا حکومت واحدہ کے نوٹوں کا آپس میں مبادلہ کی صحیح کے لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ در حقیقت یہ مبادلہ مال کا مال سے نہیں بلکہ دسید کا درسید سے ہے ، مگر دو حکومتوں کے نوٹوں کے مبادلہ ہیں یہ تا ویل نہیں چل سکتی ، لہذا ہی الکائی بالکائی ہونے کی وجہ سے ہم کریف ناجا نز ہے ، سواء کا ف متفاضلاً اوم تساویًا یدگا بید اونسیئہ ،

البندایک کے نوٹ کی بیع جائز سے ، اس میں تفاضل جائز ہے مگرنس ر حرام سے لانچھادالجنس -

ر ہے وصفارہ ہیں۔ بڑے نوٹوں کے مبا دلہ کا جواز بھورت استقراض ہوسکتا ہے۔ واللّٰا، سبح انہ وتعالیٰ الم ار بع الآخرسن ہے۔

﴿ مثل سوال بالا:

سوال: ما تقول العلاء فى دجل باع عشر روب بات بتسعة تومان الى المجل معلوم والحال ان عشرة دوبيات تباع بنمان تومان يدًا فى السوق والسعر غير معين بل يزيد وينقص والمواد بالروبية والتومان القرطاس المسمى فى ديا دن باسكذاس دنوط ) هل الاسكناس دخل فى حكم الله هب والفضة ام لا؟ وفى الاولى هل التقابص شموط بين الاسكناسيين اعنى الابولي والباكستانى اذا كان البيع يديًّا بيدام لا؟ وقديفهم من حاشية شرح الوقاية اس بسيح الاسكناس بالفلوس والذهب يجوزكيف ماكان وكذا الايشة طالتقابض حيث الاسكناس بالفلوس والذهب يجوزكيف ماكان وكذا الايشة طالتقابض حيث قال واما نوطى وهوالقرطاس الوائم تحكما فيد مكتوب تمنداى عشمة اوعشرف الوالمة والذهب فلا يجوزكون كامبادله اورم ندى السية له بالذهب فلا يجوز الوالت فهومه لك في الروبية على الصحيح لا نسبة له بالذهب فلا يجوز الوالة والذي والمنافق الروبية على الصحيح لا نسبة له بالذهب فلا يجوز

بیعه بالروبیت الامتسا ویا لماکتب فیرلکن التقابین لایشنوطلان المساواة من حیث التمنیت والتقابی مختصر بالذهب والفضر وهولیس من هذافیجوز بیعه بالفلوس والذهب کیف پشاء الخ (صیم ۳۳)

> بيّنوا الصوركلها بالدلائل فانها من اهم المسائل -الجواب الاول من نيورًا وُن كراتشى:

فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا اختلف الجنسان فبيعواكيف شئمة (الحديث) يفهم من هذا الحديث ان الجنس اذا اختلف يجوز البيع بالزيادة والنقصان لان التفاصل ممنوع عندا تحاد الجنس والنقود الراتجة بكل بلد تختلف بأنحوفيكون فى حكم اختلاف الجنس في جوز بيعمر بالزيادة والنقصان وكذا لايشتوط في التقابض لانه محتص بالذهب والفضة والنقود الرائجة غير شاملة فيهما فليس في التقابض لانه محتى بيع الصرون ويؤيده ماذكر تعرمن حاشية شرح الوقاية - والله تعالى العلم هوفى معنى بيع الصرون ويؤيده ماذكر تعرمن حاشية شرح الوقاية - والله تعالى العلم

الجواب الثاني من د ا دالعلوم كواتشى:

سکهٔ ایرانی دابسکهٔ پاکستانی معاملهٔ بیع و مثرا دکردن نسیسُةٌ حرام وناجا کزود بؤااست البته بطریق استقراض جا کزست، صورتش این که مقدادمعین از تومان بدم دو بگویدکه بعبد از مدت معین آن قدرسکه پاکستانی یا مهندی میگیرم که با وقیمت تومان ا دا در شود -

٢٢ جما دى الاولى سلوسله

## الجواب باسمولهم الصواب

الجواب الثاني صحيح وقول لمجيب الاولى والنقود الرائجة بكل بلدة ختلف بأخر في كون في حكم المنافقة المناف

وببشكل على الجواب الذائي بأن الاستقراض انما بصح فى الوذنى والكبلى العدة المتقادب والانثان الرائجة في للمالك المختلفة غيره تقارية -

والجواب ان هذا الشرط لوفع الجهالة وهى فى مسألتنا مرتفعة باصطلاحها على قدر معين، نعمران اشترط المفترض الاداء فى بلد أخرتكون فيدكراهة فلى منوثون فيدكراهة في المنادلة المرتبين منوثون كامبادله الورتبين منادلة المرتبين منوثون كامبادلة المرتبين منوثون كالمبادلة المنادلة المنادلة

السفتجة لجرة نفع اسقاط خطى الطهيق بخلاف اشتواط المستقرض فانديجوزلان السفتجة لجرة نفع اسقاط خطى الطهيق بخلاف اشتواط المستقرض ونفع المستقرض غيرضا دبل هومن مقتضيات الاستقراض - ليس فيه نفع المقتضى ونفع المستقرض غيرضا دبل هومن مقتضيات الاستقراض - والله بحانه وتعالى احملم

١٨ررجب الميم

﴿ يَاكستاني نوف كالْوالرسيم سادله:

سوال: جاج کے ج پرجاتے دقت عکو مت حجاج کور دیے کے بدلے ڈالردتی کم سوال: جاج کے ج پرجاتے دقت عکو مت حجاج کور دیے کے بدلے ڈالردتی کم سٹرعاً یہ بیع ہے یا ایفار وعدہ ؟ اس لئے کہ حکومت نے نوٹوں پر ایفار وعدہ کی تصریح کی ہے اور نوٹ اس ایفار وعدہ کا حوالہ ہوتا ہے ، اس کی حقیقت بیان کرنے کے بعد یہ ہمی فرمائیں کہ حکومت کا اس طرح تبادلہ کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ اس میں رابوا کا شبہہ تونہیں ؟ بینواتو جووا -

الجواب باسميلهم الصواب

حکومت کے ذمہ پاکستانی سکے قرض ہے اوروہ اداکرتی ہے ڈالرجوام یکی سکہ ہے ۔ اس کئے پرایفارنہ ہیں بلکہ بیع ہے ، اوراس بیع میں ربوااس کئے نہیں کہ ڈالرمال کی رسیہ نہیں بلکہ خود مال ہے جیسا کہ اس پر لکھا ہوا ہے ، لہذا اس میں نسسار نہ ہوا اور نفاضل اسکتے جا رہے کہ رو بسیر اور ڈالرموزون نہیں۔ فصاد کبیع الفلس بالفلس

والله سبعان وتعالی اعلم ۱۲ صف مرحده

م منٹری کا کم ،

سوال: منٹری کے کاروبادی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فیروزالافات میں بنٹری کی تعریف یکھی ہے یہ وہ دینے کے لئے
کی تعریف یکھی ہے یہ وہ رقعہ جوسا ہوکا دایک جگہ سے دوسری جگہ روپے دینے کے لئے
دیتے ہیں " یہاں ہماری مراد مہنٹری سے یہ ہے کہ ایک آ دمی یہاں روبیہ وصول کرتا ہے
وہ بذریعہ خطا پنے کسی کرٹ تہ دادکو لکھتا ہے جو بیرون پاکستان سی ملک میں شلا برما
وغیرہ میں اسق سم کا کاروبار کرتا ہے ، تحریر کے بموجب وہ رشتہ دادیہاں دفیے دینے
والے کے رہ شد دادکو برمی روپے طے شدہ سٹرے پرجو بیہاں وصول کرنے والا متعین
کرتا ہے، اداکر دیتا ہے ، بیاں وصول کرنے والا آدمی یہ روپے ان حضرات کواداکرتا ہے

زونوں کا میادلدا ور بنڈی

جن کواداکرنے کی اس کے رشتہ دار نے پرایت کی ہے وہ رشتہ داراورکسی رکشتہ دار کے روپے وہاں وصول کرتا ہے جو بہال روپے جبی بناچا ہتنا ہے ،جہاں تک میراخیال ہے یہ کاروبارغیرقانونی ہے آیا غیر شرعی بھی ہے ؟ بیٹنوا توجود ا۔

الجوات باسموملهم الصواب

یہ کاروبادنا جائزہے۔ بوقت ضرورت یہ تد ہرکی جاسکتی ہے کہ برماجانے والے کو پاکستانی روبیہ قرض دیاجائے، جب وہ برما پہنچ جائے تو قرض خواہ کے سی دکیل کے پاس وہ پاکستانی روبیہ بری روبیہ کے عوض فروخت کردیے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ از دیقعدہ سمالیہ ہو

۵ مثبل سؤال بالا:

ایشخص سعودی عرب میں کچھ رقم سعودی نوٹوں کی شکل میں کسی سے قرض لیتا ہے۔ اور کھر پاکستان آگراس کےکسی دوست یا عزیز کو اس قرض کےعوض پاکستانی نوط۔ ادار کرتا ہے، کیا یہ صورت شرعاً جا کڑھے ؟

نيزاس مين كمى بسينى سي كين كرناسود تونهين ؟ ببنوا توجروا -

الجواب باسموالهم الصواب

جائزہے بشرطیکہ پاکستان میں آ دا دکرنے کی مثرط صرف مستقرض کی طرف سے ہو مقرض کی طرف سے نہ ہو۔

🕤 مثل سؤال بالا :

سوال: دوآدمی ایک کاروبارمیں شریک ہیں، ایک شریکے جمین میں اور دوسرا ایران میں ہے، ان کا کاروبار عام لوگوں کو حسب ضرورت پاکستانی یا ایرانی کرنہی کے حوالوں کا فراہم کرنا ہے، مثلًا ایک تاجر بیرچا ہتا ہے کہ ایران سے کوئی سامان خرید کرلائے لیکن دہ جمن (باکستان) سے ایران روپے اس لئے نہیں ہے جا سکتا کہ حکومت اسے گرفتار دہ جمن (باکستان) سے ایران روپے اس لئے نہیں ہے جا سکتا کہ حکومت اسے گرفتار نوٹوں کا مبادلہ اور منہ ڈی

کرلے گی یا ڈاکور وید ہوٹ لیس گے، اس لئے وہ پاک تانی شریک کے پاس جاناہے
اور کہنا ہے کہ آپ مجھے ایرانی شریک کا حوالہ دیجئے کہ وہ مجھے پاکستانی ایک لاکھ روپے
ایران میں دیدے اوراگر پاکستانی روپیہ اس ایرانی شریک کے پاس نہیں ہے تو وہ اس
ایک لاکھ باکتانی روپہ کے بدلے ایرانی کرنسی لعینی تومان دیدے۔ اس پرپاک تانی
فریک راضی ہوجا تاہے اوراس سے ایک لاکھ روپے لیکر دوسویا تین سور فی مزدور
کے نام پر بھی وصول کرتا ہے اورا سے حوالہ کی چھی دے کر روانہ کر دیتا ہے بیہ حوالہ
کی صورت جائز ہے یا نہیں ؟ مزدوری کے نام سے دوسویا تین سور فی لینا جائز ہے یا
نہیں ہونیا اس دوسویا تین سومیں سے کے غیر تعین پیسے حوالہ کھنے والے کو دیتے جاتے ہیں
کیفنے والے کے لئے یہ جائز ہے یا نہیں ؟ اوراگر کا تب مفت لکھے توکیسا ہے وہ گناہ گا د
ہوگایا نہیں ؟

صورت ثانيه:

ایک تاجرایران سے پاکستان آنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ایرانی تومان کے رایرانی مشریک کے پاس جا ہے اور پاکستان میں پاکستانی کرنسی کے حوالہ کا مطالبہ کرتا ہے ، وہ مشریک اس سے ایرانی تومان کے کرحساب کر کے بتاتا ہے کہ آپ کے پاکستانی اسفادی ہے باک میں اور ہمارے نام اسے حوالہ کی چھی لکھ دیتا ہے ، جب وہ ہمارے ہاں جمن آجا تا ہے توہم اسے اینے رو ہے اداکر دیتے ہیں جوالہ کی بیصورت جا کرنے یا نہیں ؟
اس حوالہ کا تکھنے والا مانو ذہوگا یا نہیں ؟

تنبيه:

یه یا در سے کہ صورت اولی میں جولاکھ روپے پر دوتین سور و ہے مزید کئے جاتے ہیں ان میں سے ایرانی مثر کیے کو نہیں دیا جاتا۔ اور صورت ٹانید میں منافع کی صورت یہ ہے کہ اگر بازار میں سو تومان کے بچاری پاکستانی روپے ملتے ہیں توحوالہ والسے چالیس روپے دیتے ہیں، اس صورت میں منافع میں دونوں شر کیے حصد دار ہوتے ہیں۔

صورت نالشه:

مهورت بالند ، قندهارمیں ایک رسندوافغانی کرنسی وصول کرتا ہے اور ہمارے نام حوالہ کی چھی ا کھھ دتیا ہے ، ہم عیظی سینجھے پر باکتنائی کرنسی کے مطابق بیر رقم ا داکر دیتے ہیں -نوٹوں کامبادلہ اور ہندی سے دوسری صهورت آبے کہ وہ ہندو ہمیں بدریع خطیا شیلی نون برآرڈر دیتا ہے کہ کوئٹہ یا کراچی میں استے لاکھر دو پے فلاں فلاں کو دیدیں - ہر رویے ہم استے آرڈر کے مطابق ان لوگوں کے پاسس بھیجد بیتے ہیں ،اب مہدینہ کے بعداس کے آرڈر سے ہم جفتے لاکھر دو پے دیے چکے ہوتے ہیں وہ ہمیں فی لاکھ دوسور دو پے مزدوری دیتا ہے اوراس دتم کی دصولی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ افغانستان جاتے ہیں وہ ہم سے حوالہ کا مطالبہ کرتے ہیں ان کوہم حوالہ کی چھی لکھ فیتے ہیں اوران سے پاکستانی دو بیہ وصول کر لیتے ہیں ، اور حوالہ کی وجہ سے دوسویا تین سور دیسے دصول کر لیتے ہیں ، اور حوالہ کی وجہ سے دوسویا تین سور و سے دصول کر لیتے ہیں ، اور حوالہ کی وجہ سے دوسویا تین سور وسے دصول کر لیتے ہیں ۔ وہ وہ ان جاکراف فانی کرنسی کے حساب سے اس ہندو سے برقم وصول کر لیتے ہی ۔ کھا سے خوالہ لکھنے والے کے لئے کھا سے نام مزید وصولی سے حوالہ لکھنے والے کے لئے کھا سے نام ہوران جاکہ اوران

الجواب باسمعلهم الصواب

بہتینوں صورتیں ناجائز ہیں ،حوالہ نفتی ہے حسب سے سقوط خطرطریق مقصود ہے کسس لئے ربوا ہے اور اجرت کے نام سے جورقم وصول کی جاتی ہے وہ بھی صراحة ربوا ہے اس حوالہ کی کتابہ خواہ اجرت سے ہویا بدون امجرت بہرکیفٹ ناجائز ہے ۔ واللہ سبحانہ وقعالی اعلم

١١ روجب من الله

﴿ مثل سؤال بالا ا

سوال: بهت سے بنگلادشی حصرات یاکستان میں مختلف اداروں ہیں اور
بی شعبوں میں کام کرتے ہیں اور وقتاً نوتتاً کوئی بنگلادشی ملازم اپنے بنگلاد میں موجود اہل وعیال کے پاس کچھ رقم بھیجتا رہتا ہے، وقم بھیجنے کا طریق کار بر ہوتا ہے کہ رقم بھیجنے والا اپنی رقم بنک کے واسطہ سے بئی وجوہ کی بنار پر ارسال نہیں کرسکت اس اپنا وہ اپنی رقم کسی ایسٹے فص کے سپر د کرتا ہے جس کا کار وہار بنگلاد نش میں ہوتا ہے گئی فیص پاکستانی رقم بنک ریا سے اللا ویار بنگلاد نش میں ہوتا ہے گئی فیص پاکستانی رقم بنک ریا سے الوراس زائد رہنے ہو وسول کرتا ہے اور اس زائد رہنا ہے اور سے دارکو بر ربعہ خطیا دوسر سے ذرائع سے الملاع دیتا ہے اور بی مقرر رقم تعلق شخص کو اداکر دیتا ہے۔ اور بی مقرر رقم تعلق شخص کو اداکر دیتا ہے۔ میں موجود ذرمہ دار شخص اطبلاع ملئے ہی مقرر رقم تعلق شخص کو اداکر دیتا ہے۔ میں موجود ذرمہ دارشخص اطبلاع ملئے ہی مقرر رقم تعلق شخص کو اداکر دیتا ہے۔

اس کام کوانجام دینے کے لئے ذکورہ درخصوں کے علاوہ تیسر آشخص بطور دلال کام کرتا ہے ، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد کوجو بٹگلا دلیش رقم بھجوانا چاہتے ہیں تلاش کر مے رقم بھیجنے والے ذمہ دارشخص سے ملاتا ہے ، اس کام کوانجام دیخر حتنی رقسم کی خرید وفروخت یا تبا دلہ ہواہے اس میں سے کچھ فیصد رقم بطورا جرت وضول کرتا ہے ۔ خرید وفروخت یا تبا دلہ ہواہے اس میں سے کچھ فیصد رقم بطورا جرت وضول کرتا ہے ۔ اب قابل استفساد ہے امور ہیں :

ا مذکوره صورتحال میں پاکستانی کرنسی کو بنگلادیشی کرنسی کے ساتھ کی بیشی سے

بدلناجائز ہے یاسیں ؟

و كيا جنگاديش ميں رقم بھيجنے والافيس كے نام سے جو رقم وصول كر رہاہے آيا بيا

جه برجه یا ہیں۔ (ص) تبیہ اشخص جور قم بطور انجرت حاصل کررہا ہے کیاوہ اس کے لئے حبائز ہے ؟ تسلی بخش جواب مع دلائل دیکراجردا رہن حاصل کریں ۔ بیبنوا توجودا

٢ ردبيع الشاني مصبح له

الجواب : (ازدارالعلم كراجي تلا) حاملًا ومصليًا!

بی الات موجودہ نوٹے تمن عرفی بن چکے ہیں ، المبذا ایک ملک کے نوٹوں کا دوسرہے ملک کے نوٹوں کا دوسرہے ملک کے نوٹوں سے کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا شرعاً جائز ہے۔ یہ تبادلہ ربوانہیں ، البستہ عقد کے وقت یہ صروری ہے کہ جس مجلس میں تبادلہ ہوا اس میں کم اذکم ایک فریق رفیے پرقبضہ کرہے تاکہ پرقبضہ کرہے تاکہ افتراق عن دین بدین الازم نذا ہے۔

بعد میں قبضہ کرنے کی صورت میں پیٹبہ نہ کیا جائے کہ نسیئے بیجے ہونے کی وجہ سے ربوا ہے اس لئے کہ نوٹ فلوس کے کم میں ہیں ، فلوس کی بیجے اور تباد ہے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عاقدین میں سے ایک جانب فلوس پر قبضنہ کر ہے دوسری جانب خواہ بعد میں اداکر ہے اور کسی بھی جگہ اداکر ہے گنجائش ہے ، اس لئے کہ مبیع اگر نمن ہوخواہ عرفی ہو خواہ طلق ، اس کا با نع کے پاس موجود ہونا ضروری نہیں ، اس لئے کہ دہ الا پتعین بالتعین التعین کے قبیل سے ہے ، با نع ادائیگی کے وقت جہاں سے چاہے تلاش کر کے دینے کی قدرت رکھتا ہے ، چنانچ علامہ مس الا کمر سرخسی نے میں سے چاہے تلاش کر کے دینے کی قدرت دکھتا ہے ، چنانچ علامہ مس الا کمر سرخسی نے میں سے جاہے تلاش کر کے دینے کی قدرت دکھتا ہے ، چنانچ علامہ مس الا کمر سرخسی نے میں سے جاہے تلاش کر کے دینے کی قدرت دکھتا ہے ، چنانچ علامہ میں الا کمر سرخسی نے میں سے جاہے تلاش کر کے دینے کی قدرت دکھتا ہے ، چنانچ علامہ میں الا کمر سرخسی نے میں سے جاہے تلامہ علاد الدین صلفی نے دکھتا ہے ، چنانچ علامہ میں الا کمر سرخسی نے میں سے جاہے دیا میں الا کمر سرخسی میں الا کمر سرخسی نے میں سوط میں اور علامہ علاد الدین صلفی نے میں سیکھتا ہے ، چنانچ کی حدم الله کمر سے دیا ہے ، چنانچ کی علامہ میں الا کمر سرخسی میں الا کمر سے جاہد کی میں الا کمر سے دیا ہی میں الا کمر سے دیا ہوں کی میں دیا ہے ۔ جنانچ کی حدم الا کمر سے دیا ہے ۔ جنانچ کی علامہ کی دارہ میں الا کمر سے دیا ہوں کی میں الا کمر سے دیا ہوں کی دورہ کی کی دورہ کی دیا ہوں کی دورہ کی دیا ہوں کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دیا ہوں کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دیا ہوں کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دیا ہوں کی دورہ کی

· نوٹوں کا سبادلہ اور سنٹری ۔۔۔۔۔۔ ۹

در فخارمیں اور علامہ شامی نے روالمحتاریں اسکی گنجائش تکھی ہے، ملاحظہو،

واذااشا ي الرجل فلوسًا بلاداهم ونقل الشمن ولع تكن الفلوس عندالبائع جأثر لان الفلوس الرائيجة نثمن كالنقود وقد بيناان حكوالعقد فى الثمن وجوزها موجودها معا ولا يشاترط قريامها فى ملك بائعها لصبحة العقد كمالا يشاترط فذالح فى الدراهم والدنان يرزا لمبسوط و ٢٠٠٠)

بلع فلوسا بمثلها بل لاهم اوبدنا نبرفان نقد احده اجرازوان نفره قابلاقبض احدها لم پجزیم امتر (الل وّالمختارعلی هامش ردّا لمحتارص ۱۸۳ م ۱۸ ج

لان منافی الاصل لایمکن حمله علی اند لایست تمطالت قابص وبومن احد الجانبین لاند لایکون افترافاعن دین بدین وهو غیرصحیح فتعین حمله علی اندلایست توطعنهما جمیعا بل من احدها فقط ( دلشامید: میم۱ ج س)

جہاں تک ایک ملک کے نوٹوں کا دوسرے ملک کے نوٹوں کے ساتھ کمی بیشی سے تبادلہ کرنے کا قانونی تعلق سے چونکہ ہرشہری کا حکومت سے معاہدہ کیا ہوا ہوتائے کہ وہ حکومت سے معاہدہ کیا ہوا ہوتائے کہ وہ حکومت کے قانون کی بابندی اس عد تک کرے گاکہ نصوص شرعیہ کی خلاف ورزی لازم نہ آئے اور چونکہ حکومت نے غیرملکی کرنسی کے بارسے بیں بذریعہ بنک ایک خاص ربیط مقرد کیا ہے اور قانونی سے تبادلہ قانونی جرم ہے اور قانونی جسم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈوالناکسی بھی شہری کے لئے جائز نہیں۔

یا در ہے کہ تباد لہعقد ہے اس عقدمیں عاقدین میں سے سی بھی جانب کونیس کے نام پر زبادہ وصول کرنا جائز نہیں ، البت دلال کوان کی معنت کی اجرت شرعًادی جاسکتی ہے ، واللّٰے سبحانہ وتعالی اعلمہ

هارربيع السشاني منف بملهر

الجواب باسمولهم الصواب

يه جواب بوجوه ذيل صحيح نهين:

آ ایک روپے کانوط واقعۃ مال ہے، مگراس سے بڑے نوٹ دلائل ذیل کی بناء پرمال نہیں بلکہ مال کی دسسیریں ۔

نوٹوں کا مبادلہ اور سنیڈی ۔۔۔۔۔۔

🛈 ان پررسیدی مضمون تحریر ہے۔

﴿ كُونَ نُولُ جِلَ جَاسِعُ يَا يُحِثُ جَاسَ تَوْمَس كَهِ مُعرِدُ كَعَاكُر بَكَ سِينَانُولُ لِيَا جَاسِينَ مُواكُمْ آپ كے باتحالی الله جاسی الله بهر معاملہ نہیں ہوتا كہ آپ كے باتحالی مال برانا ہوگیا توآپ حكومت سے یا ال دہندہ سے نئے مال كامطا لبه كري اگر چہ ايك دو ہے كے پرانے بھٹے نوٹ كو بھی بنك تبدیل كر دیتا ہے مگر اسلئے نہيں كہ يد درسيد ہے بلكم اس سے كو حكومت نے اس كافذ كو سكہ قراد دیا ہے جوحرت جند مال استعال كے بعد بھے جانا ہے لہذا بدون تبدیل اس سے كا ابقارنا كھئے جند مال استعال كے بعد بھے جانا ہے لہذا بدون تبدیل اس سے كا ابقارنا كھئے ہے نہ مال استعال كے بعد بھے جانا کہ فران كی قیمت كم ہوجاتی ہے مگر بالكل منعدم نہیں ہوتی بلک مالیت برقرادر مہتی ہے جو قبل الكساد بھی ان كی مالیت برقرادر مہتی ہے جو قبل الكساد بھی ان كی مالیت برقرادر مہتی ہے توقبل الكساد بھی ان كی مالیت برقرادر مہتی ہے کہ نوٹ كی نبید برائی میں ہوتی كوئی نہیں ہوتی كوئی نہیں ہے گا۔

بالكل معددم نہیں تو كالعدم طرور ہوجاتی ہے ،سوكا نوٹ ایک روٹیوں ہوتی كوئی نہیں ہے گا۔

میں نے خود اسٹیٹ بنک سے تحقیق کردائی توہی ٹابرت ہواکہ ایک رہیے
 سے بڑھے نوٹ درسید ہیں ، اسی لیے قانوناً ملک میں موجودہ مالیت سے زائد
 بنیں جاری کئے جاسکتے ۔

خضرت مفتی محمد شفیع صائب دجمہ استرتعالی کی حیات میں ہی نوٹ یہی دینی کی جی خوات میں ہی نوٹ یہی دینی میں حیثیت مقی جو اب ہے اس مے با وجودا نعوں نے نوٹ کا مال ہونا اسلیم نعیں فسیر مایا۔

اس کے بہر سے ادکائی بارکائی ہونے کی دھ سے فاسد سے بمشرط یہ ہے کہ مشتری اسے کاعوض بنگلادیش میں فلال خص کہ بہنچا ہے گا، پیٹرط مقتضا کے عقد کے فلان ہے۔

مبیع کاعوض بنگلادیش میں فلال خص کہ بہنچا ہے گا، پیٹرط مقتضا کے عقد کے فلان ہے۔

(س) اگراس معاملہ کو قرض قرار دیاجا کے تو مجی جائز نہیں اسطے گریے عنجہ ہے۔ پاکستان میں قرض دیسے کے مما تھ بنگلا دلین میں دابسی کی مشرط درگا کر مقرض نے مقاط خطرطریت کا نفع حاصل کیا ہے۔ واللہ سمعانہ و بنعالی اعلم

ه جمادی الاولی مصبیاه

اس مسئلہ کی مزیج تھنیق و تفصیل اور دارالعلوم کے جواب میں مذکورہ عبارات فقہ پر بحث رسالہ مل کا غذی نوٹ اور کرنسی " میں ہے (مرتب)

مثل سوال بالا :

سوال : سفتخر کوعلما دم کرده قرار دیتے ہیں ، موجوده زمانه میں ڈرافسدادر منی آرڈرسفتجرمیں داخل ہیں یانہیں؟ قرض میں سفتجہ سنرط نہو تواس کو فقہار رحم ہم اللہ تعالیٰ جائز بتلاتے ہیں ، کہا فی الشامیۃ باب الحوالة مگریہ جی کہتے ہیں المعم وف کالمشروط و درافٹ اورمنی آرڈرکی حقیقت بھی تو یہی ہے کہ اس شرط پر رقسم دی جاتی ہے کہ فلاں شہرمیں فلاں کو دی جا ہے ، ان دونوں میں ابتلار عام بھی ہے ، اس کاکوئی مل علمار نے نکالا ہے یانہیں ؟ اپنے اکا برکی کتابوں میں اس کی تحقیق ہو تو کتا ہے کا حوالہ تحریر نسرمائیں ۔ بینوا تو جرول

الجواب باسم مله حرالصواب منی اد ڈرکا مفصّل پیم امدا دانفتا وئی جلدسوم کتا ہے المدیں ہے جب کا

خلاصہ بہہے :

''اس کور و پیر پہنچانے کا اجارہ نہیں کہا جاسکتا۔ اولاً تواس لیئے کہ ڈاکخانہ میں دی گئی رقم بعیت نہیں پہنچتی اوراجادہ میں بعینہ اسی چیز کا پہنچنا صروری سے۔

ی بینه می پیروناجاء بین مرور می میاند. تا نبیاً اس کے کرد داکنانه کامحکمداس رقم کاصنامن بہویا ہے اوراجارہ

میں اجیر پرضمان نہیں ہوتا۔

اگر قول صاحبین رحمهاالله تعالی کے مطابق تضمین اجیری گنجاش نکال بی جائے تو بھی عدم صحت اجارہ کے لئے دلیل اول کافی ہے اس لئے یہ معاملہ قرض ہے اور فیس منی آرڈر کو فارم کی کتا بہت اوراس کور وانہ کرنے کی اجرت کہا جاسختا ہے، اس کے با وجودیہ کراہرت سفتے سے فالی نہیں ؟

اس معاملہ میں بھی قرض سے امن طریق کا نفع عامل ہوا مگر جونکہ بیقصود نہ تھا بلکہ صرف صاحبزادوں کو تجارت کی منفقت پہنچا مقصود تھا اسلیے بیف جرادہ ہیں۔ فارم کی کتابت آج کل ڈاکنانہ کا ملازم نہیں کرنا بلکہ رقم بھیجنے والاخود فارم گر کرنا ہے، اس صورت میں منی آرڈر کی فیس کو رجبٹر میں درج کرنے ، رسید کا شنے اور فارم بھیجنے کی اجرت قرار دیا جاستھا ہے، بلکہ اسمیں بھی کوئی مخطور نظر نہیں آتا کہ فیس منی آرڈر کو قسمی دوسرے مقام کے بہنچا نے کی آجرت قرار دیا جائے۔

بنده کے خیال نگورگی تا پریشرے و قابی سے حاشیہ سملہ عمدة الرعایہ کتاب الحالمیں مولانا فتح محدصاحب نائب رحمہ لنٹر تعالی کی تقیق سے بھی ہوتی ہے ، مشی موصوف نے اس مقام پرمنی آرڈورا ورمبنڈی کی دیگرا قسام کی تفصیل اورانکے احکام باین فرائے ہی نومنی و یجب ان یعلم ان التی فی نوماننا السماۃ فی لساننا (جمندی منی آرڈور) لیس من منا ولالہ حکم السفا تج لان السفا تج کانت لسفوط خطر الطریق و ذا للوصول - فات فلت علم الکواهمة هی النفع سواء کان لسقوط الخطر اوللوصول قلت بلی ولصی الخطم مما لا یہ جوزالکھالۃ به ولا اجرعلیہ لانہ لیس فی وسع الانسان الا وقع اللصون فی وسع الانسان الا وقع اللصون فی اللہ میں الدون کامبادلہ اور بندی سے ۱۳

والحفظ انما بفضل الله تعالى واما الايصمال نصحل الاجوزة عليه ويمكن العهلة عليه فلا يلزومن النهى عن نفع سقوط الخطر كواهة اجرة الايصال لكن الاشكال في تصويرة ونقريره اعنى في المنعقل بيحسب هى ايأخذ حكم قلت انها حوالة وانت نعلم النساك وقد يحتال لله أى وقد يحتال لله أى وقد يحتال لغير اللائن وكلا المحتال عليه قد يكون مد يونا للمحتال لله أى وقد يحتال لغير اللائن وكلا المحتال عليه قد يكون مد يونا للمحتال وقد لا يكون وقد يعطى المال من عندة تمريأ خذمن المحتال وقد يأخذه من المحتل وقد يأخذه من المحيل تعريؤون الموجودي الى المحتال له وقد يرجم في المال الله كامتر في الكفالة فاذا دفع المحيل مالا الى المحتال عليه وقال ادفعه الى قلاء في البلد الفلافي ولك المحتال المحيل وقال المحتال المحتال عليه وقال ادفعه الى قلاء من الموكل والمحيل الموالية الى المحتال عليه وقال الأورواية ان الوكيل اوالمحتال عليه والمعاللة في هذا الزمول والمحيل المحتال عليه الأحوال من المسمل لحاله المحتال المتحد المحالت الامور وكسدة المتجارات وانقلبت الاحوال من البسمالي العسم قول قائل على الناس ولا يفتى بالفتنة بمجروالة أوبل والتعبير فيجب ان لا يسمع قول قائل بلاامر فاصل ونص ناطق وبعل هذا فاعلمان الهندى الذى حصل لذاعلها الى بلاامر فاصل ونص ناطق وبعل هذا فاعلمان الهندى الذى حصل لذاعلها الى الأن على خمسة اقسام:

الاولى (منى آدقى) وهوان بيافع الدلاهم الى الحكومة ويكتب ان يد فعه ف البلد الفلانى الى الفلانى فاعوانها بأخذون الدلاهم هنا وشيئتا ذائدًا الاجتهاشم يدفعون الى المرسل اليه وان لم يأخذه واولم يعرف مكاند بردون الى المرسل -

والثانية هوما يعاملون بدالصيا وفت ويأخذون الله راهم ههذا مع شى مرزائ فى اجرتهم ثم يعطون سندًا مكتوبًا فيد ذ لك الله داهم فيرسل الدافع السندالي السندالي السند الى دارالوكيل الأحذ الله ى فى بلاة ويأخذ ماله عند - والتاليث وموين هب بالسند الى دارالوكيل الأحذ المنى فى بلاة ويأخذ ماله عند - والتاليث ان يدنع و دها مؤجز ً الى شهوا وشهويس ويكتب مثل ما قلنا - فلا يعطى الابعد الاجل -

لابأس بذلك لكن المحذه ويضيرا موان احدهماان بروشيرًا على المحيل للاجل وثانيه ماان يأخذ المحتال عليه عن المحتال لد شيرًاان طلب هو تسبل الاجل وكل ذلك وبعالكن لا يتعلق بالعقل ما لعربش ترط -

تولون كامبادله اورسندى

والوالعة ان يأخذ دحِل مالا من الأخرواحال به على أخوصُوجِلاويكتب مثل ما قلنا لكن المحيل بدفع الى المحتال عليه شيئًا سوى الأخووا لمد فوع حوام -

والخامسة ان يكتب رجل حوالة على الأخروديافعه الى رجل فيطلب هومن المكتوب اليه واذا قبض منه يعطيه وإخذ الجزيّه فلابأس بكلها الاماص حنا بكواهته لكن الاحتياط في منذك ذلك المعاملات من الربول واحب - هذا ما ظهر لي في المقام بالهام الملك الملك العاملات من الربول واحب - هذا ما ظهر لي في المقام بالهام الملك العلام فحذه و تشكر ( تكملة عدة الرغاية صفيل ٢٣)

اس دُورمیں رسیدی نوٹوں نے یہ معاملہ سہل کر دیا ہے ، منی آرڈرمیں دقم نہیں دی جاتی بلکہ نی آرڈرمیں رقم نہیں دی جاتی بلکہ نی آرڈر بھیجنے والا رقم کی رسید دیتا ہے اور مرسل الدیکو بھی اس کے نام پر رسید ہی دی جاتی ہی دی جاتی ہے ، یہاں مال ہے ہی نہیں بلکہ یہ رسید کے عوض میں دوسری رسیدکا معاملہ چونکہ رسیز خود مقصود نہیں بلکہ یہ ایک علامت اور وثیقہ ہے اس لئے اس کو پہنچانے کے اجارہ میں رسید کی تبدیل مضر نہیں ، کیونکہ یہ مال نہیں کہ بعینہ اسی کا بہنچا نالازم ہواہ کے اجارہ کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے کوئی علامت یا پیغام بہنچا نے پراجارہ ہوتا ہے ، بلکہ یوں کہنا زیا وہ انسب ہے کہ لکھا ہوا منی آرڈر فارم خودر رسید ہے اور نہی مرسل الدیہ تک بہنچا نے پرعقدا جارہ واقع ہوتا ہے ، والتضمین یفتع علی قولے الصاحبین رجم الاللہ تعالی ۔ بہنچا نے پرعقدا جارہ واقع ہوتا ہے ، والتضمین یفتع علی قولے الصاحبین رجم الاللہ تعالی ۔ فض کی ہیں مرد طرح میں دی رہ آرا ہی مہ تہ فض کی ہیں میں در رہ آرا ہی مہ تہ والے ہیں در اور آل کا مہ تہ والے ہیں کہ والے المی مہ تہ والے ہیں در اور آل کا مہ تہ والے ہیں در اور آرا ہی مہ تہ والے ہی دور النظم میں در اور آرا ہی مہ تہ والے ہی میں در اور آرا ہی مہ تہ والے ہیں در اور آرا ہی مہ تہ والے ہی دور السل میں در اور آرا کی در اور السل میں در اور آرا کی در کر در الروس میں در اور آرا کی در اللہ دور اللہ واللہ والی میں در اور اللہ واللہ وا

غرضیکه دسیری نوط بھیجنے کی صورت ہیں محکمہ ڈاک کوکوئی مال قرض نہیں دیاجاتا بکا ، وہ تو پہلے سے ہی حکومت پر قرض ہے ، اس قرض کومرسل البیر کے حوالہ کرنامقصو دہیے آ سلئے پہاں پرسفتے، کاسکوال ہی بب انہیں ہوتا ۔ پہاں پرسفتے، کاسکوال ہی بب انہیں ہوتا ۔

بالفرض اسکاسفتی برونانسلیم تھی کرلیا جا سے توامام احدر حمالت تعالیٰ کے بیمان فتحہ جائز ہے انبلاء عام وحوائج شدیدہ کے بیش نظر عمل بمذر سب غیری گنجائش ہے۔ حضرت چکیم الامتہ قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں :

والرسفتي كي الرف المركة البعدي المكام كفي توبي توبي والمرات المركة المام كفي المراق المركة المرات المركة ال

ممکن ہے کہ حضرت قدس سرہ کو قول احمد رحمداللہ ملک گیا ہواس لئے آخری تحریر میں معتجہ کا ذکرنہ فرمایا ہو۔

قال ابن قل امة رحمه الله تعالى: وإن شرطان يعطيه اياده فى بلد أخرفكان نوتوں كامبادله اور سندى \_\_\_\_\_ ها المحله مؤنة لم يجر لانه زيبادة وان لع يكيى لى حمله مؤنة جاز، وحكاه ابن مناد عن على وابن عباس والحسن بن على وابن الزبير وابن سيرين وعبدالرحل بن الاسود وابوب السختنياني والثورى واسمد واسعاق وكرهه الحسن البعيرى ويمون البن ابى شبيب وعبدة بن ابى لبابة ومالك والاوزاعي والشافعي لانه قل ييكن في ذلك ذيبادة - وقد نص اسمدعلى ان من شرطان يكتب له بهاسفتية له يجزوم عناة اشتراط القضاء في بلد أخرودوى عنه جوازها لكونها مصلحة لهما بمعيعا وقالى عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم تمريت بهم بهما الربير بأخذ في بلد أخرى لي يأخذ و فيها منه فستك عن ذلك ابن عبال مثل مثل هذا فلم يويد بأسا وممن له يوريه بأسا ابن سيرين والنحعى دواه كله سعيل و ذكوالقاضى ان للولى قون مال مسلحة لهما من عير في بلد ليوفيه في بلد أخرى ليريم خطم الطريق والصحيح جوازة لان مصلحة لهما من غير ضرب واحد منها والش ع لا يروية حربي المصالح التي لا مفرق في على المناح والان هذا اليس بمنصوص على تحريم ولاني معن معن في على الأباحة والمعني من حريم ولاني معن معن المناح من وحبب القائمة على الأباحة والمغني من من منه وحبب القائمة على الأباحة والمغنى من المنه ومن المنه وحبب القائمة على الأباحة والمغنى من المنه ومن المنه وحبب القائمة على الأباحة والمغنى من على الدين من منه وحبب القائمة على الأباحة والمغنى من المنه ومن المنه وحبب القائمة على الأباحة والمغنى من المنه ومن المنه ومنه المنه وحبب القائمة على الأباحة والمغنى من المنه ومنه المنه وحبب القائمة على الأباحة والمغنى من المنه ومنه وحبب القائمة على الأباحة والمغنى من المنه والمنه المنه المنه والمنه المنه المنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والله والمنه والم

وفى شرح المهذب: ولا يجوزان يقى صند دراهم على ان يعطيد بدلها ف بلدا خرو كينب لد بها صحيفة (كمبيالة) فيأمن خطى العلايق ومؤدنة الحدل وهومذ هبنا وخالفنا احمد وغيرة مستد لين بان عبد الله بن الزيب رضى الله تعالى عنهما كان يقترض ويعطى من أقرم ضرصعيفة بأخذ فيمتها مرج صعب اخيد والبير على العراق (شرح الهذب ملك ج ١١) والله سجانه وتعالى اعلم اخيد والبير على العراق (شرح الهذب ملك ج ١١) والله سجانه وتعالى اعلم هررسي الناني مناسعه

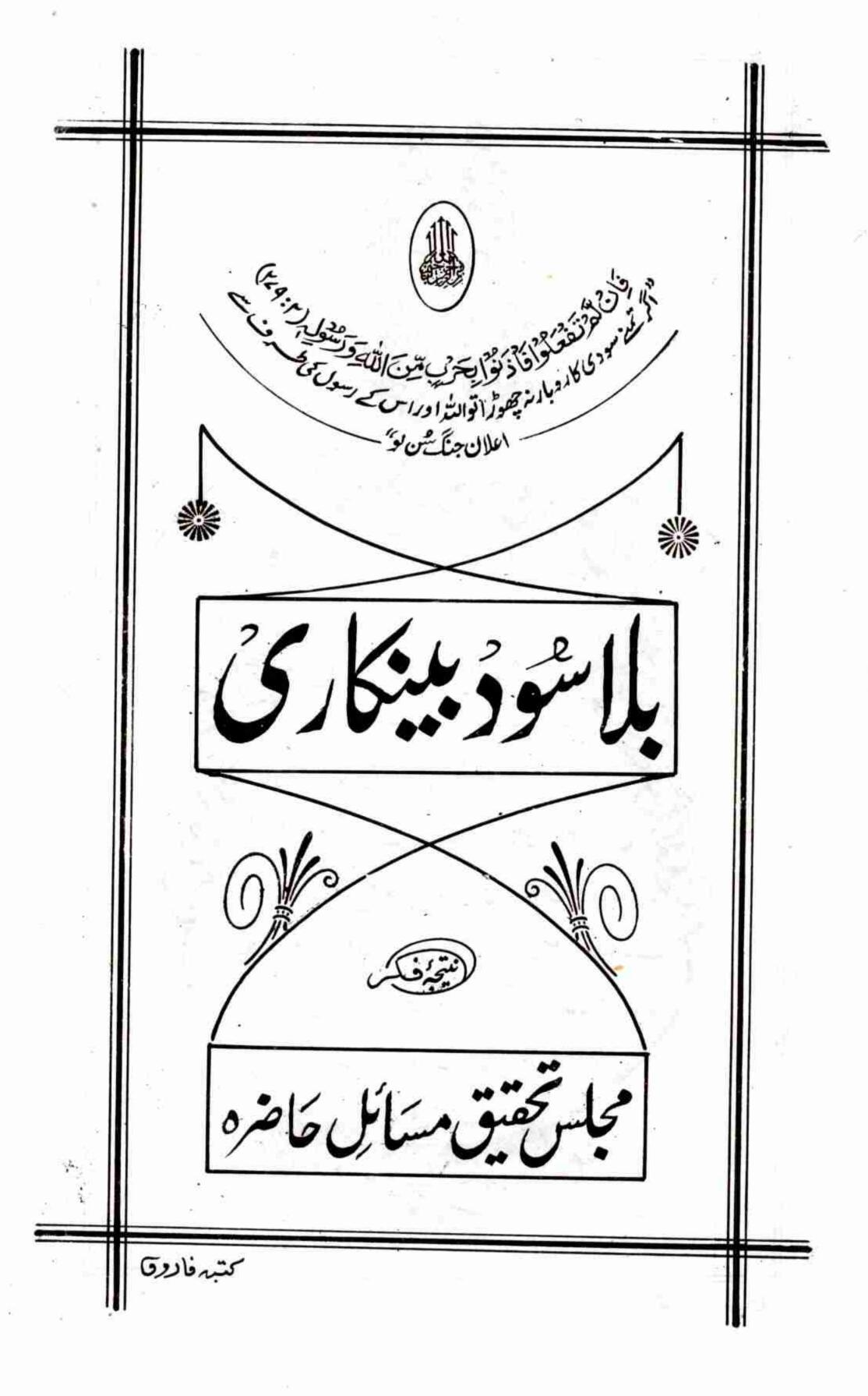



حتبه فادوى



قیام پاکستان کے بعد ابتدارہی سے ملک کوسود کی لعنت سے پاک کرنے ، اہل اسلام کو سود کے دنیوی واخروی وبال وعذاب سے نجات دلانے اور سود جبیبی لعنت سے پاک نظام تجارت قائم کرنے کامسئلہ علماء کی توجہ کامرکز دیا ہے -

سودی نظام کوجلدا زجلد بدلنے کی اہمیت اس لئے ہے کہ کوئی مسلمان اس تعنت کوایک کمحہ کے لئے بھی برداشت نہیں کرسکتا ہوں کی وجہ یہ ہے کہ اس پر قرآن وحد بیث میں بہت ہی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں ،جن کی تفصیل تو میرے دسالہ بشاری النظی لاکلے الرب استحت وعیدیں وارد ہوئی ہیں ،جن کی تفصیل تو میرے دسالہ بشاری النظی لاکلے الرب میں سے بطور مثال صرف چندنصوص تحریر کی جاتی ہیں :

ا قَالَ اللَّهُ وَعَالَى : فَإِنْ لَكُوْ تَفْعَكُوْ اَ فَاذَ عَوْ الْبِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ الرا- ٢٠٩)

« اگرتم نے سوری لین دین نہ چھوڑا توالٹر اوراس کے رسول صلی السَّرعلائیہ کی طوف
سے اعلان حنگ مین لوئے

سودى لعنت مے سوائسى بڑے سے بڑے گناہ بإلىندورسول صلى الشعليہ وسلم كى طرف سے اعلانِ حَنگ نہيں كياگيا۔

وقيال المرادة والعمسلاء الله عليه وسلم أكل التربا وموكله وكانتبه وشاهديه وقاله مسلم-

م الم محصوراكرم صلى الترعلب و الم نے سود كھانے والے ، كھلانے والے ، كھفے والے ، كھفے والے ، كھفے والے ، الكھنے والے ، الكھنے والے ، الكھنے والے ، اورگواہوں برلعنت فرمانی اور فرمایا كہ بیسب برابریں ؟

و قال سول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربيا بأكله الرجل وهويعلم الشرع في المن سنة وخلاتين زنية ، رواد المله -

"سود کاایک دریم کھاناچھتیس زناسے برترہے "

﴿ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرباسبعون جزعًا ايسمهان ينكم الرجل المه ، رواه ابن ماجة والبيه في شعب الايمان -

د سودمیں سترگناہ ہیں، جن میں سے سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زناکر ہے ؟

علمارانفرادًا واجتماعاً تمام سودی اداروں کومتبادل سودسے پاک جائز طریقے مسلسل بتاتے چلے آرہے ہیں ، ان اداروں کے ذمہ دارخوب تشہیر بھی کرتے رہتے ہیں : «ہم نے سودی نظام کوعلمار کرام کی تجاویز کے مطابق خالص شرعی نظام میں تبدیل کردیا ہے ؟

مگربعدمیں بیملوم کرکے سخت افسوس ہوتا ہے کہ بدیوگ برستورسودی نظام ہی چلالہے ہی اورعلمار کرام کی تجاویز کو قبول کرنے کی تشہیر صرف عوام کو فریب دینے کے لئے کررہے ہیں۔

آ ایک صاحب بہت بڑے بنک کے نیج کھے، انھوں نے اپنے عہدہ سے ستعفار دسیر" بلاسود بنکاری" چلانے کے اشتہارات دیئے، ان کے طریق کارکی صحت وجواز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا ، میں نے انکے قواعد و ضوابط کی کابی منگواکر دکھی تو ثابت ہواکہ آئی تعمیر میں مجھ سے سودی بنیا دوں ہی پر ہے ، سائل نے میراجوا ب انکو دکھایا تو انھوں نے مجھ سے خالص شرعی نظام کی تجا ویز طلب کیں، میں نے انفراد ا لکھنے کی بجائے اسکو " مجلس تحقیق مسائل حاصرہ" میں بیش کردیا ، اس مقصد کے لئے مجلس تحقیق کے لئی دن کئی اجلاس ہوئے اور ارکان مجلس علما رفے ہم تا کے دن کئی اجلاس ہوئے اور ارکان مجلس علما رفے ہم تا کے دن کئی اجلاس ہوئے اور ارکان مجلس علما رفے ہم تا محفیت سے تجاویز مرتب کیں ، ہراجلاس ہیں ان صاحب کو بھی شریک رکھا تا کہ کوئی تحویرا کے لئے کئے لئے ک

ناقابی قبول ہوتواس میں بروقت ہی کوئی ترمیم واصلاح کی جاسکے، انھوں نے ان تسام تجاویز کو قابی عمل تسلیم کر کے بطیب خاطرو شرح ضدر قبول کر لیا ، اورا نکے مطابق بنکاری کے نے کا وعدہ کیا ، مگراس پرعمل ندکیا بلکہ وہی سودی نظام جاری رکھا اور علمار کرام کی تجاویز کے مطابق بلکہ وہی سودی نظام جاری رکھا اور علمار کرام کی تجاویز کے مطابق بلاسود بنکاری کا اشتہار دیتے رہے ۔

خیال تھاکہ بیر تجاویز «مجلس شخقیق مسائل حاضرہ "کے حضر میں محفوظ ہنونگی، مگرا فسوسس کھ

دستىياب نەپىسىكىس -

ا ۱۹ ایر با بریاده این کواسلامی مشاورتی کونسل حکومت باکستان نے بینک کی اصلاح کے اسلام کی اصلاح کی اصلاح کے اسلام کے بینک کی اصلاح کے بیسلے کی اسلام کے بیسلے میں ہے ہمیں نے ۲ رجب سنجادھ کوجوابات لکھے امگراسلامی مشاورتی کے بیسلے میں کے باوجود بینک نے اسلامی نظام کو قبول نہ کیا ۔

میں نے در وجہ سے اپنے ان جوابات کو شائع کرنے کی ضرورت سمجھی۔

اقرلاً اس کے کہ ان سوَالات میں جامعیت نہ تھی اس لئے جوابات میں بھی پولے شرعی نظام کی تفصیل نہیں ۔

منانیگا اس نئے کہ اس تحریر کے دقت بدیک کے سودی نظام کاکوئی ماہر سامنے نہ تھا اسلئے یفیصلہ نہیں کیاجاسکتا کہ سودی نظام کے سربراہوں کو اس میں کیوئی اشکال ہے یا نہیں ؟ یہ بیصلہ نہیں کیاجاسکتا کہ سودی نظام کے سربراہوں کو اس میں کیوئی اشکال ہے یا نہیں ؟

شعبان ساس الم وبین کی اصلاح کے لئے «مجس تحقیق مسائل حاضرہ کا وہ اجلاً ہواجس کی کارروائی زیرنظررسالہ میں شائع کی جارہی ہے، اس میں پاکستان بینکنگ کونسل کے دو تمہروں کو بھی شریک کیا گیا تھا ، تجاویز کی تحریبی انتخا کریا وہ سے زیادہ رعایت رکھی گئی یہ بعض امور پرمحض اس لئے مصریبے کہ بینک کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو، علما رفے مض انتخی رعایت سے ان کی بعض نا مناسب تجاویز کو بھی قبول کرلیا ، اس کے باوجود اب مک بینک سے سود کی لعنت کو ختم کرنے کا کہیں دور دور بھی کوئی رجحان نظر نہیں آتا ، الشرتعالی اس قوم کو ہدایت ویں ، فالیہ المشتکی دھوولی التوفیق ولا حولے وکی حقیق اللّ ب

رست پداحمد ۲۴ ذیقعده ۱۳۱۳ پیجب ری

# نكات متعلقة مشارك

(1) مشادكه كي غاز سي علق يداصول طيهوا:

" ابتدارمیں بینک اپنے عمیل سے بیر وعدہ کرسے گاکہ مدّتِ مشارکہ مثلاً ہجھ ماہ کے دوران وہ مجموعی طور برکتنی رقم مشارکہ کی بنیاد پرعمیل کوفراہم کریگا جس سے عمیل کو بہت حاصل ہوجا ہے گاکہ وہ طاعت مدت کے دوران منظور مدت کے دوران منظور مدت مدت کے دوران منظور مدت مدت کے دوران منظور مدت کی حد تک وقت انوقت انحت لف رقوم مشارکہ کی بنیاد پر لیتنار ہے ۔

عمیل کے اس حق کا آغاز اس وقت سے ہوگا جس وقت معاہدہ کی دستاویرا تیار ہوئیں۔

البتہ نفع ونقصان کی تقبیم کے اعتباد سے عملاً مشادکہ کا آغاز اس وقت سے ہوگا جب پہلی باروہ عملاً مشادکہ کی بنیاد پررقم بینک سے کلوائے گا "

اصل میں بینک اوراس کے عیل دونوں میں سے ہرایک کو بیت حاصل ہے کہ جب وہ چا ہے شرکت فسخ کر دہے ، لیکن بینک اپنے ذمہ بیا التزام کرسکتا ہے کہ وہ می حقول وجہ کے بغیرسال کے اختتام سے پہلے کی طرفہ طور پرعقد فسخ نہیں کریگا، لیکن ہرسال کی تحمیل پراس کو بیت حاصل ہوگا کہ وہ آئیندہ کے لئے شرکت فسخ کر ہے ، خواہ معاہدہ کی مدت ایک سال سے زیادہ تجویز ہوئی ہو۔

اس تجویز کامقصدیہ ہے کہ اگرایک دوسال کے تجربے سے میل کی نااہلی دغیرہ کااحسا ہوتو آیندہ متوقع نقصانات سے بچاجا سکے ، اور شرکت نسنج کرکے اسی وقت منافع یاا ثانوں کی تقسیم عمل میں آسکے ۔

عبر بینک کسی کمپنی سے مشارکہ کردیا ہوتو فریقین کے سرمایہ کی مقدارکائین اوس طرح کیا جائے گاکہ کمپنی کی بینس شیط میں کمپنی کا جو سرمایہ دکھایا گیا ہو اسس کو سنرکت میں کمپنی کا دیکھایا گیا ہواسرمایہ تصور کیا جائے۔

بلاسود بینکاری \_\_\_\_\_

یا بھرفریقین باہمی دضامندی سے کمپنی کے اتاثوں کی تقویم کی بنیاد پرکمپنی کے سمایہ میں ملک اور

البته سرمایه کایه تعین صرف اس صورت میں ہوگاجب بین کمینی کے پور سے کاروباد
میں شرکت ہورہا ہو یسکن اگر کاروبار کے کسی مخصوص حصے میں شرکت ہورہی ہے تواسمیں
کمینی کے سرمایہ کا تعین تمینی کے ان اثاثوں کی تقویم کی بنیا دیر ہوگا جو شرکت میں سفامل
کئے گئے ہیں۔

ے کے بیں۔ دوہری طوف بینک کاحصہ راُس المال وہ نقدر قم ہوگی جواس نے عمیل کوبطور شرکت ڈاہم کی ہے۔

نفع ونقصان مين شركت كاقاعده:

کے فریقین کے درمیان نفع کی تقسیم باہمی معاہدہ کے مطابق واقعۃ حاصل شدہ نفع کے فیصل کے درمیان نفع کی تقسیم باہمی معاہدہ کے مطابق واقعۃ حاصل شدہ نفع کے فیصد کے حساب سے ہوگی اور فریقین اپنے اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے نقصان میں شریک ہونگے۔

ه البنة بينك اپنے مختلف گا کوں (شرکار) سے نفع کی مختلف فيصد شرص سطے کی مختلف فيصد شرص سطے کی مختلف فيصد شرص سطے کی مختلف فيصد منافع کا دس فيصد طے کيا گيا اور سی سے بارہ فيصد - کرسکے گا مثلاً کسی سے حاصل شدہ منافع کا دس فيصد طے کيا گيا اور سی سے بارہ فيصد -

ا فی الوقت اسٹیے بنک اپنی مالیاتی پالیسیوں کے تحت کمرشل بنکوں پر ہے مد عائد کرتا ہے کہ وہ کس قسم سے گا کموں سے کتنا فی صد سود وصول کریں -

غیرسودی نظام میں شرح سود کے ذریعہ یہ تعین نہ ہوسکے گا، البتہ وہ مختلف گاہول کے لئے زیادہ سے زیادہ شرح منافع طے کرسکے گا، مثلاً یہ پابندی لگاسکے گاکہ نبک اپنے فلاں قسم کے نشر کی سے شرکت کا معاملہ طے کرتے ہوئے ماصل شدہ منافع کا زیادہ نیادہ دس فیصد منافع اپنے لئے طے کرسکے گا، اور فلاں قسم کے فریق سے ماصل شدہ منافع کا بادہ یا بندرہ فیصد طے کرسکے گا، اور فلاں قسم کے فریق سے ماصل شدہ منافع کا بادہ یا بندرہ فیصد طے کرسکے گا۔

ہ ہورہ پی پروں بیسے سے سے سے سے سے سے دارہوگا۔ سرمائے کے تناسب سے نقصان کا ذمہ دارہوگا۔ سرمائے کے تناسب سے نقصان کا ذمہ دارہوگا۔

اس قاعدے میں اسٹیٹ بنک کوئی تغیر نہیں کرسکے گا -

طے کیا جائے گاکہ شرکت ہور سے کاروبارمیں نہیں، بلکہ اس کے کسی مخصوص حصے میں ہوگی، مثلاً استیار کی خربداری اور فروخت میں اس خربداری اور فروخت کے نتیجے میں صاصل ہونے والے نفع کا طے شدہ فی صدحت دونوں کے درمیان تقسیم ہوجا سے گا۔

آگرکاروبارمیں نقصان عمیل کی بددیانتی ، تعدی یامعابرہ شخنی کی وجہ سے ہوا ہوتو بہ سالانقصان عمیل پر طوالا جائے گا ، بنک اس میں نقضان کا ذمہ دا زہمیں ہوگا۔

الیے معاملات کا تصفیہ تالتی کے ذریعہ کیا جائے گاء اگر ثالث یہ فیصلہ کرے کہ مشادکہ " میں دراصل نفع ہوا تھا جسے عمیل نے چھپالیا ہے تواس صورت میں بنک نفع کے طیے شدہ فیصد حصہ کا حق دارہ وگا۔

واضح رہے کہ توقع نفع کانہونا یا اس میں کمی کو نقصان نہیں بچھا جائے گا۔

(9) اگر بنگ کوکسی وقت اس بات کااحساس ہوکہ عمیل بدویانتی ، شدید غفلت یا معلہدہ شکنی کامر حکب ہورہا ہے تو وہ شرکت کی طے شدہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی یکطرفہ طور پر شرکت فسیح کرکے اپنا سربایہ واپس نے سکے گا ، اوراس صورت ہیں ثالثی کے ذرنعہ اس وقت تک کے نفع یا نقصان کا تعین کرکے اس میں بھی دفعہ علامیں مذکور طے شرہ سرح صد دار ہوگا ۔

آ اس بات کی ضمانت ماصل کرنے کے لئے کھیل حسابات میں ایسی جعل سازی فہرسے جو بنک کے مفاد کے خلاف ہو، بنک "مشادکہ" کے معاہد سے میں بیر سشرط لگاسکتا ہے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری کے ہے ہے برحصہ کی حد تک اپنی لگائی ہوئی دقم کو عمیل کے معمولی حصص میں تبدیل کرسکے گا۔

اس تبدیلی کا قاعدہ تھی شرکت قائم کرتے وقت طے کرلیا جائے گا۔ تاہم بنک اس وقت تک ایسانہیں کرسے گاجب تک کے عمیل اس شرح کا کم از کم خود دوتہائی نفع کم ادبا ہوجو ابتدائی انداز سے میں دکھائی گئی تھی ۔

(۱) فقرہ عذا کے مطابق بنک نے جو حصص حاصل کئے ہوں ان کو خرید نے کا پہلا حق عمیل کے ہوں ان کو خرید نے کا پہلا حق عمیل کے پرانے حصتہ داروں کو حاصل ہوگا ، اگروہ یہ حصص خریدی تو خریداری کے دقت بنک اور حصتہ داروں کے باہمی اتفاق سے ان حصص کی قیمت مقرد کی جائے گی ۔

### مرابحت مؤسله

ا جن معاملات میں شرکت یا مضاربت پرعمل مکن نہیں ہے وہال "مرابحرُ موُجّلہ " پرعمل کی تجویز پیش کی گئی ہے جس کا طریق کاریہ ہوگا :

"مثلًا ایک کاشتکار بنک سے ٹرکیٹر کی خریداری کے لئے قرض لینا چاہتا ہے تو بنک اس کو قرض دینے کے بجائے خودٹر بیٹر خرید کر بھورت" مرابحت موجلة" فیفند ہیں۔ سکا"

جونفع کی شرح وہ خریداری کی لاگت پراپنے لئے دکھے گااس کو " مادک اپ" سے بجائے «کاسٹ پلیس" کہاگیا ہے ۔

" و کاسٹ بلیس کے تعین کے لئے دہ مترت ا دائیگی کی کمی بیشی کومدنظرد کھے گا، یعنی اگرادائیگی کم مترت میں ہونی ہے تو" کاسٹ بلیس کی شرح کم رکھے گا اورا دائشی کی مدت طویل ہے توزیادہ کا سٹ بلیس " رگائے گا۔ مدت طویل ہے توزیادہ کا سٹ بلیس " رگائے گا۔

تیں جب رہے۔ اس کے اور ممیل کے درمیان بیع ہوگی تواس وقت ادائیگی کی کل مد اور "کاسٹ بلیس" سمیت مکمل قیمت کا تعین ہوجائے گا۔ اور "کاسٹ بلیس" سمیت مکمل قیمت کا تعین ہوجائے گا۔

س بنک کے لئے ازخود تمام مطلوبہ اشیار کی خریداری براہ راست شکل ہے اسلئے وہ مطلوبہ اشیاء کی خریداری کے لئے خود عمیل کوا بنا وکیل بنا دیگا اور بیٹمبیل پہلے وہ چیزمثلاً طریح بنک کے دکیل کی حیثیت سے خرید کر قبضہ میں لے لیگا اور خریداری کی تکلمیل پر بنک کو مطلع کر دیگا کہ میں نے وکالت کی بنیاد پر آپ کے لئے ٹریکھ خزید کر اپنے قبضہ میں لے لیا ہے اور اب میں وہ ٹریکھ آپ سے اپنے لئے خریدنا چا ہمتا ہوں۔

بنک اس موقع پر وہ ٹر پیڑعمیل کو فروخت کر دیگا۔ عمیل کے بیٹیت وکیل خرید نے سے لیکر بنک سے اپنے لئے خرید نے تک کا جودرمیا وقفہ ہوگا اس میں ٹر بیٹر بنک کی ملکیت اور بواسطہ وکیل اس کے تقدیری قبضے میں ہریگا اور بنک کے ضمان میں ہوگا، پھر جب عمیل اور بنک کے درمیان بیع منعقد ہوجائے گ

عده مجلس نے پہاں بیاضافہ بھی کیا تھاجوغالباً سہوًا تحریر سے رہ گیاہے: «بنکے میل کے قبصنہ کی تصدیق کیلئے اپناکوئی نمایندہ بھیجے گا، قبضہ نابت ہونے پراسکا مٹریفکیٹ پیکا یہ دوشید

بلاسود بنیکاری \_\_\_\_\_ 9

اس وقت الريحرط كا ضمان عميل كى طرف منتقل بهو گا-

- (۵) وکالت کاعقد کرتے دقت عمیل بطور دعدہ اس بات کی یقین دہانی کرائے گا کہ جب ٹریکڑ بنک کی ملکیت اور ضمان میں آجائے گا تو وہ یہ ٹریکڑ بنک سے پہلے سے طے شرہ قیمت پرخر بدلے گا۔ قیمت پرخر بدلے گا۔
- ال چونکه طریح عمیل نے بیٹیت وکیل خود خربیا ہے اوراس کے جملہ طلوبہ وصاف سے وہ خود واقف ہے، اس کے جب بنک اُس کو طریح فروخت کر بیگا تواستے جبیا ہے جہاں ہے جہاں ہے جہاں ہے کہ یہ بیج جہاں ہے کہ یہ بیج بہاں ہے کہ بیاد پر فروخت کر بیگا ، جسے نقمی اصطلاح میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ بیج بنام طالبواء قامن کل عیب ہوگ ، الم ذاعیل بیع کی تکمیل کے بعد کسی عیب کی بنیاد بر بنک کو وہ طریح فرنہیں ہوگا ا
- (ع) "مرابئ مؤقبلہ" کے معاہدے کے تحت قیمت کی ا دائیگی کی جو تاہیخ معین کی گئی ہے اس پرا دائیگی کی ضمانت حاصل کرنے کے لئے بنکے میں سے کوئی و ثیقہ طلب۔ کرسکے گا۔
- (۱) سودی معاملات میں اگر قرض دار بروقت ا دائیگی نه کرسے تو اس کاسود بڑھتا چلاجاتا ہے ، لہذا سُود کا بوجھے کم کرنے کی وجہ سے وہ بروقت ادائیگی کی پوری کوشش کرتاہے ، لیکن غیرسودی نظام میں اگر وہ بروقت ا دائیگی نه کرسے تو اس کوسود کے بڑھنے کاخوف نہیں ہوتا۔

اس صورتِ حال سے بددیانت افرادغلط فائرہ آٹھاتے ہیں اور ادائیگی کی اہلیت ہونے کے باوجود بروقت ادانہیں کرتے ۔

اس اندیشنے کی بنا پرمشروع میں پاکستان ہیں بیطریق کاراختیار کیا گیا تھا : "عدم ادائیگی کی صورت میں "مارک اپ" پرمزید" مارک اپ" کااصنافہ کردیا حاتا تھا ؟

لیکن ظاہر ہے کہ پر سرعاً سودی کی ایک شکل ہے جو کہ جائز نہیں ہوسکتی۔ بعض علما رعصر نے اس مسئلے کے حل کے لئے پر تجویز پیش کی ہے : «عمیل سے عقد ممرا بحد کرتے وقت پر لکھوالیا جائے کہ اگروہ ادائیگی کی اہلیت کے با وجو دہروقت ادائیگی نہ کرس کا تو وہ اپنے داجب الاداء دین کا ایک

مخصوص فیصد حصد ایک خیراتی فند طمیس چند سے کے طور پرادا کریگا" اس غرض کے لئے بنک میں ایک خیراتی فنڈ قائم کیاجائے گاجو مذبک کی ملکیت ہوگا اور مذاس کی رقوم بنک کی آمدنی میں شامل ہونگی ، بلکہ اس سے ناداروں کی امداد اور انکو غیرسودی قرضے فراہم کرنے کا کام لیاجائے گا۔

بعض مالکی فقہاء کے نزدیک ایساالتزام قضارً بھی نافذ ہوجاتا ہے۔

عمیل کی طوف سے خیراتی فندط میں چندہ دینے کا بدالتر ام اسی صورت میں ہوگاجب وہ اہلیت کے باوجود ادائیگی نہ کرے ، لیکن اگروہ واقعۃ تنگدستی کی بنا پرادائیگی سے قاصر رہا ہو تواس صورت میں خیراتی فندط کوچندہ دینے کا یا بندنہیں ہوگا۔

زیرنظر بورٹ میں بہ طریقۂ کارتجویز کرتے ہوئے بہ بھی کہاگیا ہے ؛ «عیل کی ننگرشی کا تعین اس طرح کیا جائے گاکہ اس پرحکم بالافلاس ہوج کا ہوئے مرابحہ موظِلہ کا مجوزہ طریق کار :

(F) اس وقت بنكون كاطريق كاري

" مختلف فرمیں جب اُن سے قرض حاصل کرنے کے لئے رجوع کرتی ہیں تو
ہنک اُن کو قرض کی ایک حدمنظور کر دیتا ہے۔ مثلاً بہم جنوری سے اس دسمبر
سک وہ ایک کروٹر رو پیہ قرض لے سکیں گے ، اب سال کے دولان ان کوجنی رقم
کی ضرورت بڑتی رہتی ہے، وہ بنک سے نکا لئے رہتے ہیں ، اور لی ہوئی رقبیں
بعض اوقات واپس بھی کرتے رہتے ہیں ، اسر دسمبر کو یہ حساب کر لیاجاتا ہے کہ
کتنی رقم کب مک اُن کے پاس رہی ؟ اسکے حساب سے وہ شو دا داکر تے ہیں ہیں
«مرابے دموجا، میں چونکہ ایک قیمت کا تعین ہونے کے بعداس میں کمی بیشی

مه مجلس کی تجویز توبہ ہے کہ یہ نند البک کی بجائے کسی ثالث کی تحویل میں دہے محکر بنک اپنی ہی تحویل میں رکھنے پرمصر سے ۱۷ رشید نہیں ہوسکتی اس لئے رپورط میں یہ تجویز دی گئی ہے:

دریم جنوری کوعمیل سے بہ طے کرلیا جائے گاکہ اس دسمبرتک ایک کروڑ دو پے
کی مختلف اسٹیا دمختلف معاملات کے ذریعے آپ کو فروخت کی جائیں گی ،جن
کی مجبوعی قیمت اس دسمبر کو واجب الادار ہوگی ، پھر ہر شے کی خریداری کا معاملہ
لا مرابح کہ موجلہ کی بنیاد پر الگ الگ کیا جائے گا ،جس کا طریق کا دہیجے بیان
ہوجیا ہے۔

بہرمعاملہ میں بیہ بات ملحوظ رہے گی کہ جومعاملہ اسر دسمبرسے جتنا پہلے ہوگا اس میں مرابحہ کی مشرح منافع انتی ہی زیادہ ہوگی اور جننا اسر دسمبر کے قریب ہوگا انتی شرح منافع کم ہوگی ؟

فرض کری کہ جنوری کو روئی کی ایک ہزاد گانتھیں مرابحہ کے طریق کار کے تحت
عمیل نے بنک سے خریدی اوراس پرسٹرح منافع لاگت پر ۱۵ فی صدرگائی گئی اوراس
معاملے کے تحت عمیل پرمثلاً ایک لاکھ روپے واجب الادار ہوگئے ، لیکن کسی وج سے عمیل
یہ چاہتا ہے کہ وہ بچاس ہزاد روپے ابھی اداء کر دے ، تواس کا ایک خصوصی اکا وُنٹ
بنک میں کھول دیا جائے گا جس پراسے دوسرے اکا وُنٹ ہوللاروں کی طرح منافع
دیا جائے گا۔

بلکہ ربورط میں بہتجویز بھی دی گئی ہنے کہ ایسٹے خصوصی اکا وُنٹ" پرمنافع کی فی صدیشرح دوسروں سے کچھ زیا دہ مقرد کر دی جائے۔

اس اکا وُنط سے میل وقت اُ نوقت اُ بین رقمیں نکال بھی سکے گاجسکاطری کاریہ ہوگا: اس نے اپنی واجب الا دار رقم ، مثلاً ایک لاکھ رو پے کی ضمانت کے لئے جو رہن رکھا ہوا ہے مثلاً سُوت یا روئی ہی کی گانتھیں ، جب وہ اسے یا اس کے کھے حقے کو چھوانا چا ہے توجہ ناحصہ چھڑانا چا ہتا ہے اس کی قیم سے کا د خصہ وصی اکا وُنٹ کھولد ہے ۔

بینیت کی جزوی ادائیگی تصور ند ہوگی بلکہ ایک نیا اکا وُسٹ کھولنا ہوگا جس پر بنک تبرعاً رہن کا اتناحصہ واپس کر دیگا ، اب وہ اس اکا وُسٹ سے اتنی رقم نکلواسکے گاجس کے نکلوانے کے بعداس اکا وُسٹ میں باقی رہنے الی رقم باقی ماندہ رہن کے ساتھ مل کر واجب الادارقیمت کے برابرہو " اسی طرح اس دسمبر تک مختلف معاملات رہیں گئے، پہانتک کہ اس دسمبرکوتمام معاملاً کی مجموعی قیمت کی ادائیگی مکمل ہونے پریخصوصی اکاونٹ حتم ہوجائے گا۔ کرایہ داری:

(۲) رپورے میں ایک اورطریقہ «کرایہ داری» کا بجویز کیا گیا ہے، آجکل بیض اوق ا بنکوں سے قرض لینے والے جامدا ٹا ٹوں کی خریداری کے لئے قرض لیتے ہیں ، مشلاً مشینری کی خریداری کے لئے۔ دبورے میں تجویز کیا گیا ہے :

"ایسے مواقع پر بنک شینری خرید کرعمیل کوکرا به پر دید بینے عموماً اس کاکرا به مقرد کرنے میں اس بات کا لحاظ دکھا جاتا ہے کہ ایک متعین مدت میں کرا بہ کے ذریعہ شینری کی کل لاگت منافع کے ساتھ وصول ہوجائے ۔
کے ذریعہ شینری کی کل لاگت میں شینری بنک کی ملکیت میں ہوگی اور بنک پر ہی اس کی ذمہ داری ہوگ یوگ

مکان وغیره کی خربداری:

(۲۲) مکان وغیرہ کی خریداری کے لئے جو قرصے دیئے جاتے ہیں ان کے بارے میں رپورٹ میں بیرنجو یز کیا گیا ہے :

لاوہ بھی المرابح موجلہ کی بنیاد پر ہوں ، یعنی ابتدا ڈمکان بنک خرید ہے اور اس غرض کے لئے عمیل ہی کو دکیل بنا دے ، اس کے بعدجب مکان بنک کی ملکیت میں آجائے تو وہ عمیل کو مرابحہ کی بنیاد پر فروخت کر دہے ۔
ملکیت میں آجائے تو وہ عمیل کو مرابحہ کی بنیاد پر فروخت کر دہے ۔
اگر مکان تعمیر کرنا ہے تو تعمیر کی تعمیل کے بعد مکان عمیل کو مرابحہ فرفت

بیاب کے اگر عمیل خریداری یا تعمیر میں اپنا بھی کچھ حصد ڈالنا جا ہتا ہے تواسی سکائی مسلمائی سکائی ہوئی رقم کو پیشگی سیا مذکھ وربرہم جھا جائے ؟ ہوئی رقم کو پیشگی سیا مذکھ طور برہم جھا جائے ؟

دوسری صورت یہ ہے:

ابتدارً بهصورت شرکتِ املاک کی ہوگی اور ثنانیاً مرابح موجلہ کی ۔ دستاویزمیں مرابحہ کا ذکربطور وعدہ کے ہوگا۔

عميل سے خربداري

(۲۳) اس کی صورت بہے:

دو عمیل سے قرصنہ لیکر بل آف آئی پیپنج بنک کی تحویل میں دید سے اور بنک عمیل سے قرصنہ لیکر بل آف آئی پیپنج بنک کی تحویل میں دیں وصول کر سے اور عمیل کی طرف سے وکیل بالاستیفاد بن کراصل مشتری سے ثمن وصول کر سے اور جب اور جب ثمن وصول ہوجائے اس میں سے اپنا حق الحدم منہا کر کے بقید کے حق میں قرضے کی نسبت سے مقاصہ کر ہے ہے۔

سروس جارج:

کی قرض حسن پرسروس چارج وصول کرنے کے لئے اس بات کا ملحوظ رکھن ا صروری ہوگا کہ سروس چارج کی مقدار واقعی اجرت مثل کی نمائندگی کرتی ہو محض حیلہ نہو۔ ضروری نوط :

اس نظام کی نگرانی کے لئے "رقابہ شرعیہ" کا شعبہ قائم کرنا ناگزیر ہے اس کے بغیر شرعی حدود کی رعابیت نہیں ہوسکے گی ، یہ شعہبہ جوابسے ماہرین شریعت پرمشتمل ہوگا جن کو تدریس وافتا رکا کم از کم پندرہ سالہ تجربہ ہو، بنک کے یومیہ معاملات ومعابدات کا فقہی نقطہ نظر سے میت جائزہ لیگا اور فاسد و باطل معاملات کا ستر باب کرسگا ۔

### شركام كالمي تتركام كالمتركام كالمتركام كالمتركام

| y                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| حضرت مولانام فتى رمث يداحمد صاحب دارالافتار والارشاد، ناظم آباد كراجي | 1            |
| حضرت مولانامفتى عبدات كورصاحب ترندى جامعه حقانبيسا هيوال بضلع سركودها |              |
| حضرت مولانامفتي محدوجبيه صاحب دالالعلوم تنثروالتثريار                 |              |
| حضرت مولانامفتى سبحان محود صاحب ناظم دادالعلوم كراجي                  |              |
| حضرت مولانا مفتى محدر فيع عثمانى صاحب صدر دارالعلوم كراجي             |              |
| حضرت مولانامفتي محرتقي عثماني صهاحب نائب صدر دارالعلوم كراجي          |              |
| حضرت مولانا مفتى واكثر عبدالواحد صاحب جامعه مدننيه كريم بإرك لاجور    |              |
| آپ نے چنداشکالات پیش فرما سے ہیں جن کی تفصیل آگے آرہی ہے۔             |              |
| حضرت مولانا مفتى محمدانورصاحب جامعة خيرالمدارس، ملتان                 | A            |
| حضرت مولانا مفتى عبدالرحيم صاحب دالالافتاء والارشاد مناظم أبادكراجي   | <u> </u>     |
| حضرت مولانا مفتى عسنه يزالرجن صياحب دارالعلوم كراجي                   | _'           |
| حضرت مولانامفتي محمودا سترف صاحب "                                    | 11           |
| حضرت مولانا مفتى اصغر على صاحب رتبانى                                 | 1            |
| حضرت مولانامفتى عبدالرؤف صاحب                                         | 111          |
| حضرت مولانامفتی محد عبدالشرصاحب                                       |              |
| حضرت مولانا مفتى محمد عبدالمنان صاحب                                  |              |
| حضرت مولانا مفتى محدكمال البين صاحب                                   | 17           |
| حضرت مولانا مفتی محدخالدصاحب                                          |              |
| حضرت مولانا محدا شرف صاحب                                             | _ 1^         |
| حضرت مولانا مفتى مسيح الترصاحب                                        | <u> — 19</u> |

اشكالات حضرت مولانا مفتى عبدالوا حدصاحب

انکترین اس میں مندرج تجویز سے اتفاق نہیں ہوسکا، اس سے تعلق یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ مذکورہ سرط مقتصائے عقد کے خلاف ہے کیونکہ اگرچہ دونوں ہی صورتیں شرکتِ عنان کی ہیں لیک یہ دونوں مختلف عقد ہیں ، جوعقد شرکت ابتدائے امر میں کیا ہے اس کے دوستر کی ہوئے، ایک کمینی اور دوسر سے بینی ، دونوں کا سروایہ محبی متعین ہے اور نفع شرح بھی ۔ بعدیں اگر بینک ۵ فیصد تک اپنے سروائے کو میں لیعنی کی معمولی حصص میں تبدیل کر سے توقطے نظراس سے کہ فافون اس کا اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں اب کمینی کا سروایہ بڑھ جائے گا اور بینیک کا سروایہ گزشتہ کا صرف اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں اب کمینی کا سروایہ بڑھ جائے گا اور بینیک کا سروایہ گزشتہ کا صرف کمینی کے نیے حصص بیراکر بیگا ، یہ نہیں کہ بینیک موجود حصص خرید ہے گا۔

(۴) مکتبر علاء محدیا مدنورہ کے عقب حاسبہ بین معمدیا ہے۔ (۴) مکتبر علاء میر مجری اس محتہ کے حاشبہ میں لکھدیا ہے۔

### An in

#### سودى اسكيمون كى متبادل تجويزي

مينن فوراسلامائزينين آف اكنافى

سوال: موجوده دُورمین تمام ترقی پذیر مالک بالحضوص غریب مالک میں بیم سکله در بیش رہتا ہے کہ حکومتوں کو بجیط کا خسارہ پورا کرنے کے لئے خود اندرون ملک عوام سے اور بیرون ملک دوست ممالک سے بھاری رقمیں قرض لینی پڑتی ہیں ، بیرقرض سو دکی بنیاد ہر

ماصل كير جاتي بي-

اس میں شک نہیں کہ مثالی طریق کار بہی ہے کہ اخراجات اپنے وسائل کے دائر ہے میں اس میں شک نہیں کہ مثالی طریق کار بہی ہے کہ اخراجات اپنے وسائل کے دائر ہے میں رہ کرکئے جائیں، اور قرصنوں کی صرورت بیش نہ کے جس کے لئے سادگی اپنانا اور تعیشات سے برم بزلاز می مشرط ہے، لیکن اس بات پر تقریباً تمام ما ہرین معاشیات متفق ہیں کہ اگر مسرفانہ غیر پیداواری اخراجات کو کم کرمے معقول حد پر لایا جائے تب بھی ایک ترقی پذیر ملک مسرفانہ غیر پیداواری اخراجات کو کم کرمے معقول حد پر لایا جائے تب بھی ایک ترقی پذیر ملک کو قرصوں کی ضرورت بڑے گئے استعال کرنا بڑر سے گا۔
خسارہ پوراکر نے کے لئے استعال کرنا بڑر سے گا۔

موجودہ نظام میں حکومت نے اس غرض کے لئے مختلف سیونگ آئیمیں جاری کردکھی ہیں۔
موجودہ نظام میں حکومت نے اس غرض کے لئے مختلف سیونگ آئیمیں جاری کردکھی ہیں۔
مثلاً نیشنل ڈیفین سرٹر فیکیے ہے ، خاص ڈیا زط سرٹر فیکیٹ، انعامی بانڈز دغیرہ ۔ ان کے لئے
عوام کی بچتوں کو حکومت اپنے اخراجات میں استعال کرتی ہے۔ ادلان برعوام کوسود دیتی ہے۔

اس قسم کی اسکیمیں ہرمسلمان ملک میں جاری ہیں -

اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سود کے فاتے کے بعد بیسیونگ ایکی میں اپنی موجودہ شکل میں باقی نہیں رہ سکتیں ، لہذا حکومت کوا پنے بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لئے عوام سے قرض لینے کی صورت کیا ہوگی ؟ کیونکہ جب لوگوں کوان آکیموں پرکوئی اضافی رقم نہیں طے گی تو وہ ان آکیموں میں حصہ نہیں لیں گے ، بالحضوص جبکہ رفیلے کی قیمت روز بروز گردی ہے۔ ان حالات میں ان سودی آکیموں کے متبادل کے طور پرختلف تجا و بزینیں کی گئی ہیں ان

میں سے بعض تو شرعی اعتبار سے تقریباً بے غیارہیں ، مثلاً یہ کہ حکومت ا بینے کار وبارمیں عوام سے رقمیں بیکران کو حصد داربنائے اور وہ نفع و نقصان دونوں میں شرکی ہوں ۔

بیکن حکومت کے نفع بخش کام بہت تھوڑ ہے ہیں اور اس طریق کارسے حکومت کی وہ تمام صرور بات بوری نہیں ہوسکتیں جو موجودہ سودی آئیموں سے بوری ہورہی ہیں ۔

تمام صرور بات بوری نہیں ہوسکتیں جو موجودہ سودی آئیموں سے بوری ہورہی ہیں ۔

دلہذا چند مزید متبادل تجویزیں بھی بیش کی گئی ہیں جن پر نقہی نفظ انظے رسے غور صروری ہیں ،

کومت بچت سکیمیں اس طرح جاری کرہے کہ ان ہیں حصہ لینے والوں کو نہ کسی اس طرح جاری کرہے کہ ان ہیں حصہ لینے والوں کو نہ کسی اصنافی آمدنی کی صنانت دی جائے اور نہ ان سے پہلے سے کوئی وعدہ کیا جائے ہیکن مختلف او قات میں کیف مااتفق کچھ رقمیں ان اسکیموں میں پیسہ رکانے والوں کوعملاً تقسیم کردی جایا کریں ۔

اس طریق کار پرملیشیاکی حکومت عمل کررہی ہے۔

اب بیربات قابل غورسے کہ کسی سابق معاہد سے بغیر ، نیز قرض دینے والے عوام کوکسی زیادہ دقم کاعدائتی طور برمطالبہ کرنیکاحق دینے بغیر اگرو قتًا نوقتًا انھیں متفرق نثرح سے انعامات جاری کئے جائیں اور بیا انعامات ایک معمول بن جائے تو آیا انکو المعن کا کمندوطً کے قاعد سے کے تحت لاکرسود قراد دیا جائے گا؟ یا اس پہلو پرنظ کرتے ہوئے کہ مقرضین کو مطابعے کا کوئ قانونی حق نہیں سے محض حسن، قصادیس داخل سمجھا جائے گا؟

فقہادِکرام نے معروف بحسن الفقاء کو قرض دینے نے سلسلے میں جو کھے لکھاہے وہ بھی اس سلسلے میں بہشرس نظر رہنا ضروری ہے۔

کومجوی قومی بدیا وارکے اضافے کی مترح سے وابسة کرد ہے، یعنی مقرضین سے دعدہ اور کومجوی قومی بدیا وارکے اضافے کی مترح سے وابسة کرد ہے، یعنی مقرضین سے دعدہ اور معاہدہ تو کوئی نہوا ورنہ ان کومطا لیے کاحق ہو، لیکن حکومت اپنے طور پر بد طرح سے مقرضین کومی میں مجوعی قومی بدا وارس اگر کچھ اضافہ ہوا ہے تو اس اضافے کی شرح سے مقرضین کومی افعام دیا جا سے ماور اگر کوئی اضافہ نہیں ہوا، یا مجموعی قومی بدیا وارمیں کمی ہوئی ہے تو اس صورت میں کوئی انعام نہ دیا جائے۔

اس تجویزی تأیید میں بیر بات کہی جاتی ہے کہ عوام حکومت کو جو قرض دیتے ہیں وہ بناستہ کہی جاتی ہے کہ عوام حکومت کو جو قرض دیتے ہیں وہ بناسود مبنیکاری \_\_\_\_\_\_ ۱۸

اگرچ براه راست کسی نفع بخش کار و بارمیں نه لگائے گئے ہوں لیکن بالواسطہ وہ مجوعی تومی پیدا وارمیں عموماً اضافے کا باعث بنتے ہیں ، المذا اگر حکومت ان عوام کو حوقرض دیجر اس پیدا وارمیں اضافے کا سبب بنے ہیں کسی منرط سابق اور قانونی و حوب کے بغیر کوئی انعام دے تواس میں کوئی حرج نہ ہونا چا ہیئے۔

کومت ایک الیسی دستاویز جاری کر سخس کی قیمت اشیار صرف کی قیمتوں کے اثار چڑھا و سے اس طیح والبستہ ہوکہ آئی قیمت اشیار کی قیمتوں میں اصافے کے ساتھ ساتھ خود بخود اس شرح سے بڑھے جس بٹرح سے میں توں میں اصافہ ہوا ہے ، مثلاً یہ دستاویز اگر آج سورو پے کے عوض جاری کی گئی ہے اور چھا ہ بعد اشیار صرف کی قیمتوں میں دس فیصد اضافہ ہوگیا تو اس دستاویز کی قیمت ایک سودس روپے ہوجائے ، اور جوشخص حکومت کو قرض دے وہ اس دستاویز کی صورت میں دے اور جب والیس سے تو ہی دستادیز والیس لے دوہ اس دستاویز کی صورت میں دے اور جب والیس سے تو ہی دستادیز والیس لے ایک تیمت بڑھ جبی ہوگا اسلے بازاد میں وہ اسے زیادہ قیمت بر فروخت کرسکے گا۔

کسی معین تاریخ پرکچھ کفسوص اشیارا نھیں فراہم کرنے کی جمہ داری ہے، اوراس فحسون کسی معین تاریخ پرکھھ کفسوص اشیارا نھیں فراہم کرنے کی جمہ داری ہے، اوراس فحسون کے لئے ایک مربی ہے کا مامل شخص کے لئے ایک مربی کی میں وقت آنے پراس سر میں کی کا مامل شخص مکومت کے لئے ایک م زد کردہ کسی اسٹور سے وہ اشیار حاصل کر ہے۔

چونکہ بیع سلم کے وقت ان اشیاری قیمت بازاری نرخ سے کہ اگائی وائیگی اسلے معین وقت بردہ اشیار لینے کے بعد سرس فیلیٹ کا حامل انحیس زیادہ قیمت پر بیج سے گا۔
اگر سرش فیلیٹ کا حامل واقعہ یہ اشیار قبضے میں لاکر بیج تب توشری اعتبار سے کوئی اشدکال نمیس بیٹر طیکہ سلم کی دو مری سنرائط موجود ہوں ، سیکن تجویز بیش کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر سرش فیلیٹ کا حامل چاہے تو وہ اسٹور سے اشیار لینے کے بجائے کسی بینک سے بااسی اسٹور سے ان کی اس روز کی بازاری قیمت وصول کر ہے۔

میں بینک سے بااسی اسٹور سے ان کی اس روز کی بازاری قیمت وصول کر ہے۔

بنظاہرتوقبضہ سے پھلےسلم فیہ کی بیع شرعاً جائز نہیں ہلیکن کیا اس کی کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے جس میں کسی مشرعی قاعد سے کی خلاف ورزی لازم نہ آسئے ؟

ا در ان تمسكات كے حاملين كوئىكسوں ميں چھوٹ دسے -

كياية جيوف "كل قهن حرنفتًا" مين توشامل نهين بولى ؟

و کورت برائیویشا داروں کے برا ویٹرنٹ فنڈ اور منبشن فنڈ کے بالے بیں برق انون بنادے کہ اس فنڈی تمام رقوم حکومت کے پاس جع کرائی جائیں گی، پھرجب کسی ملازم کو اسکے فنڈی رقم دی جائیگی تواتن ہی رقم حکومت ہی بطورعطیہ اسکے فنڈ میں جمع کرا کے اسے دسے گی۔

یہ تجا ویز «کمیشن فور اسلا ما کر نیشن آف اکنا می، کے سما صفے زیر غور ہیں ہماری تواش کہ اس معا ملے میں ملک کے مقتد راہل فنوئ حضرات سے راہنمائی حاصل کی جائے تاکہ اس برخانص علمی انداز ہیں غور کر کے حضرات علما کسی واضح لائے عمل کی نشاندہی فرمادی ۔

یرخانص علمی انداز ہیں غور کر کے حضرات علما کسی واضح لائے عمل کی نشاندہی فرمادیں ۔

الجواب جاسے مالے مالے میں ملک کے الکھوں والے میں الے میں الے تو الم المیں الے تو الے تو المیں الم

(1) بينها خمسة فروق:

ن مقیس علیمین صن معاملہ کے تجربہ کے بعد رغبت اقراض ہوتی ہے اور مقیس میں معاملہ سے بہلے اعلان ہوگا۔

مفیس علیہ بین زبانی وعدہ یا ترغیب نہیں ہوتی صرف حسن معاملہ ہونا ہے اور قلیس
 میں زبانی و تحریری اعلان ہونگئے۔

ا مقیس علیدی فرض پر نفع متعین نمیں بلکھیل قرض ہی خطرہ میں ہوجکہ مقیس سی نفع متعین ہو۔

مقیس علیدایشخصی معاملہ ہے اور تقیس عالمی سطح بر ہوگا .

۳) هذا والاول سواء -

۳) لاوجه لتجويزه ـ

﴿ صحيح بالشرائط المعتبرة للسلم، ولكن : در ليكن تجويز بيش كرنے والول الخ"

ه سرکاری بیس جائز دناجائز دونون قسمول کے ہیں ، مقرض سے ناجائز ٹیکس کا اسقاط بلاشبہہ جائز سے اور جائز ٹیکس کا استفاط سمی جائز معلوم ہوتا ہے ۔

(٢) كيف جوزوة وهوعين الرميا - والله سبخان وتعالى اعلم المشير احمد

۲۶ حبادی الثانیه سنه ۱۳۱۵ ه

بلاسود ببنیکاری ــــــــ ۲۰



# بشارة (اللظى الأعل (الجور

(پشائریه:

المشلام كانظام معيشت

ربا کے لغوی معنی

ربا کے شرعی معنی

حرمت دب

آیات بتینات

احاديث رسول على التدعلية لم

سودلين دين برببت سخت دعيدي

التنرورسول صلى التدعلية ولم كى طرف سے اعلان جنگ

سودلين دين الكصف والول اوركوابول برالله كى لعنت

سود کاایک در مم حجیتیس زناسے بدتر

سود کاگناہ اپنی ماں سے بدکاری کرنیہے ستر گنا سے بھی بہرت زیادہ ہے

سودخور حبنت میں نہیں جاسکتا

سودی تباه کاریار

سودخورملحدين كى تلبيسات

حرام خوری پرمزید دعبدی

## (مثلام کافظام معیشت

الله تعالی نے اُمّت مسلمہ کود اُمّت وسط" کا امتیازی تمغہ عنایت فرماکرا سے ایمان و عقائد، عبادات واعمال، تمترن و معاشرت اور اقتصاد و معیشت غرض زندگی کے ہرشعیہ بیں ایک خاص اعتدال و توازن کی شان مجشی ہے جواسے دوسری تمام امتوں سے ممتاز کرتی ہے، اس کا نظام معیشت رائج الوقت نظاموں سے الگ تھلگ، فطری اصولوں پرمبنی ایک پاکیڑہ نظام سے ۔

سرماید دارانه نظام میں معدود سے چندا فرادتمام وسائل تروت پر بلا شرکت غیرقابض ہوکرساری دونت سمیٹ لیستے ہیں، حصول زر کی خاطرید لوگ ہرجائز و ناجائز دوا و ناروا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کے بنک، انشورنس کمپنیاں اور امدا دبا ہمی کے نام سے کام کرنے والے مختلف ٹرسط اور نظیمیں جو بنظا ہرعوام کی امداد و کمک کے ادار سے ہیں مگرد دحقیقت یہ بھی حصول زرہی کے تخصی ان میں اور پرانے مہاجئ طریقے میں کوئی فسر ق ہے تو بس اتناکہ ع

برانے شکاری نب جال لائے

اس طبقے کا طبح نظر فقط مال و زر ہے اس لئے ہمدر دی و در دمندی غربیب پروری ادر خدا ترسی ان کا مدمقابل نا دار اور مفاس طبقہ عاشی فدا ترسی ان کا مدمقابل نا دار اور مفاس طبقہ عاشی کی نامروکا آئیس کی فاظ سے کتنا ہی بستی میں چلاجائے ، اس کا دیوالہ نکل جائے ، اس سے انھیں کوئی سروکا آئیس کی بریدگان ہوی و ہوس و ما ہرین محرو فریب کسی کو کچھ دیں گے تو صرف لینے کی خاط ، اس لئے برید بیشتہ کوہی سریر سے سلیم نہیں کرتا ، یہ دولت و ثروت کے تمام سرکل کو حکومت کی ملک برطبقہ شخصی ملکیت کوہی سریر سے سلیم نہیں کرتا ، یہ دولت و ثروت کے تمام سرکل کو حکومت کی ملک قراد دیتا ہے ، اس میں دورائیس ممکل آئیس کر اقتصادی نظام کی ترقی و افر و فی کامدار قسر در میں کہ محنت پر ہے کہ است اپنے جائز مفاق دمیں کام کا موقع دیا جا ہے بلکہ انگیخت کی جائے مگر اشتراکی نظام میر فردسے اس کا یہ جائزا در فیلی حق چھین کرا سے مجبور کرتا ہے کہ مگر اشتراکی نظام میر فردسے اس کا یہ جائزا در فیلی حق چھین کرا سے مجبور کرتا ہے کہ مشارة النظی \_\_\_\_\_\_\_\_

ایک بےجان شین کے کل پرزوں کی طرح کام میں مجتار ہے ہیں کالازمی نتیجہ عوام میں اضطراب و بے قراری ، پھر فیتنہ و بغاوت اور ملوا نے عام کی صورت میں ظام ہوتا ہے۔

اشتراکی نظام بظام برمریایه دادانه نظام کاتور بیم گربنیادی طور پردونون میس کوئی فرق نهیں ، سریایه دادانه نظام میں چھوٹے چھوٹے سرمایه دار پوری ملکی معیشت پر چھی کر جمہور کا معاشی آتحصال کرتے ہیں ، جبکہ اشتراکی نظام ان چھوٹے سرمایہ داروں کوختم کرکے ان کی جگہ ایک برطیع سرمایہ دار کو وجود میں لاتا ہے ، جوچھوٹے سرمایہ داروں کی بنسبت کہیں زیادہ ہے رحی و درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔

ان دونوں نظاموں کی بنیادہی خااف نظرے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔

ان کے مقابلہ میں اسلام کا معاشی نظام افراط و تفریط سے پاک ایک متوسط اور عادلانہ نظام ہے جس میں فرد کی ملکیت اوراس کے اختیار و تصرف کو پوری طرح تسلیم کیا گیاہے ، مگر ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ اس پر مناسب پا بندیاں بھی عائد کی گئیں تاکہ دولت کے تام وسائل کا ایک جگہ ارتکازنہ ہو، جس سے معیشت کے اجتماعی ڈھانچے کو نقصان پہنچے۔

دوسری طرف اس میں حکومت کے اختیارات کی بھی حدبندی کردی گئی تاکہ وہ فردکی ملکیت میں دخل انداز نہ ہو۔

اسس پاکیزہ نظام میں فسرد وجماعت کو الرانے کی بجائے دونوں کے مفاد کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیاگیا ہے ، ایک کی خوشحالی دوسرے کی آسودگی پر موقوت ہے جبکا لازمی نتیجہ یہ کہ دونوں میں عداوت و رقابت کی بجبائے باہم تعاون و توافق کا جذبہ پر وان چرو ھتا ہے۔

پھراکس نظام معیشت کی عمارت کوہمہ وقعت استواد رکھنے سے بھے اسلام نے سخت توانین وصنع کئے اوران کی خلاف ورزی برکڑ ی سزائیں رکھیں ۔

ارتکازِ دولت کی روک تقام کے لئے اس نے مرصاحبِ مال کو موقع بموقع مال خررچ کرنے کی ترغیب دی ، چنانحیہ قسرات و حدیث کے اوراق انفاق فی سبیل الله کے فضائل ومناقب اور بحل کی مذمت سے بھر ہے پرطسے ہیں ، ہرصاحب نصاب کو زکوۃ وصدقاتِ واجبہ نکا لیے کا پابند کیا ، اگر کوئی دولت مندا بین دولت کو گردش میں بشارة اللغی \_\_\_\_\_\_

ر کھنے کی بجائے سمیط کرمیوں د کھتا ہے توزکوۃ اور دوسرے حقوق واجب کی ادائے گی میں

كفية كفيد أك دن يه دولت ازخود تم بوجائے كى -

دوسرى طرف مال كما نے ميں بھى اسلام نے سے فرد كوبے مہار نہيں چھوداكر جن ذرائع سے چاہے الت سمید ط سمید ط کرجم کر ہے ، بلکہ اس کے لئے سخت صوابط رکھے ہیں ، اور اكتساب مال كاكونى الساط نفيه روانهين ركهاجس مين دوسرسے فرد باجماعت كانفصال يو سود، قمار، رشوت، غصب وخیانت، چوری، ڈکسیتی، ناپ تول تی کمی، ناجائز منافع خوری وغیرہ تمام ناجائز ذرائع آمدن پرشختی سے قدعن رنگائی ،عقود بإطله وفاسسرہ کی

طویل فہرست ان پرستنزاد ہے۔ اكتساب زركے تام ناجائز ذرائع میں سودچوك سب سے بتراورانسانی عیشت بكه اخلاق وكر دار كے لئے مهلک ترین ذریعیہ تقالی گئے اسلام نے سب سے بڑھ كرآى برقدغن لكانى ، اس كى تمام صورةون كويجير حرام دنجس قرارد سے كرسود خوركوكسس قدر خوفناك وعبيرس سنائين كداكركسي مين رانئ بهراحساس آخرت ببوتو كجعو كامرعا كتے مكر

اس گناه کاخیال تک دل میں نہ لاستے۔

يغوى مصنى جسي چيز كابرهنا تجھوانا اور زيادہ ہونا۔

شربعیت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ خاص زیادتی ہے جو بغیرسی مالی عوض کے حاصل کی جائے، اس میں وہ زبادتی بھی داخل سے جوکسی کو قرض د بینے کے بعداصل سرمايدك علاوه وحول كى جائے جيسے رباالنسيئة كہاجاتا ہے، خواه يہ قرض كسى تفع بخش كاروبار كمے ليئے دياجائے ياكسى وقتى ضرورت كے ليئے۔

اس كآج كى طرح زمانهُ جابليت ميس بعي عام رواج تها-

اوربيع وسشرارى وهتمام صورتيس تعجى داخل بين جن مين بلاعوص زيادتى يافى جاتى يخ

جنصي رياالفضل كماجاً اس-

يقىم زمانة جابليت ميں رائج ندمقى ،لىكن حصنوراكرم صلى السرعلى في باشارة وحى تعريح فرما دى كه يسم بھى داخل رباستے عن حبادة بن الصامت دخى الله تعالیٰ عن م قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبروالشعير بالشعيروالتم بالتم والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدابيد فا ذا اختلفت هذه الاصناف فبيع واكيف شئم اذاكان يدابيد (صحيح ملم ميم والكتب) «سونا سونے كے بدلے ، چاندى چاندى كے بدلے ، گندم گذم كے بدلے برا برمسرا برئ بحوكے بدلے ، کھجور تھجور كے ببلے ، اور نمك نمك كے بدلے برا برمسرا برئ بحسان اور دست بدست بونالازم ہے ، ليكن يہ اقسام جب باہم مختلف بحسان اور دست بدست بونالازم ہے ، ليكن يہ اقسام جب باہم مختلف بون و برا برياكى ببيشى كے ساتھ جيسے چا ہو خريد و فروخت كمد ، بنتر طرك بمعامله وست بدست ہو ، ي

عن ابى سعيد الخدادى وضى الله تعالى عنه قالى قالى وسول الله على الله عن المدهب والفضة بالفضة والهرباله والشعير بالشعير والمتعربا المتحد والملح بالمدح مثلا بمثل بدا ابيد فمن زاد اواست واد فقد اربى المحف والمعطى ويد سواء (حوالد مالا)

"سوناسونے کے بدلے، چاندی کے بدلے ، گذم گذم کے بدلے بہ برابر سرابرا ور
جوکے بدلے ، کھجور کھجور کے بدلے ، اور نمک نمک کے بدلے برابر سرابرا ور
دست بدست ہو، سوجس نے زیادہ دیا یا ذیادہ لیااس نے سود کاگناہ کمایا،
اس گناہ میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر کے شریک ہیں ؟
اس الشادِ نبوت نے بیرسئلہ اشرکارا کر دیا کہ دباصرف اسی صورت میں مخدود نہیں
کہسی کو قرض دیے کرصرف میعاد کے عوض زیادتی وصول کی جائے ، بلکہ ذیادتی کی اور بھی
متعدد صورتیں داخل رہا ہیں، ان کامر تکب بھی مرتکب رہا اور تمام قرآنی وعیدوں کامصداق ہوائی مسلمان کے لئے یہ قطعًا محل تردد نہیں، البت
مسی منکر صدیث کو اس سے انکار ہوتو ہولیکن مسلمان کے لئے یہ قطعًا محل تردد نہیں، البت
منصر سے یا دوسری اشیار کو بھی شامل ہے ۔ اگر شامل ہے توکس صنابطہ کے تحت ؟
اسی منابطہ ہے جس کی دونیات کے لئے یہ ان اشیار کی خصوصیت نہیں بلکہ صدیث سے مراد
ایک ضابطہ ہے جس کی دونیات کے لئے یہ استمیار سے نہوں کی تفصیل کا یہ وقع نہیں۔
ایک ضابطہ ہے جس کی دونیات کے نز دیک تحقق رہا کی سفرط اتحاد قدر وا تحاد حبن ہے ، بعینی کیلی
مزید میں انہ کے نز دیک تحقق رہا کی سفرط اتحاد قدر وا تحاد حبن ہے ، بعینی کیلی

یا دزنی امشیار کاباہم مبادلہ کیا جائے توضردری ہے کہ دونوں جانب کی اشیار برابرمسسرا ہر اور معاملہ دست بدست ہو ورنہ ربا کاگنا ہ ہوگا ، ہاں اگرصرف انحاد قدر ہے یا صرف اتحاد حبش ہے توبرابری منرط نہیں مگرمعاملہ دسست بدست ہونا ضروری ہے۔

مالکیدکے نزدیک سونے چاندی میں علّت حرمت ان کا تمن ہونا ہے اور بقیاشیادی حرمت ان کا تمن ہونا ہے اور بقیاشیادی حرمت اسید کہ (ادھار) کی علت طعم ہے نعنی کھا نے کی تمام اشیاء کے باہمی مبادلہ میں ادھار حسرام اور موجب رباہے اور حرمت فضل دکمی بیشی ) کی علت اقتیات (غذائیت) داد فارہے نیسی جو اشیاران نی غذا بنتی ہیں اور ذخیرہ بناکر رکھنے سے گل معرکر خراب نہیں ہویں ان کے باہمی مبادلہ میں برابری مشرط ہے۔

شانعید کے نزدیک سونے چاندی میں عات حرمت نقدیہ یا ٹمنیہ ہے کہ یہ تما مانٹیار کے کئے تمن ہیں اور باقی چاروں اسٹیار میں عات حرمت طعم ہے تینی خور دنی اسٹیار کے باہمی مبادلہ میں جانبی مبادلہ میں جانبی مبادلہ میں جانبی مبادلہ میں جانبی ورشر مبادلہ دست مدست ہونا صروری ہے ورشر رباکا گناہ ہوگا۔

ندہرب حنابلمین شہور روایت تو مذہرب حنفید کے مطابق ہے تعینی رہاکی علت اتحاد جنس مع الوزن یا اتحاد جب الکیل ہے، دوسری روایت شافعیہ کے مطابق ہے اور تیسری روایت شافعیہ کے مطابق ہے اور تیسری روایت یہ ہے کہ سونے چاندی کے سوابقیہ اشیار میں علت حرمت طعم اور کیل ووزن ہے یعنی جونور دنی اسٹیار تول کریا ناہر کر فروخت کی جاتی ہیں صرف ال میں ربا کے حکام جاری ہوں گئے۔

اصحاب طواہر چونکہ قیاس کے منکرہیں اس لئے ان کے نزدیک بیگم صون اشیاد سنڈ میں نحصر ہے ، تفصیل کے بئے ملاحظہ ہوا لفقہ الاسلامی وا دلنہ صلاکا ج ۲۰ اے حدیث رباسے تعلق کیات واحادیث ذکر کی جاتی ہیں :

آيات:

من الذين يأكلون التبيوا لا يقومون الآكما يقوم الذى يتخبط الشيطن من المسّ و ذلك بائتم قانوا المّاالبيع مثل الديوام واحلّ الله البيع وحرّم الريوا فمن جاءه موعظة من ربّه فانته فله ما سلف وامرة الى الله ومن حاد فاولتك اصغب النارج هم في ها خالدون (۲۱ : ۲۷۵)

بشارة النلى \_\_\_\_\_ 4

"جولوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑ ہے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایس شخص جس کوشیطان خبطی بنا دسے بیٹ کر، یہ منزا اس لئے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بیع بھی قومثل سود کے ہے، حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے، پھر جس شخص کواس کے پر در دگاری طرف نصیحت اور سود کو حرام کر دیا توجو کچھ پہلے ہوچکا ہے دہ اسی کا رہا اور معاملہ کس کا اللہ کے حوالد رہا، اور جوشخص پھرعود کر سے تو بہ لوگ دو زخ میں جائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس آیت بین سود خورون کا عبرت انگیزانجام بیان کیا گیا ہے کہ وہ محتثر میں اس طسرح کورے ہونگے جیسے آسیب زدہ میلی انسان کھڑا ہوتا ہے ، چونکہ یہ لوگ دنیا میں حب مال کے مرض میں جنون کی حد تنگ گرفتار تھے، ایسا جنون جس نے بیع ور باکا فرق بھی ان پرا و حب ل کر دیا ، اس لئے قیامت میں بھی الٹر تعالیٰ اضیں اسی کیفیت میں اٹھائیں گے کہ بیخبط و خبون حلیٰ دوس الا شھاد عیاں ہوگا ، جیسے مؤمنین متقین محترمیں دوشن جبیں ، دوشن اعضاء محلیٰ دوس الا شھاد عیاں ہوگا ، جیسے مؤمنین متقین محترمیں دوشن جبیں ، دوشن اعضاء کے ساتھ متعاد ف ہو نکے یونہی بیسود خورا پنے دیوانے پن اور غیرانسانی حرکات کے ساتھ بوری انسانی حرکات کے ساتھ

فقد الخرج الطبراني عن عوف بن مالك رضى الله تعالى عنه قال فال رسول الله ملى الله تعالى عنه قال فال رسول الله ملى الله عليه وسلم اليالة الذنوب التي لا تغفى الغلول فسن غل شيئًا اتى به يوم القيامة محنونا يتخبط شعر قرأ الأية (روح المعافى ظريم المعافى ظريم الزواعد صوالحرس) واكل الزواعد صوالحرس

قال الهيشى دحمد الله تعالى : وفيد الحسين بن عبد الاول وهو صعبف و "رسول المرسلي الشرعلي الشرعلية وسلم في ارشاد فرمايا : نا قابل معانى گذا بون سع بجو، ومنجملد ان كه مال غنيمت كى يورى به ، بوشخص غنيمت كى كوئى چيز حرائے گا دوز قيامت اسے ليكر واضر بوگا - اور سو دخورى به جس في سود كھايا دوز قيات مجنون وخيطى بناكر المهايا جائے گا - بهر آب سلى المشرعلية وسلم في استشهادمين به آبيت تلاوت فرمانى "

سودخوروں کی اس سزا کا سبب ان کایہ قول ہے ان کا البیع مثل الربط "ایک بشارة المظی سیسسسسسہ ۸ توان ہوگوں نے ایک قطعی حسرام کا ارتکاب کرکے قانون الہی کی صریح خلاف ورزی کی ، یہی جرم کچھ کم سنگین نہ تھا کہ اس سے بھی ایک گام آگے بڑھ کر قانون کو چیانچ کر دیا کہ" بیع بھی تومثل سود کے ہے " اس جرم بغاوت کی پا داش میں ہمیشہ کے لئے جہم کا ایندھن قرار مائے۔

تان کایہ بیہودہ استدلال چونکہ ان کی جہالت وغباوت کی منہ بولتی دلیل کھی اس کئے قرآن مجید نے بھی اس جہالت کا جواب عالمانہ انداز کی بجائے حاکماندا ندازسے دیا :

واحل الله البيع وحرم الربوا-

درنہ بیع درباکا فرق کسی بڑے سے بڑے احمق پر کھی تخفی نہیں، تجارت کی بنیاد باہمی تعاون اور نفع رسانی پر ہے، بائع ومشتری ابنی جسمانی قوت، ذہنی صلاحیت اور قسیمتی وقت صرف کر کے جو مال حاصل کرتے ہیں اس کا باہمی مبادلہ کر کے ایک دوسے کواور بالواسطہ پوری قوم کو نفع بہنچا تے ہیں۔

اس کے برعکس سود کی بنیاد خود غرضی ، مفاد پرستی اودکسب زد پر ہے ، سود خود مسروا پر قرض دے کر مقرر سود گھر بیٹھے وصول کرتا دہتا ہے ، اسے اس سے کوئی مسرو کا دنہیں کہ مدنوں کواس سروایہ سے کچھ نفع بھی ہوا یا خسا دے میں دیا ؟ مشرح سود وہ منافع میں سے اداکر دہائے یا اپنی گرہ سے ، بلکہ بھیک مانگ کر؟

یہ بین کر اس بہادسے بھی فرق واضح ہے کہ بائع ومشتری کا معاملہ ایک بارہونے کے بعد ختم ہوجاتا ہے ، بائع کو مشتری سے کم و بیش جتنا نفع لینا تھا ایک بار سے لیا ہمگرسول بعد ختم ہوجاتا ہے ، بائع کو مشتری سے کم و بیش جتنا نفع لینا تھا ایک بار سے لیا ہمگرسول خورمہات کے منافع لیتنا ہے اور سلسل لیتنا ہے اور سلسل لیتنا ہے اور سلسل لیتنا ہے ، مدیون اس کے سرمایہ سے خواہ فائدہ ماصل کر سے بانہ کر ہے۔

مثلاً کسی مجبور نے سودی قرض لے کراپنی وقتی ضرورت میں صرف کردیا یا اسس سے چوری ہوگیا، اب وہ واپسی پر قادر نہیں تو وہ سودخور دائن کی طوف سے سی تخذیف یا دُورعاً ہوگیا، اب وہ واپسی پر قادر نہیں تو وہ سودخور دائن کی طوف سے سی تخذیف یا دُورعاً ہوئی ہیں بلکہ یہ آسیدب اسے مزید لیٹنا چلاجائے گا، تا دقت کہ این پونچی، گھر کا اتا نہ اور تن کے کر قرض مع سودندا داکر دسے ۔ تجارت کی سی صورت میں اسی بہیمیت کا دُورد در کے کہ کوئی امکان نہیں ۔

الله الدينوا وبيري القدر فأن والله المين كلّ كفّادا فيم (٢: ٢٧٢)

 الشارة النفل مسلمة النفل مسلمة النفل المسلم المنادة النفل النفل المنادة النفل المنادة النفل المنادة النفل المنادة النفل المنادة النفل المنادة النفل النفل النفل المنادة النفل المنادة النفل المنادة النفل النفل النفل المنادة النفل النف

"الشرتعالى سود كومشاتے ہيں اور صدقات كو بڑھاتے ہيں اورالشرتعالى بسندنهيں كرتے كسى كفركرنے والے كن كسى گناہ كے كام كرنے والے كو ي سودى مال جتنا بھى بڑھ جائے انجام كارالشرتعالى اسے مشاكرنيست ونابودكرد بيتے ہيں ايسامال ند دنيا ہيں كھاتنا ہے نہ آخرت ہيں بار آور ہوتا ہے۔

عن ابن مسعود رضی الله نعالی عند ان المنبی صلی الله علید وسلمرقال: الربا وان کنر فان عاقبت تصایرالی قل (مسئلاحل جود)، ابن بلجة صفلا، حاکم عدم ۲) قال الحاکم و محمد الله تعالی و هذا حلایث صحیح الاسناد و لعربی خرجه ه واقو الاهبی و محملاً لله نعالی و سول الترصلی التر علیه و له مناه و مرایا: سود کا مال اگر چه بره جائے ممرکم اس کا نجام (بیمیشد بے برکتی اور) کمی کی طوف بوط آتا ہے ؟

اس کا نجام (بیمیشد بے برکتی اور) کمی کی طوف تو شاری مسئله نمیں بلکه کھلی آنکھوں مشاریک اس مال خبیث کا کثرت سے قلت کی طوف آئ کوئی نظریا تی مسئله نمیں بلکہ کھلی آنکھوں مشاریک کے سود خور کا مال برھ جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے طوماد لگ جاتا ہے حتی کہ بہت سے دیکھنے والوں کی رابیں ٹیکنے لگتی ہیں پلدت لذا مشل ما اوق ۔

مگرجوں ہی اس پرافتاد بڑتی ہے یک بیک کروڑوں سے لڑھک کرلاکھوں میں، بھرلاکھوں سے ہزاروں ادرسیکڑوں میں آجاتاہے، بالآخر کوڈی کوڈی کامحتاج ہوکر زبان حال سے بچار اٹھتا ہے ہے

#### دىجھومجھےجودىدۇ عبرىت نگاه بهو

یہ بھی ایک نافابل انکار حقیقت ہے کہ اس قسم کے اموال کی نکاسی کسی جائزاور معقول مصرف میں نہیں ہوتی ، یہ عموماً چور دل ڈاکو وُں کے بہیٹ میں اُئر جاتا ہے یا بولیس اورا ہلکار و کالقمہ تربن جاتا ہے یا بھر ناگہانی اَ فات وحوادث کی ندر ہوجاتا ہے ، نیزالیکشن (جس میں جار بانچ ملین کا خرجہ تومعولی سی بات ہے) کا بھوت بھی ایسے ہی لوگوں کے سرپر سوار ہوتا ہے اور کون نہیں جانتا کہ قحبہ خالوں ، تما دخالوں اور شراب خالوں کی رونتی بھی انہی لوگوں کے دم قدم سے رہتی ہے ، غرض حرام کا بیسے ، "ال حرام بود بجائے حرام رفت "کے مصدات اپنی قدم سے رہتی ہے ، غرض حرام کا بیسے ، "ال حرام بود بجائے حرام رفت" کے مصدات اپنی نکاسی کی راہیں خود تلاش کر لیتا ہے ۔

اگرشاذ ونادرسودی مال کسی کے پاس محفوظ رہ جائے تب بھی سود خور کی طبیعت میں سنگ دلی ، تنگ دلی ، بزدلی ، جنون کی صریک حرص دہوس اورخست و دنا رت کے یشارہ اللطیٰ \_\_\_\_\_\_ دوسر مے مظاہر کی صورت میں اس کے نتائج ظاہر ہو کر رہتے ہیں -

بداس کا دنیوی انجام تھا، آخرت بیں مال سود کا بےسود و بہبود ہونا بالکل عیال ہے، ابسامال کمانے والے کے گلے کا طوق اور سرکا وبال ہے، اس مال سے کیا گیاصد قدخیرات حج وجہادا ورصلہ رحی غارت واکارت ہے۔

عَن ابى هم يرة رضى الله تعالى عند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعا الناس ان الله طيب لايقبل الاطببا الحد ببث رصحيح مسلم صليسم ١)

"رسول الترصلى الترعليه وسلم نے ارشاد فرمايا: اسے لوگو! سن لوكه الترتعب الى كى ذات پاكيزه ذات ہے اورائى بارگاه ميں صرف پاكيزه مال ہى شرف قبول پاتا ہے۔ سود كے برعكس صدقہ كے مال كوالترتعالیٰ بڑھا دیسے ہیں دنیا میں ہى اورآخرت ہیں ہمیں ۔

عن ابى هم يوق دينى الله تعالى عنه ان النبى صلى الشاعليه وسلمرقال: ما من يوم يصبح العباد فير الاملكان ينزلان فيقولى احدها اللهم احط منفقا خلفا وبيقول الإخوالله عرا حط مسسكا تلفا وصحيح بخارى صطاحا بصحيح مسلم صفح مسلم مصحبح ا

دنبی اکرم صلی الته علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: برصبح دو فرشتے آسسمان سے انرتے ہیں ایک کہتا ہے:

" ا بے اللّٰہ ! خرج کرنے والے کو بدل عطافرما"

اوردوسراكبتا ہے:

در اسے اللہ ! مال روک کرر کھنے والے کو بربادی وسے "

عن الى هم يزة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلو: من تصدى بعدل ترق من كسب طبب ولايقبل الله الاالطيب فات الله يتقبلها بيمينه تعرير بيها لصاحبه كما يربى احد كوف لوع حتى تكون مسشل الجبل دهي بيم بين روى موه اجراء معيج مسلوم تستاج ا)

کوپال پوس کر بڑھاتا ہے حتی کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کے برابر ہوجاتا ہے ؟
جیسے حرام مال کی تباہی کی قدر سے فصیل بتائی گئی ہے اسی طرح پاکیزہ مال میں الشرتعالیٰ کی طرف سے برکت و زیادتی بھی ایک مشاہد حقیقت ہے ، ایک تو ایسا مال کسی غلط جگہ ضمائع نہیں جاتا ، دوسر سے عام لوگ جس مقصد کے لئے بڑی دولت و محنت صرف کرتے ہیں صالح و دیندا رانسان کا وہ تقصد تھوڑ سے سے مال میں گھر بیچھے نکل آتا ہے ۔

ورس معبر میں کی جرمی کی مقصد تھوٹ سے مال میں گھر بیچھے نکل آتا ہے ۔

آدگوة وصدقات کی برکت سے مال کا بڑھنا اوران کے روکنے کی نوست سے مال کا بڑھنا ایک ایسی روشن حقیقت ہے جس سے سی منصن مزاج کا فرکو بھی مجال انکار نہیں کو مگرافسوس زنگ وبو کی ظامت نے آج کے سلمان کی نظر سے اس روشن اور جمکبتی حقیقت کو تھی اوجیل کر دیا ، اس مسلمان معاشرہ میں کتنے مسلمان ہیں جو فریض کر دیا ، اس مسلمان معاشرہ میں کتنے مسلمان ہیں جو فریض کر دیا ، اس مسلمان محصد نکا لنا گوارا نہیں مگر دو مسری طوف یہ گوارا ہے کہ امراض ناگہانی افات وجوادث یا ناجا کر مصارف میں اس سے بی دس گنا ذائد مال نکل جائے عظمیں نہیں آئی ترسے دیوانوں کی خوسمجھ میں نہیں آئی ترسے دیوانوں کی

ذیل میں ایک شمن اسلام انگریز کا داقعہ درج کیا جاد ہاسے شایدکسی غافل مسلمسان کی چشم عبرت وابھو ۔

حضرت اقدس مولانا محد ذکریا صاحب کا ندهاوی قدس سرؤ فراتے ہیں :

" میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدصاحب سے اور دوسر سے کئی لوگوں سے بھی

یہ قصۃ مصنا کہ صنع سہار نبور میں قصعبہ بہط سے آگے انگریزدل کی کچھ کو تھیاں

تقیں مہنجا ہواں کے بہلومیں بھی جہاں اعلیٰ حضرت رائے بوری نورالنٹر مرق دہ الاصال ہواا وراس کے قرب وجوارمیں بہت سی کو تھیاں کار دباری تھیں جن میں

ان انگریز در بلی کلکتہ وغیرہ بڑسے شہروں میں رہتے تھے کہ بھی مجھی معاینہ کے طور

یر آکرا پنے کار وبار کو دیکھ وباتے تھے ، ایک مرتبہ اس جنگل میں آگ کئی جو کہی

کبھی بختاف وجوہ سے لگتی رہتی تھی اور وہاں کے باغات و حجو کلات کو جلا دی تھی ایک رئیب ساری کو تھیاں جل گئیں ،

ایک دفعہ اس جنگل میں آگ لگی اور قربیب قربیب ساری کو تھیاں جل گئیں ،

ایک دفعہ اس جنگل میں آگ لگی اور قربیب قربیب ساری کو تھیاں جل گئیں ،

رف ) الله کی شان اگر اسلامی احکام برعمل کر کے غیرسلم تو فائدہ اٹھادی اور مہم ہوگ۔ زکوۃ ادانہ کر کے اپنے مالوں کو نفضان بہنچاویں کہیں چوری ہوجا دیے کہیں ڈاکہ پڑجا دے کہیں کوئی اور آفت مسلط ہوجا دے (آپ بیتی صیف ۲۲)

و با بهاالذين أمنوا ا تقوا الله و فروا ما بقى من الربواان كنتم مؤمنين ٥ فان لو تفعلوا فأذنوا بحوب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس اموالحدلا تظلمون و لا : ٢٤٩)

"اسے ایمان والو! الشرسے ڈرو اور جو بچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوٹر دو اگر
ایمان والے ہو، بھر اگرتم نہ کروگے تو اشتہارسن لوجنگ کا الشر کی طوف سے
اور اس کے رسول کی طوف سے ، اور اگرتم توبہ کر ہوگے تو تم کو تہا ہے اصل
اموال مل جائیں گے ، نہ تم کسی پر ظلم کر نے باؤگر اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے
ماسے گائ

کی کمائی میں سے سودادا ہذکریں گے ، دونوں خاندانوں کا معاملہ کہ کمرمہ کے گورز حصرت عماب بن اسیدرضی الشرقعالی عندی عدالت میں آیا تو انھوں نے یہ قصنیہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی خدرت میں لکھ بھیجا اس پر یہ آیٹیں نازل ہویئ ، جھیں لکھ کھی کررسول الشرصلی الشرعلیہ وہم نے حضرت عماب رصی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کردیا ، قرآن بحیری یہ دوٹوک تبنیہ سن کر بیو نقیف کے لوگ کہنے لگے ہم الشرتعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور لقبیہ سود ترک کردیتے ہیں، نیس اس میں سے کچھ وصول نہ کیا یہ (ابن کثیرہ ساتی گئی ہیں ۔ کر دیتے ہیں، نیس اس میں سے کچھ وصول نہ کیا یہ (ابن کثیرہ سنائی گئی ہیں ۔ ایک توسود ترک نہ کرنے برزم وہ مومنین سے فارج ہونے کی وعید :

ایک توسود ترک نہ کرنے برزم وہ مومنین سے فارج ہونے کی وعید :

واطیع واللہ ورسولہ ان کنتھ مؤمنین (۹:۱)
واطیع واللہ ورسولہ ان کنتھ مؤمنین (۹:۱)

اس دعیدکا خلاصہ بہ ہے کہ اگرتم مؤمن ہوتوا یمان کا تقاضا پورا کرواوراس جسرم سے بازآ جا و ورنہ تمہار سے دعوائ ایمان کا کچھ اعتبار نہیں۔

اور دوسری دعیدسود ندحچوگرنے کی صورت میں النّراوراسکے دِسول صلی النّرعلیہ وہم سے اعلان جنگ ہے ، بیسود خورول کے لئے سب سے بڑی اور آخری تنبیہ ہے کہ اس جرم سے با ذا آجا کہ ورندالنّرا وردسول صلی النّرعلیہ وسلم کی طوف سے اعلان جنگ سن ہو۔

حضرت ابن عباس رصى السريقالي عنها فراتے ہيں:

دو قیامت کے روزسود خورسے کہا جائے گا ہتھیاربندہ وکر حبگ کے لئے آما دہ ہوجا ، بھر میہ آبت کا دو ہوجا ، بھر میہ آبت تلاوت فرمائی نفاف لو تفعلوا " (ابن کثیر میں سے منقول سے ؛ اور آب ہی سے منقول سے ؛

سود توری کے سواکسی بڑھے سے بڑھے گناہ پراعلان جنگ نہیں فرمایا۔
اگرکسی سود خور کے دل میں شمہ برابر بھی فارآخرت ہوتوا سے بچھوڑ نے کے لئے بید وید
کافی ہے ، احادیث مبارکہ میں کبائر کی طویل فہرست ملتی ہے مگرکسی کبیرہ سے کبیرہ
جرم پر بھی یہ وعید نہیں سنائی گئی، سود صرف شرعی نقط انظر سے ہی نہیں، معاشی، تمدنی اطلاقی اوران نی پہلو سے بھی ایک سنگین ، بدترین اور مہلک ترین جرم ہے، سود خور در توقیقت ادم خور در زندہ ہے بلکہ در ندہ سے بھی مہلک تر، در ندہ بھی اپنے ہم جنس درند ہے پر بہت کم ہاتھ ڈالٹ سے مگرانسانی روپ میں یہ در ندہ اپنی ہی برا دری کا خون جوس چوکس کر بٹنا ہے ، امام ابوعبد اللہ قرطبی وجمد اللہ تعالی نے

فان لع تفعلوا فأذ نوا بحرب من الله ودسوله

کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ ایک خص امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت بیں آیا اور عرض کیا:
« میں نے متراب کا ایک ایسار سیا اور نشہ میں چور شخص دیکھا جو چاند کو بچر طیف
کی کو مشش کر رہا تھا، اس برمیں نے کہا:

"اگرانسان کے بیٹ میں شراب سے بھی بدترکوئی چیز اُنزنے والی ہوتومسیسری بیوی کوطلاق "

ای نے فرمایا:

اکھی ہوٹ جاؤ کہ میں تہار سے سئلہ میں غور کرلوں <u>''</u> وہ دوسر سے دن آیا توبھی نسسر مایا :

دد الجي لوط جا وكمين تمهارسيم سُلمين غوركراول "

وةسيسرك دن آياتوفسيرمايا:

و تہاری بیوی کوظ لاق بڑگئی، اس کے کہ میں نے کتاب التراورسنت رسول استرصلی الترعلیہ وسلم میں انتہائی غواز تدبرکیا مگرسود سے بدترکوئی چیز نظرہ: آئی، اس کئے کہ اس برالتر تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے ۔

د الجامع لاحكام القرآن صيد المجامع)

ه ﴿ كَا يُكَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العَلْمُ لَعَلَّمُ الْعَلَمُ لَعَل تفلحون واتقوا النارالتي اعدت للكافم بن ه (۳: ۱۳۱)

بىشارة للظى \_\_\_\_\_ 10

"ا سے ایمان والو اسود مت کھا و کئی حصے ذائد اور اللہ تعالیٰ سے ڈروا میں ہے "
کتم کامیاب ہو، اور اس آگ سے بچوجو کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے "
یہلی آیت میں تقویٰ کی تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا خوب کھا کر سود خوری سے باذا آجا کہ
ذمانہ جا ہلیت میں عام دستور تھا کہ مہا جن ایک متعین میعاد با ندھ کر سود پر قرض دیتے تھے،
میعاد گزر نے پرجب قرضد اوا وا وض کی سکت نہ پانا تو بہا جن سود کی مقدار بڑھا کر آگے
کے لئے مزید مہلت دیدیتا، دوسری میعاد آنے پر بھی جب قرضدار اوا نہ کر باتا تو سود اور
بڑھا دیا جاتا، اس طرح وقت گزر نے کے ساتھ یہ سود دو جیند در دو چند ہوجاتا، آئیت بالا

اضعافا مضاعفة كا يمطلب نهيں كه سود صرف اسى صورت ميں حرام ہے جب وه دو چند در دو چند بهو، يہ قيدا حترازى نهيں بلكہ وا تعى ہے، بعینی زمانهُ جا بلببت بيں سود لينے دينے كا جوغيران ني طريقيہ جا ارى تھا اس كى مدمت ہے، وربنہ سودكى تمام صور توركا حرام بونا او بركى آيات ميں گزر جيكا۔

نیزسودخوری کی جسے لنت بڑجائے وہ انجام کاداس مرض جاہلیت میں مبتلاہ وکر رہےگا بعنی سود کا تھوڑا سامال ہے کر آ گے سود پر جلائے گا، بھراس سود کو سود برد سے گا تو بہ بڑھتے بڑھتے آخر اصنعافا مضاعفہ ہی ہوجائے گا۔

بلکجب سودخور کااصل سرمایہ برسنؤر محفوظ ہے اور وہ مہلت پرسود وصول کرتا جارہا ہے تو کچھ وقت گزر نے بریہ سوداصل سرمایہ سے بڑھ جا نے گا اور بڑھتا ہی جبلا جائے گا، اسی طرح ہرسود بآل کاراضعافا مضاعفۃ بن کر رہتا ہے، گویا سود کا ایک ردیبہ بھی جان کاروگ ہے۔

اس مقام پر بھی پہلی آئیت کی طرح عذاب جہنم کی وعیدسنائی گئی ہے اور سے کہ بیآگ در حقیقت کفار کے لئے تیار کی گئی ہے ، گو یا سود خور کا ٹھ کا ناکفار کے ساتھ بتایا گیا ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر برطی دل ہلاد بینے والی بات تحریر فرمائی ہے ۔ فرماتے ہیں :

سلب ایمان کاسبب بن کرتھیں ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بنا دمیگا، ہہتیرے
کہائرا بسے ہیں جن کی بخوہتہت سے مرقے وقت انسان کا ایمان سلب بوجاتا ہوئ جن میں والدین کی نافر مانی ، رشتہ داروں سے طع تعلق ،سودخوری ،امانت میں خیانت اور اللہ کے بندوں پرظلم قابلِ ذکر ہیں ؟

(الجامع لاحكام القرآن صلبلجم)

یہ چھ آیات حرمتِ رہا پرنصوصِ قطعیہ ہیں ، ان کے علاوہ اور تھی کئی آیات حرمت رہا پرصراحةً یا اشارةً دال ہیں مثلاً :

ولاتاً كلوا اموالكم ببينكم بالباطل الأية (٢: ١٨٨)

يايهاالذين امنوا لاتأكلوا اموالكوبينكوبالباطل الأية ( ٢٠: ٢٩)

واخذهم الربوا وقد نهواعند الآية (٧: ١٢١)

سمُّعون للكذب المُلون للشحت الأية (٩:١٦)

وما أنتيم من ربالبريوا في اموال النّاس فلا بريواعند الله الأية (٣٩:٣٠) بهم انتضار كيميش نظران كى تشريح بين جلنے كى بجائے آگے احا ديث دليح كرتے ہيں .

#### (حاديث:

آ عن ابی هریرة مض الله تعالی عندعن الهنبی صلی الله علیه وسلعرف الله الله عنده وسلعرف الله الله و ال

قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الآبال من وأكل الربوا وإكل مال البيتيم والتولى يوم النحف وقذ ف المحصنات المؤمنات الغافلات -(صحيح مخادى ميم مسلم ميم )

واللفظ للبخاري -

وننی اکرم صلی الترعلي لم نے ارشاد فرمايا:

"سات مہلک گنا ہوں سے بچو"

صحابة كرام رصى السرتعالى عنهم في عرض كيا:

"يارسول الله إ وهكون سع بي"؟

آب سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

بشارة النظيٰ \_\_\_\_\_ ما

"الترتعالي كي ذات يا صفات مين كسي كوشريك طهرانا، جاد وكرنا، اوركس جان كوناحق قتل كرناجس كاقتل التدنعاني نيرام قرار دبا مكرج اكزطورير ( بحكم مشروبت ) سود كھانا ، يتيم كامال كھانا ، السُّركے دشمنوں سے كھسان كى جنگ میں پیٹھ پھیركر بھاكنا اور ياك دامن بے خبر كومن بيبيوں پرتهمت ركانا " (P) عن سمرة بى جندب رضى الله تعالى عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم: وأبيت الليلة كبجلين انتيانى فاخوجانى الحئ المضامقدسة فانطلقناحتى انتيناعلى غربمن دم فيدرجل قائم وعلى وسطالنهم وفى رواية على شطالنهم وحيل بين يديد ججارة فاقتبل الوجل الذى فى المنهر فاذا الادالوجل ان يخوج رمى الوجل بحجرنى فيدفرده حيث كان فجعل كلماجاء ليخرج دهى فى فيد بجيجرف يرجع كما

كان فقلت من هذا فقال الذى رأيت فى النهر أكل الربوا (صحبيح بخارى من ا صدير وصير اجع وغيرها من مواضع عديدة)

دد نبی اکرم صلی الشرعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا : رات میں نے خواب دیکھاکہ دوآدمی میرے پاس آئے اور مجھے ایک پاکیزہ سرزمین کی طون سے گئے ،ہم چلتے دسسے حتی که خون کی ایک نہر ہر پہنچے حس میں ایا۔ آدمی کھڑا تھا اور نہر کے کنا ر سے ایک اور آدمی کھڑا تھا جس کے سامنے پتھے پرطے تھے، جوشخص نہر کے اندر بخااس نے چلنا شروع کیا جب اس نے نہرسے نکلنا چا ہا توکنارسے پر کھڑے سخص نے پیچھرما دکراسے اس کی پہلی جگہ کی طرف ہوٹا دیا ، اسی طرح وہ جب بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہا سکے منہ بریتھر مارکراس کی پہلی جگد کی طرف لوٹا دیتا، میں نے دریافت کیاکہ بہ کون ہے ؟ اس نے کہا ، نہر کے اندر کاشخص جبس ہے سنگ باری ہورہی ہے) سود خورہے "

(m) عن جا بورضى الله تعالى عند قال لعن رسول الله صلى الله عليدوسلم أكل الريا وموكله وكانته وشآهديه وقالهم سواء (صحيح مسلم صكرح ٢)

ومتلعن ابن مسعود رضى الله نعالئ عنه (سنن ابى داؤد صلاح ٢٦٥ جامع الترونى و٢٢٩) ددرسول الترصلي الترعلب وسلم نے سود كھانے والے ، سود كھلانے والے ، سودكي كحرير لكصف والمصاورسوديرگواه بنن والول يرلعنت بجيجى اورفسرمايا برسب كناهمين

#### المرك كالمرك بي "

عن ابى هى يرة رضى الله تعالى عندقال قال رسول الله صلى الله عليد وسلم: اربعة حق على الله عليد وسلم: اربعة حق على الله ال لا يل خلم الجنة ولا ين يقه نعيمها مدمن المحنى وأكل الرب وأكل مال البيت مال البيت بغير حق والعاق لوالله به را لمستد را ه صلاح ۲)

قال المحاكور حمدالله تعالى: هذا حدايث صحيح الاسناد ولي يخرجاه وقد اتفقاعلى ختيم، وقال الذهبى رحمد الله تعالى: قلت ابواهيم قال النسائى منزوله -

الله بحارت الترصلى الترعليه وسلم نے ارشاد فرما با : چارشخصوں كے متعلق الترتعالی درسول الترصلی الترعلی الترتعالی فرما با : چارشخصوں كے متعلق الترتعالی فحمتیں فرما با نے ایسے کہ انھیں جنت میں داخل نذكری گے اور بذاس كی تعمیں حکھائیں گے :

🕥 شراب كارسيا 🕝 سودخور 📵 ناحق تيم كامال اُرانے والا 💮 والدين كا نا فرمان-

ه عن عبدالله بن مسعود دصی الله تعالی عندعن اله بی صلی الله علیه وسله قسال : الدیبا شلاخت وسله قسال الدیبا شلاخت وسیعون با با الیس ها منزل ان بنکح الدیبا امه وان اربی الدیبا عوض الهجرل المسله در المستد در الله بی دحمد الله تعالی و لور بیخ درجاه واقع الذه بی دحمد الله تعالی و

دنبی اکرم صلی الترعالیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سود میں تہترگناہ ہیں جن میں اونیٰ دنی اکرم صلی الترعالیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سود میں تہترگناہ ہیں جن میں اونیٰ ترین گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کررہے، اور بدترین سود کسی مسلمان کی آبرور بزری ہے ؟

و عن عطاء المخولسان ان عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه قال : الربا النه المتنان وسبعون حويا اصغرها حوبا كمن اتى امه فى الاسلام و درهم من الوب الشد من بضع و ثلاثين زنبة ، قال : ويأذن الله بالقيام للبروالفا جربوم القيامة الالاكل الرب فاندلا بقوم الاكل يقوم الذى يتخبط دالشيطان من المس (مصنف عبد الزكل الرب فاندلا بقوم الاكل يقوم الذى يتخبط دالشيطان من المس (مصنف عبد الزكل ملك بينا الإكل الربا فاندلا بيقوم الاكل يقوم الذى يتخبط دالشيطان من المس (مصنف عبد الزكل ملك من المدن المست (مصنف عبد الزكل الربا فاندلا بين المدن المبيعة في مناقط ج م ، الدر المنتور وكلاسم ا)

سودکاایک درہم تبنتیں بارز ناکرنے سے زیادہ براہے، مزیدآئے فرمایا:
اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہرنیک دبدکو سیرھے طور کھڑا ہونے کا حکم فرمایی گئے
سوائے سودخور کے، کہ وہ نہیں کھڑا ہوگا مگرجس طرح کھڑا ہوتا ہے ایک
تسخص جس کوشیطان خبطی بنا دسے لیٹ کر،

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال قال دسول الله صلى الله على وسلم و من اعان ظالما بباطل ليد حض بباطله حقافقد ابرئ من ذمه الله عزوجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اكل درها من رب فهوم شل ثلاث و ثلاث ين زنية ومن نبت محمد من سحت فالنال اولى به (المعجم الصغير للطبراني مكراج) والاوسط، شعب الإيمان للبيه في مسلم المرجم عمد الزوائد مكراج)

قال الهیبینی رحمه الله تعالی: فیه (ای فی اسناد الطبرانی) سعیدابی رحمه وهوضعیف در رسول اکرم صلی الشرعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا: حبس نے ناجا ترطور پرکستی الم کی اعانت کی تاکہ کسی کاحق دبا ہے تو وہ الشرتعائی اورا سکے رسول صلی الشرعکیم کی ذمہ داری سے نکل گیا، بینی دونوں اس سے بیزاد و بری ہیں، اور حب نے سود کا ایک درہم کھایا تو بہتینتیس بارزنا کے نبرا برہے، اور حب کا گوشت پوست حرام مال سے بیدا ہوا تو وہ جہنم میں جانے کا زیادہ حقداد ہے "

من عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة يضى الله تعالى عنها فيال فسال الملائكة يضى الله تعالى عنها فيال فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورهم ديا يأكلر الوجل وهويع لوانشل من ستة و شلاتين ثرنية (مسند) احمد صويع ها ، مجمع الزوائد صكلاج م)

قال الهيشى دحمدالله تعالى: رواله المعلى والطبراني في لكبير الأوسط ورحبال حمد رحال المحيم و المحيمة و المحي

و عن عبدالله بن مسعود درضى الله عندعن النبى صلى الله عليه وسلم فال : ما ظهر فى قوم المزينا والوب الآ احلوا بانفسهم عقاب الله (مسند الى بعلى مرائه عبد الأواعد مثلاجم)

قال الهیشمی رحمدالله تعالی: دواه ابوبعیلی واسنادی جیّد -بشارة للظیٰ \_\_\_\_\_\_\_ ۲۰ وقال المنذرى دحمدالله تعالى: دواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد ( الترغيب والنزهيب منصح م)

و نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم فیدارشاد فرمایا : جس قوم میں زنا ور باکا ظہور ہما اس قوم نے یقیناً الشرتعالیٰ کا غذاب اپنی جانوں براً تادلیا "

و عن ابی هم پرق وضی الله تعالی عند قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم؛ لیلة اسری بی کماانتهینا الی السهاء السابعة فنظرت نوق قال عفان فوقی ف ا ذا ان برعد و برق وصواعت قال فانتیت علی قوم بطونهم کابسیوت فیها الحدیات تری من خارج بطونهم قلت من هؤلاء یا جبریبل ؟ قال هولاء اکلة الربا الحدیث (مسند احد ملاه ی بطونهم قلت من هؤلاء یا جبریبل ؟ قال هولاء اکلة الربا الحدیث (مسند احد ملاه ی با بی ماجة صرب الزوائد صلاح می تفسیراین کنیر صلاح ۱)

قال الهيشى رحمد الله تعالى: وفيد على بن ذيد وفيد كلاه والغالب عليد الضعف - ورسول الترصلي الترعليد ولم في ارشاد فرمايا: شب معراج مين جب بهم ساتوي اسمان پر بنج تحج تومين في اور كل طوف نظرا طفاكر د منكها توا چانك كرج بجلي اوركرك محسوس كى ، آپ صلى الترعليد و لم في فرمايا: ايك اسبى قوم پرميرا كرد بواجن كے محسوس كى ، آپ صلى الترعليد و لم في فرمايا: ايك اسبى قوم پرميرا كرد بواجن كے برف ايسے فقے جيسے (برف برف برف) مكان بهوں ، جن ميں سانب (بھر سے برف ايسے فقے ، جو بيثوں سے باہر دصاف طور برن نظرا كرہے تھے ، ميں في بوچ الم جربل إ به كون لوگ بين ؟ انھوں في تنايا: كريد سود خور بين ؟

طارت كاقتل مع جو قبيله بنى سعدمين شيرخوار مقص اورانهين قبيله مذيل نے قتل كرديا تھا، اور زمانه جاہليت كے تمام سود بھى ( پاؤں تلے) روند د ئے گئے، اور سب سے بہلاسود جومين چھورتا ہوں وہ (مير ہے جيا) عباس بن عبدالمطلب كا سود ہے وہ سب كاسب چھور د ماگيا ؟

(ال وكتب رسول الله عليه وسلم درهل نجران : بسم وهنر ودرجه في دروسيم هذا ما كتب عهد النبى رسول الله لنجران (الى قوله) ولنجران وحاشيتها موارالله وذمة محمد النبى على انفسه وملته وارضيه واموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشير هم وعشير هم وان لا يعتبر والمما كانواعليه ولا يعتبر حق من حقوقهم ولاملتهم (الى) ومن اكل ريامن ذى قبل فذمتى منه بربيعة (دلائل النبون للبيهةى مام منه والدالمعاد مكرم س

"رسول الشرصلى الترعلية ولم في ابل نجران كے لئے يہ تحريرا كھوائى : بسسم الله الرحمٰن الرحيم به وہ عہد نامه ہے جو محمد رسول الله في ابل نجران كيك كھوا يا (الى قولہ) نجران اور اس كے ملحقات كے لئے الله تعالى كى بناہ اور محمد رسول لله كى طرف سے حفاظت كى ذمه دارى ہے ، ان كى جانوں كے لئے ، انكے مذہب كى طرف سے حفاظت كى ذمه دارى ہے ، ان كى جانوں كے لئے ، ان كى الاصى واموال اور ان كے غائب وحاضر كے لئے ، ان كى ادان كى عبادت كا بوں كے لئے ، اور اس بات كى ذمه دارى ہے كہ ان كے دين ومذہرب اور حقوق ميں سے سى چيز ميں تبريلى نه لائى جا كى اور ان ابل ذمه ميں سے جو شخص سود كھا تے گا تو اس سے (مذكورہ بالاتمام امور ميں) ميں برى دالذمہ بوں ؟

اختصار کے پیش نظرا نہی روایات پراکتفارکیا جاتا ہے ورنہ کتب احادیث وتفاسیر میں تقریباً اتنی ہی روایات مذمت ربا پر مزید ملتی ہیں ۔ معامشی فقصکانات:

نظرا جائے کہ پینقش سانپ اندر سے کس قدر زہراً ش م اور تباہ کن ہے -

آ اس حقیقت سے سے کواختلاف نہیں کہ سودکی بنیا دخود غرضی ، مفاد پرستی اور ذرطلبی پر ہے ، اس میں چندگنتی کے مہاجن ساہوکا داور بنینکا دبنی نوع آدم کاخون چوں چوس کر پلتے ہیں ، کوئی بتائے کہ حب نظام کا منتہائے مقصود معدود سے چندا فراد کامفاد ہو ، مفاد بھی ایسا جو پوری ملت کی متحافی موت سے وابستہ و ، اس نظام میں انسانیت کی فلاح و بہبود کہاں سے آ ہے گئی ۔

اگراس نظام سے وابستہ افراد میں ایٹا ادسخادت ادر شرافت وانسانیت کا جوھسر مرط کربا لکل نابود ہوجا ہے بلکہ اس نظام کے تحت پر دان چڑھنے والا بورا معکشرہ ہی خودغ ضی ، دنیا طلبی اور آخرت سے بیزادی کا مثال معامشرہ ہو توبی مل تعجب بنیں عے نئی رویدا زشخسم بدبار نیک

مگرسودخوروں کا قانون اس فطری اصول سے الگ تھلگ اورسب سے نرالاہے کہ وہ سرمایہ قرض دیے کہ اندنیشہ سودوزیاں سے بے نیازگھرمیں ببیھ جاتے ہیں، اب کاروبا میں نقصان ہوتویہ بورانقصان فقطان عاملین کے کھاتے میں آئے گاجوا بینے جسم وجان کی تمام صلاحیتیں اس پر کھیا تے رہے ، اور منافع ہوں توان میں اولین حصر سودخوروں کا بہوگا ۔

غرض کاروبارمیں بجبت ہویا سمراسرخسارہ بلکہ اصل سرمایہ ہی ڈوب جانے اور بیجا کے قرضداروں کی کری کرائی سب خاک میں مل جائے مگران کے ساہوکادوں کوان باتوں کاکوئی فرخشہ نہیں ، انھیں بہر قبیت سودکی لگی بندھی رقم گھر بیٹھے مکتی رسمی چاہئے ، کیا کہنے اس قساوت وشقاوت کے ۔

س طبع دلالج اورخود غرضی چونکہ سود خوروں کے دگ وربینتے ہیں کہ جاتی ہے اس کنے دہ سرمایہ صرف انہی ہوگؤں کو دینا پسند کرتے ہیں جن سے سود زیادہ سے زیادہ مسانیات اورمفلوک الحال انسان کو قرض حسن تو کجا کم ہنٹرے سود پرقرض مسلیات اورمفلوک الحال انسان کو قرض حسن تو کجا کم ہنٹرے سود پرقرض مسلیات اورمفلوک الحال انسان کو قرض حسن تو کجا کم ہنٹرے سود پرقرض مسلیات اورمفلوک الحال انسان کو قرض حسن تو کجا کم ہنٹرے سود پرقرض مسلیات المسلمی سے سود

دینا بھی گوادا نہیں کرتے، خواہ وہ افلاس کے مادسے ایڑیاں دگڑ دگڑ کرم ہی جائے۔
اسی طرح مصالح عامد کے کاموں میں امداد یا قرض (گو کم بٹرح سود پر ہی ہو)
دینا بھی ان کے اُصول ند پرستی کے خلاف ہے ، اس سنگدلانہ ذہنیت کے نینجیس سرایہ کا ایک بڑا حقہ بھی مصادف میں لگنے کی بجائے بیراہم اور غیر ضروری کا موں میں لگ جاتا ہے جس سے ایک طوف تو معاشی تو ازن بجڑ نے لگت ہے دو ہری طوف زیا وہ سے زیادہ شرح سود پرقوض لینے والے افراد کو پر لعنت مجبور کرتی ہے کہ جا تزاور نا جا ترمیں تمییز دوار کھے بغیر ہرطر بھے سے اس سرمایہ کو استعمال کر کے بشرح سود بھی ۔ بچالیں اور مزید من فع بھی۔ اگر یہ معالمہ کلی سطح پر جو توسود کی خوا ثت وشرا نگیزی پوری طرح عیاں ہوکر سا منے آتی ہے کوئی مسکین ملک سے اگر یہ معالم سے بھا دی مورسی دوسرے ملک سے سودی قرض لیت اس کے مالی حالات اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ وہ اصل قسی فی کوئی مسکین ملک سے دسرے مالی صال بسال اسے بھا دی بھر کم سود کھی اداکر نا پڑتا ہے۔ قسط اداکر سکے می اس کے ساتھ سال بسال اسے بھا دی بھر کم سود کھی اداکر نا پڑتا ہے۔ قسط اداکر سکے می اس کے مالی حال سے نو مدار ہی مدار ہ

اسے اس مصیببت عظیٰ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں دکھتی سوائے اس کے کہ وہ اپنے عوام پرطرح طرح کے گئے وہ اپنے عوام پرطرح طرح کے کہ وہ اپنے اور عوام پرطرح طرح کے کہ وہ ایک اور سے برحرب بروئے کا دلاکر ادبوں کھربوں کی بیہ رقم عوام کی جمیب سے نکاہے۔

غرض سودایک ایسی تعنت ہے جوا فرا دوا قوام کی معیشت کے لمئے غار تنگر اور انسانی اقدار کے لیئے سم قاتل ہے ۔

کی بنکوں اور دوسر سے مالی اداروں تک کسی سکین ونا دار بلکه متوسط طبقہ کے آدی کی بھی رسائی ممکن نہیں ، سرمایہ داراور بڑے تاجروں سے قرض لے لیکرکار دبار چلاتے ہیں ، انھیں اپنی حیثیت سے دس گنا قرض بھی بآسانی مل جاتا ہے گرکسی سکین اور کم سرمایہ دارکے لئے قرض کی راہیں مسدود ہیں ، یہ چند بڑی مجھلیاں قوم کی پوری معیشت پر جھائی رہتی ہیں ۔

اشیار صرف کے نرخ انہی کے رحم وکرم پررہتے ہیں ، جب ان کی مرضی ہیں آئے اشیار کے نرخ بڑھا کر آنہی کے رحم وکرم پررہتے ہیں ، جب ان کی مرضی ہیں آئے اشیار کے نرخ بڑھا کر آسمال مربہ ہوا دیں اور جب چاہیں گراکر تحت النزار یک لے آئیں اور عوام بیچار سے نکتے رہیں ، مارکٹوں میں آئے دن اس کامشاہ ہوتارہ تا ہے ، انہیں اور عوام بیچار سے نکتے رہیں ، مارکٹوں میں آئے دن اس کامشاہ ہوتارہ تا ہے ،

ملكى معيشت براس كاجوا تربيرتا ہے وہ محتاج بيان نهيں -

و جب دولت برطوف سے سمط کرچند ہا تھوں میں آجاتی ہے توبیہ خدور لوگ اپنی دولت کے بل پر بساندہ طبقہ کے سبم وجان ، عرب و آبرو اور مال و متاع غوض ہر چیز برت لط جالیتے ہیں ، اضیں غلام بناکران کی عزتوں تک سے کھیلتے ہیں ،ان کی پونجی لوٹ کرا نھیں ہے آبر واور بھوکا ننگا کر کے چھوٹر نے میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھتے ، جس بلکان کا کاشتکار ، نیم جان مزدور اور شط پو نجے سوداگر کو بقین ہوکہ میری دن بھر کی مخت و مشقت کا تحره سمو چاسا ہو کا دلے اُڑے گا اور میر سے بلے بجز حست دیاس کی مخت و مشقت کا تحره سمو چاسا ہو کا دلے اُڑے گا اور میر سے بلے بجز حست دیاس کی مخت و مان کا ہی سے کہ جاتی ندر ہے گا ، توکیا ہے سوجے میں وہ حق بجانب نہیں کہ دن بھر کی جان کا ہی سے کہ کے باقی ندر ہے گا ، توکیا ہے سوختہ نصیب جی ہار کر مبٹھ جا ہے ، یا زندگی سے تنگ آگر خود کشی کر ہے ، یا زندگی سے تنگ آگر خود کشی کر ہے ، یا " تنگ آمد بجنگ آمد ، کے مصداق چور ، ڈاکو ، اُچکا اور اٹھائی گئے۔ را بن جا ہے انہونی نہیں بلکہ عین قرین قیاس ہے ۔

اب سوچاجائے کہ مسکین اور متوسط طبقہ جو معاشی ڈھانچے کا اصل قوام اور معاشرہ کا اکثریتی عنصر ہے ، اس کا جذبہ عمل سرد پڑجانے سے قومی معبشت کس بری طرح متائز ہوگی ؟ لاکھوں افراد کے افلاس ، بے روزگاری ، ملکی صنعت ، تجارت ، زراعت و دیگر کاروبارزندگی کوکس حد تک مفلوج کرد ہے گی ؟ پیچھیقت

مختاج بیان نہیں۔ غرض اس غیرفطری نظام میں اگر فائدہ ہے تو صرف چند سا ہو کارسود خوروں کا، انہی کو یہ پالتا پوستاا ورآ گے بڑھا تا ہے ، باقی تمام عاملین معاش کے لئے پیغام مرگ ہے ،ان کی معیشت واقیقسا د، عزت وناموس اورا فلاق وروحانیت غرض ہر جیز کا جنا زہ نکال دیتا ہے۔

سودی کاروبارمیں ہوگوں کا اینا سریا یہ نہیں ہوتا یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جب اس مال برمن جانب اللہ عن کی افتاد پڑتی ہے اورسود خور پور ہے سرمایہ سے ہاتھ دھو بدی ہے تو وہ ہمی بنجھلنے کے قابل نہیں رہتا، ایک بارگرتا ہے تو گرتا ہی چلا جاتا ہے ، نتیجہ بیکہ اس کا تواصل سرمایہ اگر بھے تھا توصر د دہی گیا اور بنک کا دیا ہوا پورا قرض ڈوب گیا، گویا سود خور کوجب تک نفع ملتا رہا تو وہ ، پنی جیب بھرتا رہا جب خسارہ ہواتو مسارہ ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتا ہوتوں ہوت

وه كل كاكل يا اس كا اكثر حصة قوم كيسر آريا -

تلك اذًا قسمة ضيزى

یہ سود کے نقصانات اوراس کی تباہ کاریوں کا ایک سمرسری جائزہ تھا، تفصیل کا بہ موقع نہیں ۔ان معاشی اوراخلاتی نقصانات کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآن وحدیث کی وعیدو کامطالعہ کیا جائے توبہ بات کچھ محل تعجب نہیں رہتی کہ تمام کبیرہ گنا ہوں کی بنسبت اسی ایک گناہ پراتنی سخت وعیدیں کیوں سنائی گئیں ؟

دىكىيو مجھےجو دىيدۇ عبرت نگاه ہو:

یے خیمون نامکمل رہے گا اگرسود خوروں کے عبرت آ موزانجام کے چیندوا فعات درج کر کے ارمث دالہی :

يمحق الله الرّبول .....

كى صداقت يدمنه بولتى شهادين نه پيش كى جائي -

درج ذیل دوولقے ایک تفرراوی نے بندہ سے بیان کئے دونوں واقعے اسس کے سامنے گزرسے ہیں ۔ سامنے گزرسے ہیں -

ا شہر سبع شہر سے کے استہ اور در سے سی ان گرس کی ان گرت دولت اور وسیع شہر سے ناتے بور سے شہر ہر دھاک بیٹی تھی تھی ، بیچے بی ذبان پراس کا نام مقا، اس نے شہر کے ہند و ذر گروں سے سودی لین دین شروع کیا تو سیلخت اس کی دولت وشہرت کو بھی گہن گئن شروع ہوگیا ، اس کی نرسینہ اولا دنہ تھی ، صرف دولو کیاں تھیں ، دونوں کی شادیاں کیں ، بڑا داما دبے دین ، جواری اور اوبائش قسم کا لڑکا نکلا ، جو نے ، تاش ادر شراب و شباب میں اس کی دولت لٹا تا رہا ، ہم خرش ایک روز نشے میں دھت دیل کے نیچے آکر شکر شے میں اس کی دولت دوسر سے داماد کے ہاتھ لگ گئی ، سیٹھ صاحب جب تھی دست شکر میں ہوگئے تو دونوں مکان نیچ کر شہر سے سیکڑ وں میل دور ایک جگہ جا پڑ سے اور وہیں حست کی موت مرکئے ، ایک وقت تھا کہ پورسے شہر میں ان کا طوطی بوتیا تھا مگر اب نام دنشان کی موت مرکئے ، ایک وقت تھا کہ پورسے شہر میں ان کا طوطی بوتیا تھا مگر اب نام دنشان مرشح کا۔

تھی ، کم وہیں بائیس تیئیں کاریگر بیٹے مصروب کار تھے، اورطویل دات جاگئے کے سبب
سبب کی انکھیں سرخ ہورہی تھیں ، اسے بھی سودی کار دیاری لت پڑی جس کی توست
سے ساری دولت گنواکر کوڑی کوڑی کا محتاج ہوگیا ، پوری جائیدا داسی لعنت کی نظر
ہوگئی ، ساٹھ بینسٹے لاکھ کی کوٹھی قرضو اہوں کے دباویس آکرا دنے پونے داموں نیچ
دی ۔ اسی طرح لاکھوں رو بے کی قیمتی اداضی اور دوکان سبی نیلام پرچڑھ گئی ، جب
پوری جائیدا دسے بھی قرض پورا نہوا تو تنگ آکرخودکشی کی ٹھان کی ، جب بال بال کی یہ
کوئش میمی ناکام گئی تو قرضو اہوں کے خوف سے روپوش ہوگیا اور اس خوف کے
مارے بچیوں کی شادی تک میں نشرکت نہ کی ، اب بیرون ملک سی جگہ سیاسی بیناہ
مارے بچیوں کی شادی تک میں نشرکت نہ کی ، اب بیرون ملک سی جگہ سیاسی بیناہ
مگراب ! ع

104

بھرتے ہیں میرخوارکوئی پوچھت نہیں

ایک دوست نے بندہ کو اپنی درد کھری کہا تی سنائی :

اس کی دیا تری نے علا تے میں آکرادھاد مال خریدا ، میں نے قدیم تعلق اور

اس کی دیا تتداری کی شہرت کے سبب ضمانت اطالی ، قرض کی میعا دگرزگئی مگروہ نہ آیا ، طویل انتظار کے بعداس کے گھر لاہور پہنچا تو بیتہ چلاکہ وہ دبوایہ ہود کی اس کے قرضو ابوں سے چھپ کر کمراجی چلاگیا اور سی جگر منت مزدوری کر رہا ہے ، میں کراجی پہنچا تو مجھ سے مزید مہلت طلب کی اور طفل تسلیاں دیکر مجھے دخصت کردیا ، آخر انتظار کر کر کے دوبارہ کراجی بہنچا تو معلوم ہوالا ہو جا گیا ہے ، میں لاہور پہنچا تو وہاں سے جسی غائب ۔

چلاگیا ہے ، میں لاہور پہنچا تو وہاں سے جسی غائب ۔

قصد کو تاہ ایک لاکھ سے کچھ زائد قرضخوا ہوں کی رقم سید سے سرآ بڑی جومیں نے چارونا چارا بنی گرہ سے اواکر دی گ

اس وقت بھی بب بیسطورز بڑے۔ بر بین وہ اسس کے تعاقب میں کراچی گیا ہوا

ہے۔ بیکہانی سن کرنبرہ کادل بھرآیا اور اسے بھایا: "الدیکے بندہے! مالی معاملات میں بہت سوچ بچار سے کام لیاجا تاہے ہیں بشارہ لفظی \_\_\_\_\_ یے اتنامجی معلوم نہیں کہ اس زمانہ میں کسی کی ذمّہ داری اٹھانا آپ اپنے یاؤں برکلہاڑی چلانے کی حماقت سے ع

وه يولا :

"اس سے میری مبیں سال سے مشناسانی ہے ، بیلے بھی میں ای ضمات دیتار ہا گاڑج تک اس نے وعدہ خلافی نہ کی تھی ؟

بندہ نے مجی اس بیوباری کی شہرت سن رکھی تھی ۔

یه باتین شن کرمز بدحیرت مهونی که اشتے عرصه بعداس پر بیکیسی افت دیڑی،

آخرایک دوسری ملاقات کے دوران اسی دوست نے بتایا :

" اس کے گھر جاکر حالات کے نتیع سے معلوم ہوا کہ ظالم نے اس بارسودیر رقم لے کرکارومار مشروع کیا تھا "

ا تاج کمپنی کا انجام سب کومعلوم ہے۔

بهیمیت کی انتهار:

سودخور مال وزرکی محبت میں ایس مخبوط اور با وُلا ہوجا تا ہے کہ اسے کسی انسان کی جان و مال یاعزتِ نفس کا پاس نہیں رمہتا ، اسے کوئی چیزعزیز ہے تو وہ اپنی غرض اور این مفاد ہے خواہ کسی قیمت پرہی حاصل ہو یسودخور کی بہیمیت کا اندازہ درج ذیل واقعات سے دگایا جاسکتا ہے :

ایک مسکین خص نے ساہوکا دسے پانچ ہزار رو بے لئے مگرا فلاس کے سبب ادائیگی ندکرسرکا اسام ہوکا دیے۔ ایک توسو دیرسود لگانا شروع کر دیا ، دو مسرسے اسے بیوی ادائیگی ندکرسرکا اسام وکا دیے ایک توسو دیرسود لگانا شروع کر دیا ، دوکا رہ بھارلینا شروع کر دی ،" بیک کرشمہ دد کا رہ

الخرع صدر دراز كے بعد سائھ مزار رو ہے ديراسكے پنج ستم سے رہائ يائى -

(٣) ایک فض نے پانچ ہزار قرض لئے اور چودہ ہزار رو ہے دیکر فلاصی پائی ۔
یہ تبینوں واقعات ایک بزرگ عالم دین نے بندہ کو بتا سے اور فرمایا :
مدسود کی تعنیت اور و بال سے تباہ ہونے والے یہ لوگ ابھی زندہ ہیں "
ان کے نام اور پتے بھی دیتے ۔

امام العصر حضرت مولانا محدانورشاه صاحب شمیری قدس سره نے سی المام العصر حضرت مولانا محدانورشاه صاحب شمیری قدس سره نے لئے ایک جعیہ علما رہند کے سالاندا جلاس منعقدہ بنا ورکی صدارت فرمائی اوراس کے لئے ایک معرکۃ الادار تاریخی خطبہ تحدیر فرمایا ، اس خطبہ صدارت میں اٹھائیس عنوانات کے تحت ہندی مسلانوں کو دربیش مسائل کا تذکرہ اور ہرسئلہ کا شریعیت کی روشنی میں بہترین حل بیش کیا گیا ہے ، اس خطبہ کے اہم اقتباسات مضرت کے سوانخ نگارا ورفرزند ارجمند مولانا انظر شاہ صاحب نے حضرت کی سوانخ حیات نقش ح وام "میں بیش کے ہیں ، مولانا ایک جگر کھھے ہیں :

تصاحب خطبہ نے ان مہلک رسوم پرطویل فامہ فرسائی کے بعد اسس سودی کاروبار پرخاص توجہ فرمائی جس سے سلمانوں کی اقتصادی حالت نباہ و ہر باد ہوکررہ گئی جیساکہ سطور بالامیں گزرا، یسودی قرضے بالعموم شادی بیاہ موت د پیدائش کی غلط رسوم کی ادائیگی کے لئے لئے جا تے اور اس طرح عمر مجرکے لئے ایک بے در مان مصیبت کوخرید لیاجاتا ، اسلام میں جن چند گناہوں کو کہائرمیں شمار کیا ہے اورجن کی سنزادخول جہنم کے سوااور کچے ہنسیں ان میں سودی کاروبارہے یہ

بہرمال حضرت شاہ صاحب نے صورت حال کی تباہی دبربادی پر توجہ للتے ہوستے ارشاد فرمایا :

بسود کی مثال جذام کے مرض جیسی ہے جوبڑھتا ہی جاتا ہے اور کم نہیں ہونے پاتا ، صب قواعد شرعیہ محمد مصلی الترعلی سودایک لعنت ہے جو دیسے والے ، کھانے والے ، کھلانے والے ، اس پرگواہ جننے والے اور اس کی تحریر لکھنے والے پرمساوی قسیم ہوتی ہے ، یہ دنیا میں روحانی ، اخسلاقی جذام ہے اور آخرت میں جہنم کاموجب ہے ؟

بشارة النظيٰ \_\_\_\_\_\_ ٢٩

بلکه صاحب خطبه نے بعض اسلامی ریاستوں کی تباہی کاسبب نصاری سے بھاری بھاری رقوم بطور سودلینا اور عدم ادائیگی سے تیجہ میں ریاستوں کا ہاتھ سے نکل جانا قرار دیا ہے دصے ۲۳۲)

مولانا لکھتے ہیں :

"سگرافسوس که امت محمدید بی کے معاند طبقہ نے اپنے پیغبرطبیل کی حکم عدولی کواس شعبہ میں بھی ترک بہیں کیا، ایک ملک سے" مجا بدین" کا طبقہ سروں پر فاص پیگڑی ، جسم پرنقش و نگار و کشیدہ کاری سے مزین واسکٹیں اورکئی گز کی شلوار پہنے ہوئے ہتھ میں سونٹا د بائے ہوئے ہند وستان میں داخل ہوگی اور پہاں سودی قرصنے دینا اور بقہران قرضوں کی صولیا بی کے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے رگا " ( صدیع)

ماشيمين لكصته بين:

« بجابدین کایی گرده ایسے سودی قرضوں کی وصولیا بی میں کس قدرتشدد پیند واقع ہواتھا ؟ ایک ثقہ را دی نے اس فقر حقیر کوشنایا سنبھل صلح مرادآباد میں ایک مقروض کی وفات ہوگئی ، میت کاجنازه اٹھا کر نمازکے لئے لیجائے میں ایک مقروض کی وفات ہوگئی ، میت کاجنازه اٹھا کر نمازکے لئے لیجائے لئے قو مجابدا پیخ سونٹے کے ساتھ اچا نک ظہور پذیر ہوا بولا بلکہ غرایا :

د بابایہ ہمارا مقروض ہے، ہم اس سے اپن قرصنہ وصول کرے گا یک شریک جنازہ لوگوں نے منت سماجت سے کہا کہ یہ توغریب مرجکا اب اسے مناف تعجبے ، لیکن سود خوری جس قساوت کو بسیا کرتی ہے وہ کہاں ماننے والی تھی ، کوہ پیر مجابد نے کا ندھوں پر سے جنازہ نہیں اس تھنے دیا تا وقتیک غریب مالانوں نے جن ہم کہا کہ میت اللہ قراح فظنا ہا تھوں کی گرفت میں لیا اور اس وقت تک جنازہ نہیں اس تھے دیا تا وقتیک غریب مسلمانوں نے چینرہ کرکے اس سے مطالبہ کی تحیل نہیں کردی ، اللہ قراح فظنا میں ہدتا ہوا کہ تو بین سود کے جواز وعدم جواز کی بحث زر وشور پر تھی حضرت میں وہانے میں سود کے جواز وعدم جواز کی بحث زر وشور پر تھی حضرت شاہ صاحب کو پنجاب کے سفریں لاہور میں قیام کرنا ہوا ، لامور کے علم اور وعدم جواز کی بحث زر وشور پر تھی حضرت شاہ صاحب کو پنجاب کے سفریں لاہور میں قیام کرنا ہوا ، لامور کے علم اور وعدم جواز کی بحث زر وشور پر تھی حضرت شاہ صاحب کو پنجاب کے سفریں لاہور میں قیام کرنا ہوا ، لامور کے علم اور وعدم جواز کی جن میں مولانا ظفر علی خاں اخبار ' زمیت دار'' زمیت دار'' وعدار نود گاہ پر جمع ہو گئے ، جن میں مولانا ظفر علی خاں اخبار ' زمیت دار'' سے سنارہ النظا ہو سے سے سادہ النظا ہو ہو گئے ، جن میں مولانا ظفر علی خاں اخبار ' زمیت دار'' سیارہ النظا ہو ہو گئے ، جن میں مولانا ظفر علی خاں اخبار' زمیت دار'' سیارہ النظا ہو کی کھوں کی سیارہ النظا ہو کہا کے دیا تا وہ تیکھوں کی کھوں کی کو سیارہ النظام کی خوار کی سیارہ النظام کی خوار کی میں مولانا کو کو کی کی خوار کی کی کھوں کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کر کی کی کو کی کو کر کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کو کر کی کی کو کر کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کر کی کی کی کی کی کی کی کو کر کی کی کی کر کی کی کر کی کی کی کر کی کی کی کی کی کی کی کر

والے بھی تھے، موصون بھی اسی گردہ سے تعلق رکھتے تھے جوسود خوری کوسلانوں کے لئے سود مند سمجھتا، اس نیت سے کہ حضرت شاہ صاحب سے کوئی جواز ماصل کردیا جائے سوال کیا توحض نے ڈیڑھ دو گھنٹہ سود کی حرمت کا کس کی ماصل کردیا جائے سوال کیا توحض نے ڈیڑھ دو گھنٹہ سود کی حرمت کا کس کی ہلاکت دبلان نگریوں پرسیر حاصل گھنٹ کو کی جوظفر علی خال کے مقصد کے بالکل خلاف بڑی، وہ بھی جہاں دیدہ تھے اسلوب بدل کر پھرسوال کیا توشاہ صاحب خلاف بڑی، وہ بھی جہاں دیدہ تھے اسلوب بدل کر پھرسوال کیا توشاہ صاحب نے اینے مخصوص انداز ہیں فرمایا:

« بھانیُ اہم مسئلہ کشف کر کھکے ، ابتیس کوجہنم میں جانا ہوجیا جاسے نسیکن ہماری گردنوں کو پل نہ بنا سے " ہماری گردنوں کو پل نہ بنا سے "

یه مختصر حمله سودکی ان مصرتوں پرخوب بھیلا ہوا ہے جس کا سلسلہ دنیا کے دول سے جل کرجہنم کک دراز ہے -

علامه دمت بدرضا في "وللناكر" مين ايك عبرت انگيز واقعه سود سفيعلق آيات كي حت اين مشهور وطن مصر" كاحيثم ديد لكها سے:

" ایک زاہد ویاکباز مصری متمول اپنی دولت سے غریبوں کی بھرپور مدد کرتے،
کوئی قرص لیت تو بے تکلف رقم دیتے، جس کی نہ کوئی تحریر ہوتی اور نہ کتابت،
مقرومن خود ہی توجہ دلاتا کہ اطمینان کے لئے کچھ لکھ لیجئے، اس پران کا جواب

د بھائی کوٹاکر دیدو گے تو تہاراا صال ، نہیں دو گے تو خدائے تعالیٰ اس الجزار عنایت فرائی کوٹاکر دیدو گے تو تہاراا صال ، نہیں دو گے تو خدائے تعالیٰ اس الجزار عنایت فرائیں گے بہرطال میں تو نفع میں موں ، پھرتحریرلکھ کرا پہنے تواہو اجرکوکیوں کم کروں "؟

حالات ومزاج نے دم خ بلٹا تو ہی صاحب قیمتی سے سود لینے لگے اور میھر وہ وقت آیاکہ اپنے بیٹے کومبی رقم دی توسود ہی پر دی ۔

ہمارے اس ہندوستان میں مہاجنی استبداد اور سودی کا روبار نے لاکھول انسانو کوجس طرح تباہ کیا اس کی ایک مختصر تفصیل یہ ہے کہ یوبی کے شہور شہر گور کھیو" میں ایک صاحب نے مہاجن سے دس ہزاد رفیے سود پر لئے ، چادسال کے عرصہ میں بچاس ہزاد محد سود اداکر نے کے با دجود زراصل کی ادائیگی

بشارة النظيٰ \_\_\_\_\_ اس

برستور قائم ہے۔

شهر گیا" میں ایک اسکول کے ٹیچر نے بندرہ برس پہلے پانچ سور و ہے سود بر لئے، ما ہاند مسلسل ا دائیگی کے باوجود جبکہ وہ اصل رقم سے بہر گنی رقم بعین چھتیس ہزار رو ہے دیے جبکا ہے، لیکن پھر بھی اصل رقم کی ادائیگی مہنوز نہیں ہوکی ۔

کان پور اور صنعتی شہروں میں فیکٹری کے ملازم جو مہاجنوں کی گرفت میں مبتلاہی ان کا تناسب سترفیصدی ہے، ان کی تنخواہیں مہاجن وصول کر سے اور ان غربیب مزدوروں کو ایک کوڑی مشاہرہ سے نہیں ملتی ۔

جوبربریت بہیمیت اور درندگی سو دخورمیں بیدا ہوتی ہے اسکاتا زہ المیہ "جاسیاتا زہ المیہ "جاسیاتا زہ المیہ اس شہر کی کوئلہ کی کان میں سیکڑ وں مزدور بانی بھرجانے کی وجہ سے غرق ہو گئے، حکومت نے بطور امدا در قم دی جسے بالا بالا ہی مہاجنوں نے وصول کر لیا اور لیبماندگان کوانسانو کی موت کے ساتھ اس امدا دکو بھی بطور حسرت دیجھنا پڑا جو حکومت نے بیش کی تھی۔

ان چندواقعات سے معلوم ہوگا کہ اسلام کی نظراس بہاجنی نظام کی ہلاکت انگیزیوں پرکس قدر دقیق و دوررس تھی کہ اس نے اسلامی معانشرہ میں سو د کے لئے کوئی خفی جلی گنجائش باقی نہیں جھوڑی ۔

ابیم الاتلبیسات کا ذکر کرتے ہیں جن کے سہارے سود خوراس تعنیت کو جائز تا بہت کرما چا ہتے ہیں ،التہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں اور دنیا وا خرت کے عذاب ورسوائی سے بچنے کی فسکر عطاء فرمائیں۔

### سود خور ملى ين كى تلبيسات :

حضرت عمر رضى التُدتعا لى عنه كا ارشاد ہے:

ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلوعهد البنا فيهن عهد انتهى المنتهى المنتهى الله الميه المية وسلوعهد البنا فيهن عهد النتهى المية المية المية والكلالة وابواب من ابواب الربا (تف يرابن كثيره كالمية وابواب من ابواب الربا (تف يرابن كثيره كالمية وابواب من ابواب الربا (تف

"تین چیزوں کے متعلق میری آرزور ہی کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم ہمار سے لئے انھیں کھول کر بیان فرما دیتے کہ ہم مطمئن ہوجا تے، دادا اور کلالہ کی میرات کا مسئلہ اور کچھ باب ابواب رہا میں سے "

اس ارشا دکوآ و بناکر بعض ملحدین نے یہ پر و پگندہ سٹروع کر دیا کہ چونکہ رباک کوئی متعین تعربین اس ارشا دکوآ و بناکر بعض ملحدین نے یہ پر و پگندہ سٹروع کر دیا کہ جونکہ رباک کوئی متعین تعربین کئے بیار سول الٹر حلی الٹرعلی الٹرعلی کے اس کئے کسس کا مفہوم مبہم رہ گیا ، لہذا رباکی تعربین و تعیین کے متعلق فقہا ر نے جونکھا ہے یہ انکا این وجدان یا اجتہا دہے نہ کہ حکم قسرات ۔

ملی کی فیطق تلبیس ابلیس اورکھلی فریب دہی کے سواکھ نہیں ،حقیقت یہ ہے کہ حضرت عروضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشا دصرف ربا کی دوسری قسم ( ربا الفضل) کی بعض تفصیلاً جزئیہ سے متعلق ہے نہ کہ نفس ربا سے متعلق ۔ ربا کی صورت مروج جونزول قرآن کے وقت میں آج ہی کی طرح شائع تھی کہی مہم نہیں رہی ، چنانچر رباسے متعلق آیات قسر آنیہ انری موافق و مخالف ان کا منشا سمجھ کئے اور اسکی حقیقت و ماہمیت دریافت کئے بغیر حضرات صحابہ وضی اللہ تعالی عنہم نے تو پیلی تسودی لین دین ترک کردیا لیکن برسرت کے افراشیطانی قیاس لواکر اسے جائز تا بت کرنے بیٹن گئے۔

قالوا انما البيع مشل الولبوا - .

ملى ين سوچ لين كدا پنادشت كس سے جور در ہے ہيں ؟

مسئله ربائی حقیقت روزاول سے تاامروز بالکل بے غبادا ورظام روعیال ہے، اس کئے قرائی نے بھی سے دہرا نے کی ضرورت شہجھی عیال راجہ بیال، البتہ اس کی بعض جبزئیات میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے جن میں حضرات البتہ اس کی بعض جبزئیات میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے جن میں حضرات

مجتہدین دحمہم اللہ تعالیٰ کی آرار مختلف، میں ، اور بید اختلاف یقیناً امرت کے حق میں رحمت ہے۔

بىشارة اللظى \_\_\_\_\_ سىس

حضرت عمر رصنی الله تعالی عنه کا شرکال میں اسی نوعیت کی بعض اجنها دی وراتوں میں تھا، ورنہ رباکی حقیقت کسی عامی کے لئے بھی محل اشرکال واجمال نہیں، کجا حصرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ جبیسی عظیم المرتبہ اور صیاحب علم واجتہا دی تحصیت ۔

آپ کے ارشادیں جدادر کلالہ کا بھی ذکرہے حالان کہ بنیادی طور پران کے مسئلہ میراث میں بھی کوئی ابہام بنیں، کلالہ کا مسئلہ قرآن مجید میں اور جد کا مسئلہ احادیث میں مذکورہے، ان کے ذکر کرنے کا بھی وا حدسبب سے کہ ان کی تفصیلات میں جزئی طور پر بعض اختلا فات ہیں ، جو حضرت عمر رضی الشرعنہ بلکہ ہر فقیہ و مجتہد کے لئے موجب فکرونشوں بیں ، حضرت عمر رضی الشرتعالی عنہ نے اسی کے از الہ کی خواہش میں ہرکی ۔ فکرونشوں بیں ، حضرت عمر رضی الشرتعالی عنہ نے اسی کے از الہ کی خواہش میں ہرکی ۔ علاوہ برین خاص ربا کے متعلق آپ کا صریح ارشا دموجود ہے :

عن القاسم بن عبد الرحمان قال قال عمر بن المخطاب بضى الله اتعالى عندا نكم تنوعمون انا لانعلم ابواب الربا ولأن اكون اعلمها احت المراهن ان يكون لى مثل مصرح كورها ومن الامور امور لا يكن يخفين على محدهوان يبتناع النهب بالورق نسيئا و ان يبتاع الشهرة وهى معصفها قالم تعطب وان يسلم فى سن (مصنف عبد الرزاق مسلاج ۸)

"حضرت عمر بن الخطاب رصی الله تعالی عنه نے ادشا د فرمایا : تم لوگ گیان الکھتے ہوکہ ہمیں دبا کے مسائل معلوم ہمیں ، اگرمیں ان (تمام مسائل) کو جان بیتا توبہ بات مجھے مصراور منعلقات مصری عظیم سلطمنت ملنے سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ، د تاہم اس جزئی اشکال کے با وجود ) مسائل ربامیں کئی مسائل ایسے ہیں جو کسٹی حض پر بھی مخفی نہیں وہ یہ کہ سو نے کو چاندی کے عوض ا دھا د فروخت کیا جائے اور نا بچنہ بھل کو بکینے سے پہلے فروخت کیا جائے اور نا بچنہ بھل کو بکینے سے پہلے فروخت کیا جائے اور جانوروں کی بیع سلم کی جائے ا

اس ادشاد فاردتی سے بیسٹکہ بالکل الم فشرح ہوگیاکہ ربای تعربین کوئی ابہم انہیں ، ابہم یا اشرکال ہے توصرف اس کی بعض جزئیات میں ، اس جزئی اورضمن فی اختلاف کا بہانہ بناکر دبا کے صاف وصریح احکام کا انکادکرنا درحقیقت نصوص کا انکادکر نا درحقیقت نصوص کا انکادکر نا درحقیقت نصوص کا انکادکو اورشایدان منکرین کے علم میں نہیں کہ اس نوعیت کا اختلاف صرف مسئلہ ربا ہیں ہی

بسشادة النظى \_\_\_\_\_\_ سم

نهیں نماز، روزه ، زکوه غرض اسلام کے تمام اساسی احکام میں موجود ہے اور مسکد ربائی بنسبت کئی گذازیادہ ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب میں کھھتے ہیں۔ ککھتے ہیں :

حضرات صحابہ کرام میں ہزاروں سئے مختلف فیہا ہیں ادرا ایک رابعہ کے یہاں تو شاید فقہ کی کوئی جزئی ہوجو مختلف فیہ نہو، چارد کعت نماز میں نیت باند ھنے سے شاید فقہ کی کوئی جزئی ہوجو مختلف فیہ ہیں جو سلام پھیرنے تک تقریباً دوسومسکے انکہ ادبعہ کے یہاں ایسے مختلف فیہ ہیں جو مجھ کوتا ہ نظری نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں اوراس سے زائد نہ معلوم کتنے ہوں گے۔ مجھ کوتا ہ نظری نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں اوراس سے زائد نہ معلوم کتنے ہوں گے۔ دفعائل شبلیغ ص ۲۵)

اب پیدیوگ جاہیں تو ان اختلافات کا بہانہ بناکرنماز ملکہ دین کے بورسے احکام سے حصی کریس۔

﴿ جَوَازُسُود پر دومری دلیل پر میش کی جاتی ہے : قرآن مجید نے باطل طریقوں سے دومروں کا مال کھا نے سے منع فرا یا ہے : لاتاً کاوااموالکھ مبینکھ مالیاطل الاہۃ

اس آیت کامصداق فقط وہی ذرائع آمدن ہونگے جن میں دوسروں کا مال ان کی رفتا ورغبت کے بغیرها صل کیا جائے، جیسے سرقہ ،غصب ،خیانت وغیرہ،ادرسودی قرض کامعالمہ فریقین کی رفتا ورغبت سے طے ہوتا ہے بلکہ بیعموماً قرضدار کی تحریب پر ہوتا ہے، لہٰذااس کے عدم جوازی کوئی عقلی توجیہ جھیں نہیں آتی ۔ جواجے :

اقل تواکل بالباطل کی تیفسیری باطل ہے، مفسرین رحم الٹرتعالیٰ کی تصسری کے مطابق مصول بال سے تمام فیرشروع اور ناجا کر طریقے اکل بالباطل میں داخل ہیں، عام ازیں کہ وہ فریقین کی رصنا سے طے یا ئیں یا بلا رصنا۔

قال المم القطبي وحمد الله تعالى:

من اخذا مال غيري لاعلى وجدا ذن الشرع فقد اكله بالباطل -( الجامع لاحكام القران صسيم عنه )

وقال العلامة البغوى رحم الله تعالى:

بشارة النظيٰ \_\_\_\_ه٣

(بالباطل) بالحوام يعنى بالرباوالقماد والغصب والسمضة والخيانة ونحوها-(معالم النتنزبيل صنه ج ۲)

دومرسے اسی آیت میں یہ بھی ہے: الدان تکون تجارہ عن سواض منکھ۔

ہر بی دوسر سے کے مال ناحق طور پرمرت کھاؤ ، سین کوئی تجارت ہوجو باہمی

د صنامندی سے ہوتومصنایعة نہیں "

صرف فریقین کی رضامندی کافی متمی تونجارت کی شرط کیوں دگائی گئی ؟ صرف الآعرف مناح منکم ہی کمیوں نہ فرمایا ؟

معلوم ہواکہ بغیر مالی معاوصنہ کھے جو نفع ادر زیا دتی حاصل ہو وہ حرام ہے خوا ہ رصن او خوشش دلی سے ہی حاصل ہو۔

تیسرے صرفی سود ( جوکسی نجی ضرورت پرقرض دیکرلیا جائے) کو یہ لوگ خود بھی حرام کہتے ہیں ، حالانکہ وہ بھی باہمی رہنا مندی سے ہوتا ہے وہی سود تجارتی قرض میں آگر کیسے ملال ہوگیا؟ پھر تجارت کے لئے عموماً بینکوں سے سود پر روبیہ حاصل کیا جاتا ہے اوز حسار کی صورت میں خمیازہ پوری قوم کو بھلکتنا پڑتا ہے ، کیا قوم کا مرفرد اس یک طرفہ کھیل پر راضی ہوتا ہے ؟ جو معالمہ ایک فرد کے لئے موجب نقصان ہونے کے سبب ناجا کر ہے وہی معالمہ بوری ملت کے لئے تباہی وہلاکت کاسمب بننے کے با وجود کیسے جائز قراریا یا ؟

یہ جوابات علی سبیل التنزل دید ئے گئے ہیں ورنہ اس استدلال کی سطیت اور کھو کھلا پن ایسانظا ہم سے کہ کوئی عقل مندانسان اس سے فریب نہیں کھاسکتا ، اگر سود خوروں کی یا تی تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کرلی جائے تو کھر سودی کا کیا ذکر ؟ جو ئے کا وسیع کا دوبار ، برکاری کے اگر سالیم کر کی جائے تو کھر سودی کا کیا ذکر ؟ جو نے کا وسیع کا دوبار ، برکاری کے اگر سے ، دشوت کی گرم بازادی اور دوسر سے تمام شیطانی مراکز با ہمی رصنا مندی بلکہ رضاجوئی سے چل رہے ہیں، پھرکیوں نہ ان کو بھی جواز کی مسند دیدی جائے ؟

ایک چلتی سی دلیل یه دی جاتی ہے:

جب ایک شخص مکان، دوکان اورسواری دغیرہ استعال کے گئے دیجراسکام فقو کرایہ وصول کرسکتا ہے تو دوکرسراشخص نقد سریایہ دسیجراسکا کرایکیوں نہیں وصول کرسکتا ؟ جبکہ یہ عام اشیار ضرورت سے زیادہ قیمتی اور نفع آور چیز ہے۔

بشارة النظيٰ \_\_\_\_\_ ٢٠٠

#### جواب :

اس دلیل میں بھی کوئی جان نہیں ، ایک عامی آدمی بھی اس حقیقت کوجانت ادر سیمحقا ہے کہ کمراید الیبی چیز کا ہوتا ہے جو مستقل طور پر کراید دار کے استعال و تصوف میں رہے کہ ترت استعال سے اس میں ٹوٹ بھوٹ یا بوسید کی آئے ، و مسلسل استعال کے دوران اپنی قیمت کھوتی رہے ، جیسے مرکان ، دوکان ، سواری وغیرہ ، نقد ردیب بجائے خود کوئی استعال کی چیز نہیں بلکہ اشیاء استعال کے حصول کا وسیلہ ہے ، جب تک اسے خرج نذکر دیا جائے اس سے کوئی چیز حاصل نہیں کی جاسکتی ، اسے باقی رکھتے ہوئے اس مسئسی قسم کا انتفاع ممکن نہیں ، لہذا اشیاء استعال پر اسکا قیاس ہے معنی ہے ، سودخور جسے کراید کا نام د سے رہے ہیں ہی چیز قرائ مجید کی اصطلاح میں رہا ہے ۔

ایک دلیل یہ دی جاتی ہے:

کوئی شخص اپنا محفوظ سرماید دوسرے کو قرض دیے کرخطرہ مول لیتا ہے، صاحب
سرماید چاہتا توخود بھی اس سے خاطرخوا ہ نفع اطفاسکتا تھا، نگراس نے ایثار سے کام لے کر
دوسر سے کی نفع رسانی کو اپنے مفاد پر ترجیح دی ، دوسرا شخص اس سرماید سفنافع کماد ہا ہے
ہزمالک سرماید کو بیچ کیوں نہیں بہنچہا کہ وہ بھی سنسر بک منافع ہو؟ اور ایک قلیل
حصد قرضد ارسے وصول کرتا دہے ؟

جواب :

کوئی شک نہیں کرکسی کو قرض دیناایک گراںِ قدر شیخ اوراعلیٰ درجہ کاایٹار ہے، مگریہ کس عدالت کا فیصلہ ہے کہ ہرندی کی نقدا جرت بھی ضرور وصول کی جائے ؟

ایتار کا تقاصاتویہ ہے:

"نيكى كردريامين دال"

احسان وهرنے سے تووہ:

«نیکی بربادگناه لازم » کامصداق تھرسے گی -

پھرچو قرض سود وصول کرنے کی نیت سے دیا گیا اسے انباد کا نام کس منطق کی روسے دیا جارہا ہے ؟ ایٹار تو وہ نیکی ہے جو ہے مزد و معاوضہ دوسروں کی خاطری جائے۔ غرض قرض دینا نیکی اور ایٹار ضرور ہے مگر فرض یا واجب نہیں ، کوئی فدا ترس اور

بشارة للظيٰ \_\_\_\_\_\_ ٢٣٧

ہمدردانسانہمدردی کے ناتے یہ کام کرنا چاہے تو صرورکرے ورندا بناسر مایہ اپنے
پاس د کھے، سین اسکا توکوئی جواز نہیں کہ ذراسی نیجی کے عوض آئی بڑی لدنت کھانگرزیا جائے
خطرہ مول لینے والی بات بھی میچے ہے کہ شاید حادثاتی طور پریا قرضدار کی تعبدی سے
قرضخواہ کا مسرمایہ ڈوب جائے مگریہ خطرہ بھی کوئی مال دمتاع تو نہیں جس کا معاوف دوسول
کیاجا ئے، پھراس خطرہ سے تحفظ کا طریقہ بھی ہٹرندیت میں موجود ہے کہ قرضدار کی کوئی شیء
دہن دکھ لی جائے، یااس سے معاملہ کرتے ہوئے کوئی کفیل یاضامن لے دیاجا کے کسس سے
سرمایہ کے صنیاع کا خطرہ ٹل جائے گا، سود قرضدار پر ایک تا وان ہے اس میں سرمایہ کے تحفیظ
کی کوئی ضعانت نہیں۔

اوبر کےجواب بریداشکال کیاجاتا ہے:

آپ کہتے ہیں ہمدر دی کے ناتے کسی کو ترض دہے تو دہے ورند اپنا سمواید اسے پاس رکھے ،ایسا ہمدر د نولاکھوں میں کوئی ایک ہوگا ورند سرماید وار توصرف سود کے لالے میں قرض دیتے ہیں، اگرانھیں سود کا لا لیے نہ دیاجائے نہی سرماید کی وابسی کا تحفظ دیا جائے توقرض کا در وازہ بالکل بند ہوجائے گا، حالانکہ قرص آجے معاشی زندگی کی ناگز بیضرور تھے ، فرد کی نجی ضروریات سے لیکر ملکوں کی فوجی صروریات سک قرضوں سے پوری ہورہی ہیں، قرض کا در وازہ بند کرنے سے تومعاشی زندگی مفلوج ہوکررہ جائے گا۔

#### جواب :

جھلک دیجھنا منظور ہوتو ' تھیا کا الصّحابہ صسّ ۳۳ ہا باب انفاق الصحابۃ فی بیلنے اُن کامطالعہ کیا جائے ، آج آگر دنیا سود کے حیظل میں بھیس جانے کے بعداس سے کوئی نکلنے کی داہ نہیں یاتی تو اس پر کیا کہا جائے سواسے اس کے :

«خود كرده را علا جے نيست "

یصورتِ حال تواسی ہی ہے جیسے آج کل رشوت کی دبارا تنی عام ہوجی ہے کہ کسی کا جائز حق بھی رشوت دیئے بغیر نہیں ملتا ، ہر محکمہ اس کی لیبیٹ میں ہے کوئی افسر رشوت خوری کے انزام میں معطل بھی ہوجائے تو وہ اس سے بھاری رشوت دیجر بھر بحال ہوجاتا ہے ، کیا اس صورت حال کوکوئی عاقل رشوت کے لئے جوازی دلیل بناکر پیش کرسکتا ہے ؟

اسلام میں سودی نظام کامتبادل مضاربت کا نظام ہے ،جس میں ایک فسرد کا سربایہ اور دوسر سے کی محنت ہوتی ہے ، اس نظام میں دونوں کی برابری رسی ہوتی ہو اگر نفع ہوا تودونوں کا ، سربایہ دار کو این مسربایہ کا اور مصارب کو این محنت کا شرہ مل گیا ، اگر خسارہ ہوا تب بھی دونوں کا ، ایک کا سربایہ گیا دوسر سے کی محنت گئی ، جبکہ سودی نظام میں خسارہ پولاے کا پورا عامل کے کھاتے ہیں ڈال دیا جاتا ہے ۔

بنکاری نظام کی ضرورت وافا دیت سے بھی تھی کو آنکار نہیں، مگرسود کی نجاست نے اس کے برفائد ہے کو نقصان میں بدل دیا ہے ، اگر بنکوں بیں سود کی بجائے مضاربت کے باکیزواصول پر کام شرع کر دیا جا سے تو یہ ملک و ملت کے حق میں بہترین ادارے نابت ہوں - وال حد لله اولاً واحی ا

محترلير(هيم همخرم ۱۷۱۵



## حرام خوری پرمز پیروعبید بن

احرام خورجهنم كاايندهن :

عن جابود صنى الله تعالى عند قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: لايبخل لجنة لحد من السحت وكل لحم من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت الناواولى بردا حمد ، دا دمى ، بيه فى المسحت كانت الناواولى بردا حمد ، دا دمى ، بيه فى المسحد من السحد من السحد من المسحد من المسحد

۲ حرام خورجنت میں داخل نہوگا:

عن ابی بکورضی الله تعالیٰ عنہ ان رسولی الله صلی انتُه علیہ وسلوقال : لایں خل الجنّة لحوغذی بالحوام (شعب الایمان للبیہ ہی)

سیاس کادسوال حصد حرام ہوتونماز قبول نہیں:

عن ابن عمريضى الله تعالى عنما يفعر : من اشتري ثوب ابعشرة دراهم وفيها درجم حوام لع يقبل المله تعالىٰ لرصلوخ ما دام عليه (احمد)

- و حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ، حرام ہیں برکت نہیں ، حرام مال مجھوڑ کرمرا توجہہم کا سامان :
  عن عبد دالله بن مسعود رضی الله تعالی عندعن دسولے الله صلی الله علیه وسد الله علی مندولا بنفق مند فیب ادائے له قال : لا یکسب عبد مالا می حوام فیہ تصدی مند فیفیل مند ولا ینفق مند فیب ادائے له فیہ ولایت کہ خلف ظہرۃ الاکان زادہ الی المناک المحدیث را حدد)
  - حرام مال سے صدقہ پر ثواب کی بجائے عذاب :

ا بوالطفیل دخی الله تعالی عنه دفعه : من کسب مالامن حوام فاعنق مدن و وصل منه دحم کان ذلك اصرًا ، للکب پرلمضعف (مجمع الزوائل)

ا حرام خور کی دُعار قبول نبیس پوتی:

عن ابى هم يرق رضى الله تعالى عنه فى حدايث: تعرذكوالوجل بطيرل لسغواشعث اغبريس يديد الى السماء يادب ومطعم وعذى ومشمر مرحوم وملبسد حوام وعذى بالحوام فانى يستجاب لذلك (مسلم)

لمباسفر، پراگنده بال ،غبار آنود ، اسمان کی طرف دونوں باتھ بھیلا کریا رب ! یا رب ! پکارنا ، غرضیکہ فبول دعاء کے تمام اسباب ومواقع جمع ہونیکے با وجود صرف حرام سے پہیزید کرنے کی وجہ سے دعاء د دکردی جاتی ہے۔

بشارة اللفطئ \_\_\_\_\_\_ .هم

# بإعبالقرض والدين

عيلات وموزونات كااستقراض جائزيد:

سوال : كيلات اورموزونات كااستقراض جأزي يانهي ؟ بينوا توجروا الجواب ومنه الصدق والصواب

کیلات اورموزونات اورعددی متقارب کااستقراض جائز ہے، ان کے سوااورسی چنر کا جائز نہیں ۔

قال فى التنوير فى فصل فى القهن وصح فى مثلى لافى غيرة -

وفى الشامية : (قوله فى مثلى) كالمكيل والموذوب والمعده ود المتقادب كالجوز والبيض وحاصله الكالمثلى مالا تتفاوت أحاده اى تفاوتاً تختلف به القيمة فاك نصوال جوزتتفاوت أحاده تفاوت البيلا ( دد المحتاد صله اجم)

والله بعده ندونغالی اعلم ۳رذی قعده سنه ۲ ۲ ه

تخابح بیں میں کے جواز کے حیلے: "مسائل شتی" میں آھے گا۔

تفصيل تمليك الدين من غيرمن على الدين :

سوال : تملیک الدین من غیرمن علیدالدین بالتوکیل جائز سے یانہیں ؟ ہوایہ کتا لِاکفالة میں ہے :

لانددانكفيل) ملك الدين بالاداء فنؤل منزلة الطالب كما اذا ملكد بالهبة رهدايةص ١١٨ج٣)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر میں چونکہ موہوب لہ کی توکیل ضمنی ہے اسلنے بیہ جائز ہے۔ نیز سمتاب الوکالۃ میں ہے :

كان هذا تمليك الدين من غيرمن عليه الدين من غيران يوكله بقبضه و

ذلك لايجوز (هداية ص ١٨٦ج٣)

اس سے بھی معلوم ہواکہ تملیک بالتوکیل جائز ہے، مگر اسی جزئیہ کے بعث تصل ہی بیر جھی سے :

كها اذا اشترى بدين على غيرالمشترى -

اس میں بداعتراض وارد ہوتاسے کہ بیصورت جائز ہونی چاہتے کیونکہ اس میں بائع کو وکیل بالقبض ضمنًا کہا جاسکتا ہے۔ لہزاتحقیق شافی سے ممنون فرمائیں۔ ببینط توجووا۔ الجواہے وہندالصدی والصواب

تمليك بالتوكيل الممنى جائز بصحبياكه كفالمين موتى سے-

قال اللمام ابن الهدم دحمدالله تعالى : والوجرات يقال بعقدا لكفالة سلطر على قبض عندالاداء (فتح القديرص ۴۰۹ جھ)

ا یسے ہی ہبتدالدین للمعین بھی اسی توکیل ضمنی کی وجہ سے جائز ہے، جیسا کہ ہدا یہ کے جزئیہ مذکورہ فی السوّال میں تصریح ہے ہمگرغیر معین کے لئے ہمبتہ الدین صحیح نہیں کیونکہ غیرمعین کے لئے ہمبۃ الدین صحیح نہیں کیونکہ غیرمعین کی توکیل درست نہیں ۔

قال الامام المرغيناني رحم الله تعالى : وبكون امرا بصرف مالايملك الابالقبض قبل وذلا بإطل كما اذا قال اعط مالى عليك من شئت (هداية مسيماج)

البنة فقرغيزين برصدقه دين مجيح ہے۔

بخلاف ماأذاامرة بالتصدق لاندجعل المال لله تعالى وهومعلوم-

(هداین صلاماج ۳)

دیا بداشرکال کتملیک الدین بالعوض للمعین بالتوکیل گفتمنی کیوں جائز نہیں ؟ جیساکہ ہدایہ کے جزئیر مذکورہ فی السوال «کسا اذا الشتری الخ» میں ہے۔ اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں -

قال العلامة البابرقى رحمد الله تعالى : واجيب عن الاعتراص المنكور فى بعض الشروح بوجد أخوا بيضا وهوان البائع لوصناد وكيلا فانما يصبر وكيلا في ضمت المبايعة ولابرمن ان يثبت المتضمن ليثبث المتضمن والمبايعة لعرت ثبت لما فيد من تمليك الدين من غيرمن عليد الدين فلايثبت المتضمن بمخلاف ما نحن فيد

لان التوكيل بالقيص يثبت فيه باموالأمووا نديسبق الشراء و بخلاف ما اذا وهب الدين من غير من عليه الدين حيث تصح الهبة ويثبت الامم من الواهب للموهو لله بالقبض في ضمن الهبة لان الملك يتوقف الى زمان القبض فيكون التوكيل بالقبض سابقا على التمليك معنى (تكملة فتح القد يرهيك جه) والتك بجانه وتعالى اعلم بالقبض سابقا على التمليك معنى (تكملة فتح القد يرهيك جه) والتك بيع الاول سنه 24 مرد بين 24 مرد بين

سو نے کے زبور قرض دیجرانکی قیمت واپس لینا:

سوالے بمسی نے دوسر سے کھے تولہ سونا بصورت زیور قرض لیا ، ا ب مقروض اینا قرض اینا قرض اداکرنا چاہتا ہے ، مقرض اس سے کہتا ہے کہ آپ بجائے زیورات کے تیمت دیس تومنا سب بہو ، کیا مقروض زیورات کی قیمت دیس سے کہتا ہے ؟ اگر دیس توکس وقت کی قیمت معتبر ہوگی ؟ واضح رہے کہ بعض علما د نیاس معاملہ کوسو دمیں داخل کرکے نا جائز قراد دیا ہے ۔ نیزیہ بھی فرمائیں کہ دلجا انسیکہ اور قرض کے درمیان کھے فرق ہے یا جائز قراد دیا ہے ۔ نیزیہ بھی فرمائیں کہ دلجا انسیکہ اور قرض کے درمیان کھے فرق ہے یا جائز قراد دیا ہے۔ نیزیہ بھی فرمائیں کہ دلجا انسیکہ اور قرض کے درمیان کھے فرق ہے یا نہیں ؟ بینوا توجووا ۔

الجواب باسمولهم الصواب

زيورى بجائے الى كى قىيت نىينى ئىبىئرد بالى كوئى و حبرنى .

قال العلائ رحم الله تعالى او صح (بيع من عبيه عشرة دراهم) و بن (فمن هى له) اى من و المنه فصح بيعه منه (دينا را على) اتفاقا وتقع المقاصة بنفس العقد اذ لا دبلوا فى دين سقط -

وقال ابن عابد بن دهم الله تعالى : (قوله وتفع المقاصة بنفس العقد) اى بلا توقف على الادتهما لها بخلاف المسأكة الأمية ووجه الجواز النجعل تمند دراهم لا يجب قبضها ولا تعيينها بالقبض وذ المصجأ نزاج اعالان التعيين للاحتزازعن الديوااى دبوا النسيئة ولا دبوا فى دبن سقط الما الوبوا فى دبن المنظر فى عاقبته ولذا الوقصار فا دراهم دبنا بدنا نبروينا صح نفوات المخطر و دالمعتاد صلال جم)

البتہ اگرزیودکی بجاستے زیودہی سلتے جاتے تومبادلۃ الجنس بالجنس ہونی وجہ سے دبوا ہو نے کا مغالطہ ہوسکتا تھا ، مگر درحقیقت اس صورت میں بھی دبوا نہیں ،

بلکہ بیرقرض ہے۔

ربوانسيئة جب بهوتا به كرمبادلة الجنس بغير الحبس بهويا مبادلة الحبس بالجنس بهوا در الرمبن ديجروبي مبن بهوا وراس مين نفظ بيع يا مبادله يا معا وضد استعال كيا كيا بهو را كرمبن ديجروبي مبن والبين ليف كا معامله كيا بهو مگر بيع يا مبادله يا معا وضد ك الفاظ نهين كهة توية وض به خواه قرض كالفظ كه يا نه كها وربي بلاشبه ما تربيع - والله سمعاند وتعالى اعلم و مدر و

۲۲ محسرم سننه ۸ ه

قرض وصول كرنے كى تدبير:

سوال: ایک عزیرت مصری که ان کوحسب ذیل معاملہ کے جواز کے متعلق مطمئن کیاجائے۔ ان سے ان کے والد حقیقی نے بطورا دھار مبلغ ایک سور و بے لئے مقے مگراب مدت دراز سے وہ ادا نہیں کرتے حالانکہ وہ اس رقم کوا دا کرنی طاقت رکھتے ہیں اور نہ آئیندہ وصول ہونے کی قوی امید ہے۔ ان کا والد کھی کا کار وبار کرتا ہم اور یہ کھی اسی سائلہ بیٹی کے گھر رکھتا ہے ایسی صورت میں کیا یہ جائز ہوگا کہ یہ بیٹی اور یہ کھی اسی سائلہ بیٹی کے گھر رکھتا ہے ایسی صورت میں کیا یہ جائز ہوگا کہ یہ بیٹی اپنے والد کے گھی میں سے وقت فوقت ان کی اجازت کے بغیر سی قدر کھی نکائلہ فرقت کر کے اپنی رقم وصول کرنے اور جب اس طرح وصول ہوجائے تو اپنے والد کو آگاہ کو میں کر دے اگر جب آگاہ کر نے میں نا راضی کا ندیث میں ہے نیکن آخر یہ بیٹی ہوگر ہیوہ ہو کر نے میں نا راضی کا ندیث میں جب نیکن آخر یہ بیٹی ہوگر ہیوہ ہوگر میں ہو اور باپ مونا ج نہیں ۔ آیار تم وصول کرنے کی یہ تد ہیر برشر عا جائز ہے ؟ بینوا توجودا۔

الجواب باسم ملهم الصواب

بہ طریقہ جائز ہے مگراس کا پورا اہتمام رہے کہ اپنے جق سے زیادہ ہرگز نہ لے وصول ہونے کے بعد دالد کواس کی اطباط ع کرنے کی ضرورت نہیں ،خصوص سے جبکہ اوصول ہونے کے بعد والد کواس کی اطباط ع کرنے کی ضرورت نہیں ،خصوص سے جبکہ نا راضی کا اندلیشہ ہو۔

قال فى العلَائيّة: ليس لذى الحقان يأخذ غيرجيس حقد وجوزه الشّافعى دحم الله تعالى وهوا لاوسع -

وقال ابن عابدين رحهه الله تقبالى ؛ دُقوله وجوزٌه الشّافعي) قد منا فى كتاب الحيجوات عدم البخوازكان فى زُهانه مما ما اليوم فالفتوى على الجواز (دوالمحتادهسنظجه) والله سبحان، وتعالى اعلمر-وشوال سنه ٢٨٥

وض دینے کے بعدسکہ بدل گیا:

سوالے: زید نے بچرکے پاس سور وہے کے عوض اپنی زمین رہن رکھی ، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب رو ہے جاندی کے تھے، اب تقریباً بین سال بعد پاکستا ہیں اس سکتے کا رواج نہیں رہا ، پاکستانی جدید رو پید رائج ہے، اب رائن مرتہن دونوں فک رہن پر راضی ہوگئے نیکن مرتہن کا مطالبہ ہے کہ مجھے جاندی کا روپیہ ہی دیا جائے یا اس کی قیمت ادا کی جائے اور رائن کہتا ہے کہ میں پاکستانی سور و ہے، دونگا ، ان میں سرعی فیصلہ کیا ہوگا ؟ بدینوا توجوں -

الجواب باسمرملهم الصواب

بیمعالمہ قرض کا ہے اور قرض میں شیءمقروض کی مثل اداکرنا واجب ہوتاہے ۔ چاندی چونکہ باعتبار خلفت ثمن سے ، لہذا ترک تعامل کے با وجوداس کی ثمنیت کا سرنہیں ہوشکتی کہذلاس کی مثل بینی سوتو سے جاندی ہی دینا پڑسے گی ۔

والكهبيخان وتعالى اعلمر

۱۰ رزی قعده سنر۱۹۸۵

فى جانوركميش كى مشرط سے قصاب كو قرض دبيا:

سوال : بکرقصاب ہے، زید نے اس شرط پراس کو ہزادر و بے قرض دیے کہ بانچ روبیے فی مویشی کمیشن لونگا ، بعنی بانچ دن میں اگر دس جانور ذبح کر کے گوشت فروخت کیا تو پچاس رو بے لونگا ، کیاشر مًا یہ معاملہ جائز ہے ؟ ببنوا توجودا -

الجواب باسمرملهم الصواب

دین کم قبیت پرغیردیون کے ہاتھ بیحیا : سوال : ایک شخص ٹرک سے ڈولئیوریا مالک سے جوملک کے مختلف حصوں سے کراچی مال لا تا ہے مبٹی لیتا ہے مگراس طریقہ سے کہ جوبلٹی مثلاً دو ہزار رو بھے کی ہے شیخص اس مالک یا ڈدائیور کوہنیس رو بھے کم دو ہزار رو بھے دیتا ہے ، کیا یہ طریقہ جائز ہے ؟اگرناجائز تو اس کے جواز کی بھی کوئی صورت مکن ہے کہ دونوں یہ کا دو باد کریں اور ٹرک والے کا وقت بھی ضائع نہ ہو؟ بینوا توجودا

#### الجواب باسمرملهم الصواب

بیمعاملہ دو وجہ سے ناجائزا ورحرام ہے ، ایک بیرکہ بیہ الدین من غیرمن علیہ لدین، جوناجائز سے ، دوسری بیرکہ رقم میں کمی بیشی سو دہے جوحرام ہے ۔

صحیح صورت ہے ہوسکتی سے کہ ٹرک کا مالک کرا ہے کی دتم وصول کرنے کے لئے کسی کو وکیل بنادسے اوراس کو وصول کرنے کی اُجرت کے طور پر بیس رُوہے دسے دسئے پھر اس سے بلٹی کی دتم کے برابر قرص لے کراس سے ہے کہدے کہ میرا قرض وصول کرکھے اکسس قرض کے عوض جومیں نے لیا ہے خود دکھ ہے۔

کے مگراس صورت میں اگر وکیل کو قرض وصول نہ ہوا تو وہ موکل سے قرض کا مطالب سے سکا

كرسكے گا۔

اس صورت کی صحت کے لئے بیر سرط ہے کہ توکیل کے لئے افراض کو شرط نہ تھہ ایا جائے ، اگر قرض کئے بغیر ایک ورکیل نہیں بنا تا توبداس لئے ناج انزہے کہ وکیل نہیں بنا تا توبداس لئے ناج انزہے کہ وکیل قرض سے استجارہ کا نفع حاصل کر دیا ہے جوسود ہے۔

اس کے صیحے صورت صرف یہ ہے کہ طرک کا مالک فی الحال رقم نہ سے بلکسی کو وصول کر سے مالک کو بہنچا دے اور وہ رقم وصول کر سے مالک کو بہنچا دے اور وہ رقم وصول کر سے مالک کو بہنچا دے اور وہ رقم وصول کر سے مالک کو بہنچا دے اور وہ رقم وصول کر سے مالک کو بہنچا دے اور وصول کر سے مالک کے اور وصول کر سے مالک کے اور وصول کو بہنچا دے اور وصول کر سے مالک کو بھول کے اور وصول کر سے مالک کے اور وصول کے اور

قرض میں تأجیل باطل ہے:

سوال: درج ذیل صورتوں میں شریعت کاکیا جم ہے ؟ () کسی نے ایک ماہ کی مدت کے لئے قرض لیا توکیا قرضنواہ اس مدت سے پہلے قرض وابس طلب کرسکتا ہے ؟

﴿ متعین مدت گزرنے براگرمقروص تنگدست ہے توکیا قرضخواہ اپنا قسین وصول

كرنے كے لئے اس برجررسكتا ہے؟ بينوا توجروا-

الجواب باسموالهم الصواب

آ قرضخواه مدت متعینه سے قبل طلب مرسکتا ہے ، البت بلاصرورت طلب کرنے کی صورت میں وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا۔

قال الهمام التم تاشى وحمد الله تعالى: ولنهم تأجيل كل دين الاالقرض و فال العلامة ابنى عابدين رحمد الله تعالى: (قولد فلا يلزم تأجيله) اى النه يصح تأجيله مع كوند غير لا زم فللمقرض الرجوع عنه لكن قال فى الهدا ية فان تأجيله لا يسمح ولنه اعارة وحلا يملكهن لا يملك لا يسمح ولا يملكهن لا يملك التبرع كا يوصى والصبى ومعاوضة فى الا نتهاء فعلى اعتبار الا بتداء لا يلزم التأجيل في كان الزمة الإعارة الإعارة ولا يملكهن لا يملك فيه كما في الا نتهاء وعلى التبرع وعلى اعتبار الانتهاء لا يلوم المنازة الا وجوب في فيه من الله ومقتصاه ان قولم لا يصح على حقيقة لا نه الا وحب في مقتضى عدم اللزوم وصفة من على المعجة وكان الاول لا ينافى المثانى لان ما لا يسمح لا يلزم وجب اعتباد على المتجرع شوللمثل المودود حكم العين كأنه رد العين لولزم كان التبرع ملزما على المتبرع شوللمثل المودود حكم العين كأنه رد العين والاكان تمليك و دراهم بدراهم بلا قبض فى المجلس والتأجيل فى الاحيان لا يصح اه والاكان تمليك و دراهم بدراهم بلا قبض فى المجلس والتأجيل فى الاحيان لا يصح اه ملخصا ويؤيدة ما فى الغين القنية التأجيل فى القرض باطل - (دو المحتاد صناح م)

۲۰ شعبان سنه ۱۳۱۵ ه

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرةً والله يقبض ويبصّط وإليه ترجعون (٢٤٥)

من ذاالذي يقرض الله قرضاحسنا فيضعفد له وله أجركريم و (٥٧ – ١١)

إن تقرضوا الله قرضاحسن ايضعفه لكم ويغفرلكم والله شكورهليم والله شكورهليم (١٧ – ١٧)



وما توفيقي الربالله عليه توكلت واليه انيب



الحطون المؤجل بشرطادائ المعجل



دین موجل کا پھھے اس شرط سے معاف کرناکہ بقیہ اسی وقت ادار کر ہے جائز نہیں — فق ہے کی بعض عبارات سے است تباہ جواز کا اذالہ۔

# اسقاط حصئه دين بشرط تعجيل

سوالے: ایک شخص کا دو سرے پر دین موجل تھا۔ مدیون نے دائن سے بچر حصّہ دین معاف کرنے کی درخواست کی ، دائن نے اس سرط پرفبول کر دیا کہ باتی دین بروقت ادا کر رہے۔ چنا بچر مدیون نے باقی دین اسی وقت ادا کر دیا۔ شرعًا اس کا کیا حکم ہے؟
ادار کرے۔ چنا بچر مدیون نے باقی دین اسی وقت ادا کر دیا۔ شرعًا اس کا کیا حکم ہے؟
ایک موبوی صاحب جواز کے لئے تنوراور شامیہ کی عبارت پیش کرتے ہیں۔ تنویر میں ہے: قالے ادّ الی خمسمائۃ عن امن الف لی علیہ طے کی اندو بری میں الباقی فقبل بوئ وان لویؤ و ذلك فی الغل عادد بینہ (دردالمحتار ص ۱۳۵۳ میں ان نان فع ادر شامیہ کی عبارت یہ ہے: لوقال ابرأ تد عن الخمسة علی ان نان فع الخمسة حالہ ان کا نت العشرة حالة صح الا براء لان اداء الخمسة یہ جب علیہ حالا میکون ھذا تعلیق الا براء بش ط تعجیل الحمسة ولو مؤجلة بطل علیہ حالا میں الدیو الحمسة رددالمحتاد ص ۱۳ میں میں میں میں میں الدیو الحمی الدیو الحمی الدیراء الحمی الدیوں ہو الدیراء الحمی الدیراء ادا الحمی الحمی الدیراء ادا الحمی الحمی الدیراء الدیراء ادا الحمی الدیراء الحمی الدیراء الحمی الدیراء ادا الحمی الحمی الدیراء ادا الحمی الحمی الحمی الدیراء الحمی الدیراء الحمی الدیراء الحمی الدیراء الحمی الدیراء ادا الحمی الحمی الحمی الحمی الدیراء ادا الحمی الدیراء ادا الحمی الحمی الدیراء الحمی الدیراء الحمی الدیراء ادا الحمی الدیراء الحمی الحمی الحمی الدیراء الحمی الحم

آپ اپنی قیمتی تحقیق سے طلع فرمائیں - بیتنوا خوجروا الجواب ومن الصدق والصواب

یہ معاملہ جائز نہیں ، اس میں اصل یہ ہے کہ اگر جانبین سے احسان ہے جبیبا کہ صور مسئولہ میں دائن کی طرف سے ترک حصرتہ دین اور مدیون کی طرف سے اسقاط اجل ، تو یہ معاوضہ ہے اور موجب رہا ہونے کی وجہ سے نا جائز ہے اور اگر احسان صرف جانب احد سے ہے تو یہ ابرا رہے ، معاوضہ نہیں ، اس لئے جائز ہے ۔

قال فی التنوبرولابصح (نصلح) عن دراهم علی دنا نبرمتّوجلة اوعن الف متوجل علی نصفدحالاً اوعن الف سود علی نصفه بیجندًا ،

وفى الشرح والاصلى ان الاحسان ان وجد من الدائن فأسقاط وان منها فسعا وضة -

وفى الشامية (قوله فهوا وضة) اى وبيجري فيه حكمها فان يحقق الربا اوشهمته فسدت والاصحت ط-قال طان الإحسان ان وجده من اللهائئ بان صالح على شيء هوا دون من حقه قد دًا او وصفًا او وقتًا - وان منهما اى من الحطامن الوجل \_\_\_\_\_\_\_ الدائن والمديون بان دخل في المهلم مالا يستحقه الدائن من وصف كالبين بدل السود اوماً هوفى معنى الوصف كتعجيل المؤجل اوعن جنس مخلاف جنسه (دوالمحتاً دص ۵۳۳ ج.۷)

قل ودی رجم الله نعالی نے اسی مسل کو دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

قال (القد ورى) وكل شىء وقع عليه الصابح وهوستعق بعقد المدااينة لم يحل على المعاوضة وانما يحل على انه استوفى بعض حقد واسقط باحبه (الى قولك) ولوكانت له الف مئوجلة فصالحه على خمسمائة حالة له يجز - قال العلامة الموفيينانى رحمه الله تعالى لان المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد في كون باذاء ما حطه و ذلك اعتياض عن الاجل وهو حوام (هداية ص ۲۵۱ ج ۳)

اسی کے قریب شامیعن الطحطاوی کاجزئیہ مذکورہ بالا بان دخلے فی الصلح مالایستحقہ الدائن الح اور تنویر کاجزئیہ الصلح الوافع علیٰ بعض جنس مالہ علیہ اخذ ببعض حقہ وحطہ لبا قیہ ہے۔

تنویرکاجز ئید مذکورہ فی السوال الف حالہ کے با دے میں ہے۔ اس بیں چونکہ حسا صوف دائن کی طوف سے ہے ، مدیون کی طوف سے کوئ احسان نہیں ، یا بالفاظ دیگر دائن کوئ چیز غیر ستحق بالعقد مثلاً تعجیل وغیرہ صلح میں سرط نہیں دگاتا ، کیونکہ تعجیل تو بہلے سے ہے ، اس لئے بہورت بقاعدہ مذکورہ جائزہے ، ورندالف موجل مرا دلیا جائے توجواز کی کوئی صورت نہیں ۔ کیونکہ جوعلت عدم جوالہ کی جزئر مذکورہ میں ہے وہ بہاں بھی یائی جائے گی ۔

علاوه اذی جزئیات ذیل بین اس الف کے معجل ہونے کی تصریح بھی موجودہ : قال العلامة الباً بوق محم الله نعسالی وص لاعلی انحر الف درهم حالة الخ (عنایة علی ها مش الفتح ص۲۶ ۲۰)

وقال الامام الزملعي محمر الله تعالى (قُولِه وَمِن لَه على أخرالفُ الخ) اى ان لم بؤدغل االهضف وهوخمسما ئ لا يبرأوه ف اعنل ابى حنيفة وهل محمما الله تعالى وفال ابويوسف محمر الله تعالى يبرأوان لعريؤد ولا تعود اليه المائة السافظة ابدالان اشتراط الاداء ضائع لان النقل واجب عليه فى كل زمان يطالب هو

الحط من الموُجل \_\_\_\_\_ ٣

فيه اذالمال عليه حالى الخزتبيين الحقائق ص٧٣٥٥)

وقال العلامة الشلبى محمد الله تعالى فى حاشيته على لتبيين (قولم فى المتن ومن له على أخوالف الخ) فال الاتقائى وصورتها فى الجامع الصغير محد عن ابى حنيفة رحمه الله تعالى فى مجل يكون له على حبل الفى درهم حالة الح (تبيبين الحقائق صسم جه)

کنزمطبع صفل دی بمبئ ص۲۹۲ پر ومن لدعلی اُخوالف کے تحت بین السطور بیر حامث یہ ہے :

ای الف درهم خالهٔ کن افی شیج الجامع للبزدوی و قاضیخان والمجوفی و ان نصوص کے علاوہ ظاہر بھی ہی ہے کہ الف حالہ ہی مراد ہے اس کئے کہ عالما میں اصل ہی ہے، تأجیل امرعارض ہے جو بصورت منزط ثابت ہوتی ہے، اور قرض میں تو منزط لگانے سے بھی تأجیل ثابت نہیں ہوتی ۔

شامیہ سے جو جزئیر بیش کیاگیا ہے وہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے جامع الغصولین سے نقل فرمایا ہے ، اس سے بھی استدلال سے خیبی ، اس لئے کہ اس میں مقصود بالذات تحقیق صحت تقیید ہے ، عشرہ حالہ کی صورت میں تقیید غیر فید ہونے کی وجہ سے جو جو تحقیم نہیں اورعشرہ مو جلہ کی صورت میں تقیید مفید ہونے کی وجہ سے جو جو تحقید کا تقاضلہ کہ عدم اعطار الحسنہ کے وقت ابرار باطل ہو۔ بہ جدا امر ہے کہ اعطار الحسنہ کی وجہ سے ابرا رجی خہو۔ وھوالا حداث میں بھی کسی دوسے بانع کی وجہ سے ابرا رجی خہو۔ وھوالا حداث میں بھی کسی دوسے بانع کی وجہ سے ابرا رجی خہو۔ وھوالا حداث میں اور خود شامیہ کی تصریحات اور اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے فابل قبول نہ ہوگا۔

اور اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے فابل قبول نہ ہوگا۔

فائده: ابراء كى تعليق بالشرط مبطل ابراء ہے اور تفیید بالشرط صحیح ہے، شامیر میں تعلیق بالشرط! لمتائز کو جائز لکھا ہے:

قال فى التنوير ولوعلق بصريح الشهاكان ادبت الى او اذا اومى لا يصح، وفى الشامية (قولدبص يج الشها) قال القهستانى وفيه اشعار بانه لوقلهم الجزاءصح، فى الظهيرية لوقال حططت عنك النصف ال نقل ت الى نصفها فان، حط عندهم وإن لعربيقل اله سائحانى (رد المحتارص ١٣٣٨ ج٧)

الحط من المؤمل \_\_\_\_\_\_\_\_

مگریے بھی نہیں بعلیق الا ہراء بالشرط بہر کیف مبطل ہے ، خواء جسزاء مقدم ہو یا موخر ابرا رصیح نہ ہوگا ۔

قال العلامة الوافعي محمد الله تعالى ولا يظهروجه لصحة الحط نق ال ولا قال العلامة الوافعي محمد الله تعالى ولا يظهروجه لصحة الحط نق ا ولا والصواب ما نقله السندى عن الظهدرية انه لا يصح الحط نقد اولم بينقل في هذه المسئلة (التحرير المختارص ٢٣٩ج ٢)

قال فى التنويرقال ادّالى خمسهائة غلاً امن الف لى عليك على انتك بوي ومن الباقى فقبل بوي والت لعريؤ د ذلك فى الغلاعاً ددينه وإن لم يوقت لم يعد وكذا لوصالحه من دينه على نصفه بيد فعد البيه غدا وهو برى و مما فضل على انه ال لعرب فعد غدا فالتل عليه كان الاحركما قال والن ابرأة عن نصفه على ان يعطيه ما بقى غدا فهوبرى و ادى الباقى الغدا ولا (رد المحتار ص ٣٥٠٥)

تگرصیح بیمعلوم ہوتا ہے کہ مطلقا ابرا رمقیدر ہے گا خوا ہ اداد کو مقدم ذکر کیا ہویا ابراء
کو، کیونکہ علامہ مرغینانی رحمہ اللہ تعالی نے ودلیل بوقت تقدیم ابرا راس کی عدم تقلیب پر
ذکر فرمائی ہے، اس کا فلاصہ یہ ہے کہ لفظ ابرا داولا مطلق ہے اور نفظ علی معا وضہ و
سرط دونوں کے لئے مستعل ہے، بس بصورتِ معاوضہ ابرا رمقید نہ ہوا اور تبقد پر شرط
مقید ہوگا۔ لہٰذا شک سے تقیید تابت نہ ہوگی،

ید دسیل مخدوش ہے بایں طور کہ بیاں علی کو معاوصنہ کے لئے لیناجا کر نہیں ،اس کئے کہ
ادار کوعوض قراد دینا صبیح نہیں کیونکہ ادار تو و بسے ہی واجب ہے ، پس علی مشرط کے
لئے ہونا متعین ہوگا۔

نیز تیمله فتح القدر صدی هه ج ریس بھی دونوں صور توں میں فرق پر مجث مذکورہے۔ علاوہ ازیں تنویر کے اس جزئید پر علامہ شامی رحمالتہ تعالی فراتے ہیں: الحطامن الموجل \_\_\_\_\_\_ (قوله ما بقى غلا ا) لوقال ابرأت عن الخمسة على ان تلفع الخمسة حالة النكانت العشرة حالة على البراء لان اداء الخمسة يجب عليه حالا فلا يكون هذا تعليق الأبواء بشرط تعجيل النمسة ولوم عجلة بطل الابواء اذالع بعطم المخمسة جامع الفصولين كذافى الهامش (رد المحتارص ٣٣٥ جس)

لان اداء المخسدّ الخ ستعلیل دال ہے کہ تقدیم ابراء کی حالت ہیں بھی تقیبہ بہتی مفید صحے ہے اور ولومتُوجلہ الخ میں تو اس کی بالکل تصریح ہے۔

حاصل بہ کہتعلیق بالشرط بہر کیون مبطل اہماء ہے اورتقبید بالسٹرط بہرصور ہے ہے اور بہرجال اہرار وجود مشرط سے مقید ہے گا۔

به اختلات روایات فقط لفظ علی پرمبنی ہے، کیونکہ اس میں معاوصہ و منرط دونوں احتمال ہیں، لہٰذا اگر نفط سنرط صراحة استعمال کیا تو بالاتفاق بہر کییٹ ابراء مقید ہوگا، خواہ منرط مقدم ہویا مُوخر۔ فقط واللہٰ تعالیٰ اعلمہ سنرط مقدم ہویا مُوخر۔ فقط واللہٰ تعالیٰ اعلمہ

ه رصفرسنه ۱ ۷ ه



عه استعلى همنا لفظ المتعليق موضع التقييد كما قال فى موضع أخرمن الشامية والمراد من التعليق المن كورة ورد المحتارص ٢٥١ جه كتب من التعليق المن كورة ورد المحتارص ٢٥١ جه كتب البيوع) وابضا في هما لعلم الادبالتعليق التقييد بالشرط فانهم يطلقون عليه لفظ التعليق (دد المحتاد ص ٢٦٠ جه قبيل باللهن) ١٠ نه ود المحتاد ص ٢٦٠ جه قبيل باللهن ١٢٠ نه

الحطمن المرُجل \_\_\_\_\_\_ ٢





اکراع الفرض الحرا الحرا المحرام الحرا عام مشہور ہے کہ کسی کے باس حرام مال ہوتو کسی نے باس حرام مال سے قرض لیکرخرچ کرے اور حرام مال سے قرض ادار کر دے۔ إس رساله عاين اس پرتنبیدی گئی ہے کہ ا دار قرض میں حرام مال بنا جائز نہین اور پنہی اس سے مقروض بری رالذمہ ہوگا۔ بعض فتاوی میں وقوع تسامے کی نسشاندی۔

عنبارات فقها ررحهم الترتعالي كي تنقيح وترجيح ،

# اكاء القرض بمن الحوام

ا سوال "فتا دی عزیزی" (طبع مجیدی کانپورص۲۱) میں مرقوم ہے:
"(سوال) اگر کوئی شخص شرعی طور پر قرض لے ادر اس سے سبحد بنائے بھر رشوت و غیر ناجاً ز ذریعہ سے مال حاصل کرے اور اس مال سے اس قرض کو ا داء کر سے تو الیبی مسجد بنانا مشہرعاً

(جواب) ایسی سجد بنانا درست ہے۔ شرعاً اس کے بارہ میں مسجد کا مکم ہوگا، ایسی مسجد میں ثواب کی اُمید ہے، اس واسطے کہ قرض کے مال سے وہ شخص اس مسجد کو بنا سے گا، اگرچ اس قرض کو خبیث مال سے اداء کر ہے ، اس واسطے کہ قرض کے مال سے وہ شخص اس مسجد کو بنا سے گا، اگرچ اس قرض کو خبیث مال سے اداء کر ہے ، لیکن جب وشخص قرض اداء کر بھا اس وقت اس مال کیے خبیث کا اثر اس پہلے مال میں نہو گاجو قرض لیا گیا تھا، والنٹر الم ماھ"۔

وور" مجموعة فتادئ مولانا عبدالحي صاحب كصنوى رجمالله تعالى " صكراج امين حسن يل

فتویٰ درج ہے :

"(سوال) آگرمغنیه یا زانیه نے قرض روبیہ لیکرمسجد بنائی ، بھرا پنے حرام مال سے قرض ادارکیا توکیا تکم سے ؟

رجواب و مبی سجد مهوگی اور قرص مجی ا دارم و جائے گا۔ "سراجیہ" میں ہے: المغنیۃ ا ذاقفی دینھا من کسبھا اجبرالطالب علی الاخل "

منگالیاجا کے اوراس سامان کو بیچ کر وہ رقم وقف کے مصرف میں لے بی جائے یا حکومت کے عائد کردہ کے عامکومت کے عائد کردہ کی حائے ۔ عائد کردہ کی کے بدلہ میں اس کو حکومت کے خزانہ میں داخل کردیا جائے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز اور فاصل لکھنوی رجہمااللہ تعالیٰ کے مذکورہ ہردوفت وی کی روشنی میں اس مسئلہ کا کیا جواب ہوگا؟ مولانا عبدالحی صاحب کے فتا وی صهوا میں بیر کھی ہے ؛

فى منتقط الناصرى أكل الرباوا اوكاسب حرام اهدى البير اواضاف وغالب ماك حرام الابقتل ولا يأكل مالوي ييزان ذالك المال حلال وريته اواستقرضه وإن كان غالب ماله حلالا لابأس بقبول هد يته والاكل منه .

اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اگر وہ شخص جس کا کل مال حرام ہے خیرات کرنا چاہے تو قرصٰ بیکر کرسے اور اپنے مال خبیث سے اس قرصٰ کوا دا در کر ہے اور قرصٰ لے کے جو دیگااس کا کسس کو ثواب ملے گا ، اور نذر و تحفہ وغیرہ بھی اس سے لینا درست ہوگا ۔

"حفظالاصغرين" ميں ہے:

فى الخلاصة قال فى شرح حيل الخصاف شمس الديمة ان الشبخ ابنا القاسم كان مسن يأخذ جائزة السلطان وكان يستقر ض جميع حوائجة ويقضى دين بما يأخذه من الجائزة

امیدہے آپ حضرات افاصل ان مذکورہ فتاوی کو سامنے رکھتے ہوئے صل مسئلہ کی نقا کمیشا ئی فرمائیں گے ، بیبنوا پیوجودا

عبدالرمش يدنعمانى جامعة العطوم الاسلاميه بنورى شاؤن كراجي

## وليجوكب اسى ملهم وليضوكب

الربط والوشوة والجرة الذنا واجرة الغناءكل ذلك حوام سحت لويخوج عن ملك صاحبه فلا يجوز تأدية القهن به ولواعطاه لويتأد لان، مال الغيرفلا يملكه المقهن لان الحرام لا يحل بتبدل البيد كما سيتضح من التفصيل الأق، الكلام على عافى الفتاوى العزيزية:

تذكوا ولا انواع المال الخبيث واحكامها تعرنتكلم على جواب الفتاوى العزيزية اداد القرض من الحرام \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ فنقول وبالله التوفيق وبيكا ازمة التحقيق:

اعلمرا تالخبث في المال خبثان ،

الاول : خبت عدم الملك كالغصب (ردالمحتارص ، و ج ه) وكالوشوة (ستامية ص ٢٦٢ ج ه)

وحكوهذا النوع ان هذا المال حوام سحت ينتقل حرمته من ذمة الى ذمة ولو تبد لت الايلاى وبيعه لايفنيد ملكاما للمشترى وكذا الاقراض (درالمحتارط المنظري وكذا الاقراض (درالمحتارط المنظري وكذا الاقراض (درالمحتارط المنظري وكذا الأقلف : خدف فساد الملك ، خرهو قسمان

الاول : ما ثبت فيه الملك بعقد من العقود كالبيع الفاسد -

وحكمه انه لا يطيب للعاقل و يجب رده بفسخ العقل ويكرة شمراؤه للمسامين واستقراض ايضاً لكون مانعاً للردلكن يطيب للمشترى والمستقرض لزوال المانع ردد المحتارص م

والى هذا النوع يتجه ما تكرّر ذكرة فى كلام الفقهاء رحمه الله تعالى من ان تبدل لملك بوجب تبدل الله النائى : ما بثن من دون عقل ما كخلط ماك الغير عمال الغير او بمال نفست الثانى : ما بثن من دون عقل ما كخلط المتحلاك موجب للملك للخالط فى اصل مجيث لا يتميز فان مثل هذا الخلط استحلاك موجب للملك للخالط فى اصل الامام رحمه الله تعالى ،

وفى حكم هذا المخلوط ثلاث روايات:

الرواية الاولى: يجوزالانتفاع للخالط بنفس الخلط-

ولا يخفى ان هذه الرواية يردها القرأن والسنة والاجماع والفياس فلاعبرة عا-

الروابة الثانبية : لا يحل با داء الضان ايضاب ل يجب تصدة د كل حاك - وطن ه مرجوحة الصنا اذ لاوجه لقول الحزمة بعد ا داء المضان ا و ا دهشاء المالك با ختياده -

الرواية الثالثة: يحل باداء الضان اواختيارة فبد ونه لا يحل لم الانتفاع ولا يجوز شما و ولا استقراضه ولا استفداؤه لكن يملكم الأخن ملكاخبيتا كما كان للمأخوذ منه فلا يطيب له مالم يؤد بدلم او يختر الضمان في الصحيح من المذهب ادر القرض من الحرام و المرابق من المرابق من

اذا تحقق هذا فلينتحقق لل بالضرورة ان ما فى الفتاوى العزيزية من ان الدين بتأدى ممال خبيث لا يصبح على الإطلاق كما قدعوفت فى احكام انواع الحبيث ولا يمكن حمله على الاول من نوعى فسا دا لملك لان السؤال عن اداء الدين بمال الوشوة ولا على الممال الميخلوط حتى يحمل على رواية ضعيفة -

فالاقرب اندمبنى على مانقل عن بعض الحنفية ان المحوامر لا يتعدى الى ذمنين -قال فى العلائية :

الحرام ينتقل (الى) وفى حظرالاشباه: الحرمة تتعدد مع العلم - ها الخ وفى الشامسية:

(قوله الحروة الخ) نقل الحموى (الى) وما نقل عن بعض الحنفية من ال الحرام لا يتعدى ذمتين سأكت عنه الشهاب بن الشلبى فقال: هوم حمول على ما اذا لعربيام بذلك اما لورأى المكاس مثلاياً خذ من احد شيئا من المكس بشم يعطيه أخر بشمريا خذ من ذلك الأخرا خرفهو حرام اه (شامية صفه جه) الكلام على متجموعة الفتا ولى:

احتج العلامية رحم الله تعالى بما فى السماجية حيث ابناح اجرة المغنية تفرقاس عليها اجرة الزانبية -

لكن الحق ان اجرة المغنية حرام ولاعبرة بقول الحل قال لعلاء رحم الله تعالى: ولا تصح الاجارة لعسب المتيس وهو نزود على الاناث ولا لاجل المعاصى مثل الغناء والنوس والملاهى ولواخل بلا شمط يباح

وفى حاشية ابن عابدين رحمد الله نعالى:

رقوله بباس كذا في المحيط وفي المنتقى: امرأة نائحة اوصاحبة طبل اوزم اكشبت مالاردته على اربابه ان علموا والا تتصدّق به وان من غيرشرط فهولها -

قال الامام الاستاذ: لايطيب والمعروف كالمشروط اه قلت وهاذ امتما بتعين الإخذيه فى زماننا لعلمهم انهم لايذهبون الاباجرالبتية ط (رد المحتاره ه ج ۲)

ا دارالقرض من المحرام \_\_\_\_\_ ۲

قلت فقياس اجرة الزانية على اجرة المغنية بناء الفاسد على الفاسد وعانسب الى الامام رحمه الله تعالى من الاجارة على الزيا فاسلة والاجرة في الفاسد منها يجل احداها ويملكها الأخذ فهونا طل الوجوة الأنتية :

- عنالف للقرأن كما هوظاهم لمن اعطاه الله مسكة من فهمه -
  - العن المن الله عليه وسلم البغى خبيث -
- @ عقد الإجارة على العل المحرام باطل بنص الفقهاء قاطبة وحمم الله تعالى
  - ایرده العقل ردا شدیدا -
  - فتح لابواب الفواحش -

فلذا حمله بعضهم على مااذا استأجو لعلى مشروع كالطبخ مثلا مع شمط النونا والحق ان هاله الرواية غيرظ بنة عن الامام دحمه الله تعالى كما نقل العلامة الرافعى رحمه الله تعالى عن الحموى رحمه الله تعالى ونصر:

ثمراً بيت السندى قال نقلاعن الحدوى ما ذكره شرح المجمع عن المحيطان ما تأخذه الزانية بعقد الرجارة حلال عنده لما رفيه وبعيد عن المعهوف ما تأخذه الزانية بعقد الرجارة حلال عنده لما رفيه وبعيد عن الممام المعهوف بالورع فتح هذا الباب (التحريم المختارص ٢٣٢٦)

وعنى هذا فلا يجوزا داء القرض من الويظ الانه مال الغيرفيكون معطيا مال الغير وعنى هذا فلا يجوزا داء القرض من الويظ الانه مال الغيرفيكون معطيا مال الغيرة وما في المجموعة عن الملتقط فليس فيد الاستقراض أكل الربولووك سب الحرام وهوضارج عما محن فيه لان الكلام في ا داء العترض من الحرام والاستقرال لا يلزمه نفس الاداء فضلاعن اللؤوم بمال معين -

ومافى سترح الحيل فمحمول على ما اذا لوبعلوان غالب مال السلطان حلال او حرام اوعلى ما اذا يعلم ان غالب مالدحلال -

وفى ها تين الصورتين يجوز الاخذ وكان الشيخ المذكور بعمل ما يعمل لامكان ان يكون المأخوذ من الحرام الغير المعلوم ا ومن الحرام القليل ولما لو بعتبر الشرع هذا الامكان في الجواز حمل عمله على الورع لاعلى اللزوم لامحالة والا فالجا تُزة لا تخلو اما حلال واما حرام ان حلالا في لا يصح الاستدلال اذ الكلام في الحرام وايضاً فاى فائل في في حيلة الاستقراض ادار القرض من الحرام الحرام وايضاً فاى فائل في في حيلة الاستقراص ادار القرض من الحرام الحرام الحرام الحرام والقرض من الحرام الحرام المرام الحرام المرام المرا

وان كانت حراماً فلا يحلى الاخداد بينارض ايضاما فى الملتقط، علا ان كتاب شوح الحيل ليس مما يحتج به عند الفقهاء رحمهم الله تعالى .

والحاصل ان القهن لا يستأدى بكسب الزانية والمغنية والربوا لان الإجارة عليهما والحاصل ان القهن لا يستأدى بكسب الزانية والمغنية ما اعطيتا من الاجرة فهوما ل الغاير ومال الغير لا باطلة فلم تملك الزانية والمغنية ما اعطيتا من الاجرة فهوما ل الغاير ومال الغير لا يستأدى به القهن والحوام لا يحل بتبدل اليلاوكذ الرّباهذ الماعدى، والله تعالى اعدى بتأدى به القهن والحوام لا يحل بتبدل اليلاوكذ الرّباهذ الماعدلى، والله تعالى اعداد،

عبدالمرجبی نائب مفتی دارالانت دوالارشاد ۱۹رمب بیلة الجمعة ۲۰۱۰ سجبری



باعب الكفالة والحوالة والوكالة

کفیل بالامرمگفول عند بررجوع کرسگا اورصحت خواله بینے محتال علیه کی رصنا سرط سے:

سوالے: زید کوم فاطرہ است از دوج فاطر سی بخالد بہر فاطر گرفت، بعده خالد فاطہ دا
گفت کوم من واپس برہ تاکہ من تراطلاق دیم ، پس فاطر کسے داگفت کہ از شخصے رقم گرفتہ بکفالت خود مرابرہ تااز خالد خلاصی حصل کنم ، رقمیکہ از کسے بخفالت خود خواہی گرفت از بسران زیدوصو خواہی کرد ، چراکہ بدر کر نہ برمن ست کہ از خالد وصول کردہ فوت شد ، پس کفیل از عمر ورقم گرفته فاطر را دا د ، بعده عرواز کفیل مطالبہ کرد وکفیل از بسران زید مطالبہ کرد ، مگربسران سے گوئید کہ مادامتعلق این حوالی علم میں موال بھی علم نیست ، اکنون درین باب فیصله شرویت مطم و چیست ؟

بدوا تعرب دوا

#### الجواب ومنه الصدق والصواب

کیدکفالت قبول کرده است برائے عمرو، آل کفیل ازجانب فاطماست دبرائے فاطمہ بامرش قرض گرفت است ازعرو، بس این کفیل داحق رجوع خوابدرسید برکفول عنها بعنی فاطمه اما فاطمہ حوالہ کرده است دین خودرا بربیران زید، واین حوالہ باطل ست، چاکہ محتال علیم بعیب نی بسران زید برین حوالہ داحتی ندشدہ اندورضا سے محتال علیہ برائے صحت حوالہ شرط ست بین کفیل ابربیران زیدی رجوع کند در ترکہ زیر نشر کی کردیر نشر کا طمہ رجوع کند وفاطمہ بربیران زید رجوع کند در ترکہ زیر نشر کی زید رہوم فاطمہ در اس میں ما طرح مرزید لا بربیران زید فاطمہ داحق مردودہ باشد اما درصورت نبوت مبئر مہراز جانب فاطمہ مرزید لا بربیران زید فاطمہ داحق دجوع نیست -

قال فى شهر التنويد؛ فان بوذم الكفيل لاذه اى لاذم هوالاصيك ايصناحتى يخلصه وافاحيسه له المحبس هذا اذاكفل باموة ولومكين على كفيل للمطلوب دين مثله والافلاملارنة ولاحبى لم ولادا لحتاجي ولادا لحتاجي وايضافى كتاب الحوالة من التنويز شرط لصحنها رضا الكل بلاخلاف الافى الاقل موفى الشامية تحد (قوله رضا الكل) واما رضا التالث وهو المحتال عليه فلانها الزام الدين ولا لزوم بلا التزام درر (دو المحتار مستسر مهر) والله سجانه وتعالى اعلم ومده سنه المهم ولا نوم بلا التزام درر (دو المحتار مستسر مهر) والله سجانه وتعالى اعلم ومده سنه المهم ومده المدينة في قعده سنه المهم المرفى قعده سنه المهم المهرفي المهم المهرفي المهم المهم المهرفي المهم المهم

احسن الفتنا وي حلد

حواله كاحكم:

سوالے: عبداللہ کاعبدالرحن کے ذمہ کچے قرض تھا ، اس نےعبدالرحلٰ سے مطاہ کیا تواس نے کہا کہ میرا قرض ہے عبدالرحم کے ذمہ دہ تم وصول کردو، بیرعبداللہ کے سامنے عبدالرحیم سے کہہ بھی دیا کہ میرا قرض جو آپ کے ذمہ سے عبداللہ کو دیدیں اب عبدالرحیم عبداللہ کو وہ قرض نہیں دیتا ۔

سوأل بير بنے کہ عبدالنٹرا زروئے شریعیت عبدالرجن سے اپنے قرص کا مطالب کرسکتاسہے ، بینوا توجوول -

#### الجواب باسم ملهم الصواب

یہ حوالہ سے ، جب محتال علیہ سے قرض وصول نہیں ہوا توا صل مقروص پر بود کرا سے گا ، لہذاعبدالشرعبدالرمئن سے قرض کا مطالبہ کرسکتا ہے والٹا پیجانہ ویُعالیٰ اعلم ابرزی القعدۃ سنہ ۹۹ ھ

مالك عربييس موج اجركفيل كاحكم:

سوال : میں عمان کا باشندہ ہوں میں نے ہوٹل کا اجازت نامہ لیا ہے میر ہے ساتھ
ایک پاکستانی بھائی شرکی ہونا چاہتے ہیں، دکان میر ہے نام پر ہوگ کیونکہ میں عمانی ہوں، اور
جتنے آ دمیوں کی صرورت ہوگی انھیں اپنے ذمہ پر ویزا دونگاہ دکان اورآ دمیوں کی ذمہ داری
مجھ پر ہوگی، میراسٹر کی ذہہ دا رنہوگا، جو کچھ بھی ہوجا سے حکومت مجھ کپڑسے گی، میرسے
شرکی کونہیں بچڑ ہے گی، اب جیساکہ یہاں عمانی لوگ کرتے ہیں اسکے مطابق میں نے اسکو کہا کہ
ہوٹل کا کراہا ورتمام خرجہ نیز آ دمیوں کی تنخواہ سب میراشر کی بر داشت کرسگا اور مجھے ہر
مہینہ دوتلویا بین تلوریال عمانی دیگا شرعاً اس کا کیا حکم سے ؟ بینوا توجودا۔
الجواب باسے ملھ حرالصواب

به صورت جائز نهیں ، جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ ہول کرایہ برلیں اوراس کی تعمیریا فرنیچرمیں کچھ اصنا فہ کر کے اس کے کرایہ کی ما ہانہ رقم سے دوسو با تین سوریاں ماھٹا نہ بڑھا کرا بینے پاکستانی ساتھ کو کرایہ بہردیں ۔ واللہ سبعانہ وتعالیے اعلمہ

م رجب سند اسماه

وكيل نابالغ كي زمين فروخت نهين كرسكتا:

مسوالے: زیزابغ تھااس کے وکیل نے ہی زمین کاعمر کے ساتھ تباولہ کسیا اور دستا ویز پر زید کیے دستخط کھی گئے ، اب زید بالغ ہوگیا ، کیا سابق دضا دکا فی تھی جآگی یا دوبارہ دھناحاصل کرنا صروری ہے ؟ بینوا نوجووا .

الجواب باسمولهم الصواب

دید کا وکیل اگرزید کے والدیا دا داکا وصی تھا تو بیر مبادلہ درست ہے بشرطیکہ زیرکو مبادلہ میں ملنے والی زمین زیدکی زمین سے دوگنا قیمت کی ہو،اس سے کم قیمت کی ہوتو درسرت نہیں ہے۔

اگراس وکیل کوزید کے والدیا دا دا نے متعین نہیں کیا تو وہ کسی صورت میں بھی کید کی زمین فروخت نہیں کرسکتا ، بیربا دلہ کا لعدم تصورکیا جاستے گا -



لايغرنك تقلب النيس كفروافي البلاد ٥ متاع قليل مَم مأولهم جهنم وبئس المهاد وككن الذين ا تقواريهم لهم جننت تجرى من تحتهاالأنهرخلين فيهانزلامن عندالله وماعندالله خيرللابراره

# كتام الفضار والدعوى والشهادات

قضار على الغائب بصرورت جائزے:

كتاب النكاح مين بعنوان وحكم غائب غير فقود "كزرجكا ب -

قضار بشهادة زور:

كتاب التفسيروالحديث ميں گزرج كاسے -

شاہد سے سم لینا :

سوال : زیرکاکسی کے ساتھ جھگڑا ہے ، فیصلہ اپنے حق میں کرا نے کے لئے اس نے ایک جعلی تخسر پر تیاد کی اور کھے ہوگوں کو ورغلا کران سے دسخط کرا گئے ، اندلیتہ ہے کہ بی حجالی گواہ حقیقت حال سے باخبر ہونے کے بعد بھی اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہوجائیں اور حاکم کے سامنے جھوٹ کہدیں کہ ہم واقعۃ اس معاملہ کے عینی گواہ ہیں سوال بہ ہے کہ دری صورت حاکم کے لئے یہ جائز ہوگا کہ وہ انھیں حلف دے ؟ بینوا توجو دوا۔

کردری صورت حاکم کے لئے یہ جائز ہوگا کہ وہ انھیں حلف دے ؟ بینوا توجو دوا۔

الجواب باسم علم ہے الصواب

حاكم مناسب مجھے توشا بدكوسم د سے سكتا ہے -

قال فى شهر التنوير: فلواص قضانة مبخليف الشهود وجب على العلماءات بنصحوة ويقولوالدلا تكلف قصنا تك الى امريلزم من سخطك اوسخط الخابق تعالى -

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : نحت قولد (معخطك) ونقل عن الصير في تجواز التحليف وهوم فيد بما اذرأى المقاصى جائزا اى بأن كان ذارأى اما اذالم ميكن لدرأى فلاظ عن ابى السعود والمراد بالرأى الاجتهاد (رد المحتاره سيس ج م)

وايضافى نترح التنويرز وفى البحرعن التهذيب يجعلف الشهود فى زماننالتعذ والتزكية اذا لمجهول لا يعرف المجهول وا قرة المصنف شعرنقل عندعن الصيرفية تفويض للقاضى قلت ولاتنس ما مرعن الاشباه أ

وفى الحاشية :اى قبيل التحكيم من ان الانام لواموقضات بتحليف الشهود وحبب على لعلماء ان ينصحوك ويقولوا لدائخ (دِد المحتادِ صفله ) والله سجحاند د تعالى اعلم . ان ينصحوك ويقولوا لدائخ (دِد المحتاد صفه من الله سجاند د تعالى اعلم .

مثل سوال بالا:

آج کل کی عدالتوں میں گواہی کے لئے قرآن مجیدا تھوایا جاتا ہے اس نے بغیر سجی گواہی ملنے کی توقع نہیں ہوتی ضرورت کے تحت ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجودا۔

الجواب باسمرملهم الصواب

جائزے - واَلله سبحاندوتعکالی اعلمہ۔

عرجا دى الاولى سنه ٩ ٨ ه

مدعی کے گواہوں کے باوجود مدعی علیہ کی حلف پر فیصلہ کرنا:

سوال : زیدنے می المگرمہ جانے کے لئے عمروکو تیرہ سوروپے دیئے تھے ، نیزعرو کا ایک شریب بنام کالامیاں مستری تھا ، جب عمروسودیہ جانے کے لئے روانہ ہورہا تھا اس وقت زید کے رو انہ ہورہا تھا اس اللہ میں مستری کا لامیاں نے اٹھائی اور برضا و رغبت کا لامیاں سر وقت زید کے روانہ ہورہا تھا اس اللہ میں کے سامنے اقرار وعہد بھی کیا کہ ہم صورت بھالے و پیس ا دا کردوں گا ، اب جب کالامیاں مستری سے زیدنے روپے طلب کئے تو کا لامیاں نے روپے ادا دینے سے بالکل انکارکر دیا ، پھرزی نے کھر میں کا لامیاں کے بارسے میں پنچایت بلائی مگر اہل می میں بنچایت والوں نے زید کے گوا ہاں کے بیانت کو مسترد کر کے کالامیاں کے حق میں فیصلہ شنا دیا ہے کہ مری کے گوا ہاں اور نوپے میں اور نوپے اور تی ہوئے وہ داری اُٹھائی ہے ، اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ مدی کے گوا ہاں موجود ہوتے ہوئے منکر کے اور قسم آتی ہے یا ہمیں ؟ اور شرعًا اہل محلہ کا فیصلہ درسی کے بادی کے مدی کے گوا ہاں موجود ہوتے ہوئے منکر کے اور قسم آتی ہے یا ہمیں ؟ اور شرعًا اہل محلہ کا فیصلہ درسی کے بادی کا نوب کرنے کا فیصلہ درسی کے بادی کے مدی کے گوا ہاں موجود ہوتے ہوئے منکر کے اور قسم آتی ہے یا ہمیں ؟ اور شرعًا اہل محلہ کا فیصلہ درسی کے بادی کا نوب کا نوب کو مالے کا نوب کی کہ کا فیصلہ درسی کا نہیں ؟ اور نریا نوب کا نوب کا درنے کا نوب کا نوب کے کا نوب کا نوب کا نوب کا نوب کی کا نوب کا نوب کا نوب کا نوب کا نوب کا نوب کی کا نوب کا نوب کی کا نوب کا نوب کا نوب کا نوب کی کا نوب کی کا نوب کا نوب کا نوب کی کا نوب کا نوب کا نوب کی کا نوب کی کا نوب کا نوب کی کا نوب کا نوب کو کا نوب کا نوب کا نوب کا نوب کی کا نوب کا نوب کی کی کی کی کی کی کا نوب کی کی کی کا نوب کی کی کا نوب کی کی کی کا نوب کی کی کا کی کی کا نوب کی

الجواب باسمرملهم الصواب

قضارعكم القاضي معتبرنهين:

سوال : اگرقاضی کومدعی کے سچاہونے کا ذاتی طور برعلم ہو توکیا بغیرگوا ہوں کے قاضی کون اپنے علم کی وجہ سے مدعی کے ق میں نیصلہ محرسکتا ہے ؟ بینوا توجروا الجواب باسم ما ہے الصواب

جائزنهيں -

قال العلائى رحمدالله تعالى : د والكنابة بعلمه كالقعناء بعلمه) فى الاصح بحرف من جوزه جوزها ومن لافلا الاان المعتمّد على حكم د بعلمه فى نعا نذا اشباه -

وقال العلامة ابن عابدين رحمة الله تعالى : تحت قوله (فمن جون هو جون ها) وشرط جوائع عند الاماً ان يعلم في حال قضائه في المصرالذي هو قاضيه بحق غير حله خلال الله تعالى من قرص اوبيع اوغصب اوتطليق اوقت على العرف عند الله تعالى من قرص اوبيع اوغصب اوتطليق اوقت لا عمد اوجد قذ ف فلوعلم قبل الفضاء في حقوق العباد (الحي قوله) في فعت لا يقضى عنده وقالا يقضى الخ (قولم الآان المعتمل) اى عندا المتأخرين لفساد قضاة الزمان وعبارة الاشباء الفتوى اليوم على عن العمل بعلم القاضى في قضاة الزمان وعبارة الاشباء الفتوى اليوم على عن العمل بعلم المقاضى في زما نناكما في جامع المفسولين (وبعد سطرين) هذا اموافق المامرعن الفتح من الفي قبين الحد المخالص للله تعالى وبين غيرة ففى الاول لا يقفص الفاق المخالف غيرة في جوز الفقذاء فيه بعلمه وهذا على قول المتقدم مين وهو خلاف المفقى بركما علمت (ددا المحتلام مي والله سيعان وتعالى اعلم من الفتى بركما علمت (ددا المحتلام مي والله سيعان وتعالى اعلم من الفي المنتل مين الحراء المنتل مين الحراء المنتل من المنتل المنتل المنتل المنتل المنتل المنتل من الفي المنتل من المنتل و من الفي المنتل من المنتل من المنتل من المنتل من المنتل و ولي المنتل من المنتل من المنتل من المنتل من المنتل من المنتل و ولي المنتل من المنتل و ولي المنتل من المنتل من المنتل من المنتل و ولي المنتل و المنتل و ولي المنتل و ولي المنتل و المنتل و المنتل و المنتل و ولي المنتل و المنتل و المنتل و ولي المنتل و المنتل و ولي المنتل و و

مدعى كى حلف برفيصله علط سے:

سوالے: ایک مولوی صاحب کے بہاں چوری ہوگئی ، ایک شخص براسس مولوی صاحب نے بہاں چوری ہوگئی ، ایک شخص براسس مولوی صاحب نے جوری کا دعویٰ کیا ہمگراس شخص نے کہا کہ میں قسم اٹھا نے کے لئے طیار ہوں ۔ مولوی صاحب نے کہا میں بھی قسم اٹھا نے کو طبیار ہوں ۔ چنانچہ مولوی صاحب نے قسم اٹھا کہ مدعی علیہ صاحب نے قسم اٹھا نے کو طبیار تھا ، مولوی صاحب کی قسم پر داصتی نہ تھا ، مگر لوگوں کے مجبور کر نے بررقم دبیری ۔

### الجواب دمنالصدق الصواب

یہ رقم موہوی صاحب کے نیکے حلال نہیں۔البینۃ للمدعی والیمین علیٰ من انکو۔ ولٹلہ سبحانہ وتعالی اعلی

٢٤ شوال سنه ١٧ ه

جھوفی بجری کوشہا دت سے بڑی نابت کرکے اسکاعقیقہ کرناجا کرنہیں : محصوفی بجری کوشہا دت سے بڑی نابت کرکے اسکاعقیقہ کرناجا کرنہیں : کتاب الاصحبۃ والعقیقہ میں ہے ۔

مورث سے خربیانے کا دعویٰ:

سوالی بسمی زید دو قطعه زمین که باهم متصل بودندیک بندخشکابربطور مدفاصل درمیان اینها بودنهمین خشکابر که این وقت آباد، وآن دبیر بکاریز آباد شره بودآن وقت غیر آباد بود بسمی نمید فروخت بخود، بعد از آباد بود بسمی نمید که این وقت زمین بندخشکابر آباد بود باسمی عمر و فروخت بخود، بعد از وفات شدن زیدسمی عمرو بند زمین کاریزی مذکورات بالا در تصرف خود کرد که کهم زمین وفات شدن فروخت شده اند بیک عقد، بسربا بنع درین مزاحمت کرد، بس رین دعوای عمرو بشرعاً بیک عقد قرار در ابت بند کرد بید، آیا اصل این بیع درست ست یا بند به مینوایا بسی عقد قرار در ابت بندگرد بد، آیا اصل این بیع درست ست یا بند به مینوایا بسی والصون

### الجواب وصنرالصدق والصواب

بیحاین قطعه زمین که بسرمانت اقرار بسید اومی کند صحیح و درست ست ۱۱ قطعه متنازیه فیها بس تا و قتیک عمر و مشتری باشها دت شرعه خریدنش ثابت به کند دعوائے اوسموع نیست ۱۱ گر مشتری از بشی کر دن شها دت عاجز گر د د بربسر با نع که مدعی علیه ست بشرط طلب مشتری ملت که نادم خوا به شدکه اورامتعلق بیج اراصنی معهوده بیچ علم نیست ، اگر مدعی علیه زهلف ان کارکند دعوا کے مشتری ثابت خوا به شد ۔

قال فى شمح الننوير: وا ذاادعى بكوسبق الشماء له على شماء زويد ولابين بجلفه معصمه وهو بكوعلى العلم إى اندلا يعلم إن اشتراه قبله لما مو كما اذا ادعى دينًا وعيبنًا على وارتِ اذا علم القاضى كونه ميراثًا اواقى به المديمى اوبرهن المخصم عليه دينًا اوعيبنًا على وارتِ اذا علم القاضى كونه ميراثًا اواقى به المديمى اوبرهن المخصم عليه في العلم والله المحتادكة المحتادكة المعمد ويعلم المعمد ويم المديمة المعمد الم

نابالغ الرككوشهادت سعمالغ ثابت كرناصحح نهين:

مسائل شی میں ہے -

تحمل شهادت كے وقت بلوغ سرط نهين :

سوال ؛ کوئی شخص دس باره سال کی عمر پرکسی واقعہ کو دیجے کربعدالبلوغ اس پرشہادت دیسے توبیشہادت قابلِ قبول سے یانہیں ؟ جینوا توجودا ۔

الجواب ومندالصدق والصوك

تحمل شہادت کے وقت بلوغ ضروری نہیں ،عقل ممیز کافی ہے ، لہٰذا مٰدُکورہ صور میں شہادت قبول کی جاسے گی -

قال فى العلائية؛ وشراتُطا لتحمل ثلاثة العقل الكامل وقت التحل .
وفى الشامية المراد ما يشمل التمييزيد ليل ماسياتى فى البل الآتى (دوا لمعتادج)
وايضا فى العلائية لا تقتبل (إلى قولم) وصبى ومغفل وعبنون الافى حال صحته
الاان يقحم لا فى الوق والتمييزوا ديا بعد الحربية ولو لمعتقد كما من وبعد السلوغ .
(دد المحتارج) والله سبحان و تعالى اعلم -

اردی قعدہ سند کھ کے بعد شتری نے وارٹوں کہا تھا ق مبیع کی وجہ سے رجوع تمن کا دیوی کیا:
موت بالئے کے بعد شتری نے وارٹوں کہا تھا ق مبیع کی وجہ سے رجوع تمن کا دیوی کیا:
مسوالے: بالئے کے فوت ہوجانے کے بعد وارثان بالئے پرمشتری اس امر کا دعوریا تھے
کہ ان کے مورث سے خرید کر دہ مبیع کا کوئی دو سرا شخص تحق اور مالک ہے، اسلے وارثان بالئے برمشتری رجوع بالمتن کرنا چاہتا ہے، وارثان بالئے ستحقاق مبیع کے منکرہی،
اس صورت میں ان پرمثن لازم ہے یا نہیں ؟

الجوافي منه الصدق والصوب

مشتری مدی ہتھاق پر ببینرلازم ہے ، اگر مدعی ببینہ بیش نہیں کرسکتا اور با نع کے وار توں سے طف طلب کرتا ہے تو وارث عدم ہتھاق پر حلف اُطھائیں، غرضیکہ جب تک مدعی دلیل سرعی سے یہ ثابت نہ کر سے کہ وہ مبیع جومورث سے سے سریدی تھی اسی کاستحق ظاہر ہوا ہے ، اس وقت تک وار توں سے کسس مبیع کا ثمن وصول نہیں کرسکتا ۔ 4.4

قالى العلامة الحصكفى رحمد الله نقائى : والتحليف على فعل غيرة بيكون على العلمة الحصكفى رحمد الله نقائى : والتحليف على فعل غيرة بيكون على العلم إى ندلابع لمع إن كذا اذا ادعى العلم إي المنظم المنافق ا

واللهسبعثان وتعالئ اعلمر

ہم جا دی الاولیٰ سنہ ۳ ۲ ہے

ا دارقرض میں مربون اور دائن کا اختلات :

سوال : ا دارقرض میں دائن ا ورمدبون کا اختلاف پوتومدی کون پورگا اورمدعاعلیکو البحواجے منہ الصدق والصواب

مدبین مدعی اور دائن مدعی علب ہے ۔

قال فى شهرالتنوس: ادعى لمديون الايصال فانكوالمداعى ذلك ولابينة لعى مدعاه فطلب يميند فقال المدعى المعلى حقى فى الخق شم المعلى المدعى المعلى حقى فى الخق شم المعلى المديمة المراحى المدعى المعلى على المعلى المدين ال

٣ جمادى الأولى سنه ٣ ٢ هـ

مورث کے مال میں مبیکا دعوی:

سوالے: ایکشخص دعوی کرتاہے کہ درت نے فلاں چیز تھے مہد دیجر قبضہ کھی کردادیا تھا کوارٹ کہتے ہیں کہ بہ چیزور نثر میں ہمیں ملی ہے ، اس صورت میں رعی کون ہے ؟ الجوالب ومینہ الصدق والصقاب

ہبہ کا دعوی کرنے والا مدعی اور ور نہ مدعی علمیہ ہیں ، مبشر طبکیہ میہ چیز وار ثوں کے قبضہ میں ہو۔

قال في التنوبر: كذا اذا ادعى دينًا اوعينًا على وادت ا ذاعلم الفاصى كون، ميراثنا او اقراب المدعى اوبرهن الخصم عليه فيحلف على العلم -

وفى الشامية : (قول فيعلعن) اى الواديث (دو المحتارج ٧)

وايضا في شنى شرح التنوير: وهبت مهرها لزوجها فمات وطالبت ورثيها بههه والنفا في الهبترفي وطالبت ورثها بههه وقال المعتمدة فالقول للورثة ، بههه وقال الما اعتماء في المخانية تبعا لرواية الجامع الصغير بعد لقلد لما في فتاوى

النسفى ان القول للزوج فقال والاعتماد على تلك الرواية لانهم تصادقوا على وجوب المهرواختلفوا في السقوط فالقول لمنكرة الى أخرة قلت واقرة فى تنويرالبها ترواعتما فشيخنا الزوقرة فالقول للورثة) هذاعن عن البرهان فان اقاموا البرهان فالبينة بينة من يدعى الهبة فى الصحة الزوقول هذا ما اعتماة فى الحنائية) وتصعيح قاصنيعان من اجل التصاحيح وهذا من المسائل النف وجو الفياس فيها على الاستحسان سائحاني (قولد الى أخرة) هوقوله ولان المهبة حادثة والاصل فى الحوادث ان تضاف الى اقرب الاوقات الهرد المعابي المهبة حادثة والاصل فى الحوادث ان تضاف الى اقرب الاوقات الهرد المعابي المعامل على الحوادث ان تضاف الى اقرب الاوقات الهرد المعابي العمام المعالم وتعالى اعلم

بم بمادى الاولى سنه ٢ عه

طلاق ميس ايك شهادت كافي نهيس:

سوال: ايد ارى كى شهادت سے طلاق ثابت بوجائے گی یانہیں ؟ ببیوا توجودا۔ الجواب ومنہ الصد ق والصواب

اثبات طلاق كے لئے ججت تامہ ضرورى ہے، ايك كى شہادت كافى نهيں قال فى التنويد: ولغيرها من الحقوق سواء كان مالا اوغيرة كنكاح وطلاق ووكلة
ووصية واستھلال صبى للادت دجلان اور جل وامراً تان (ردالمحتاد صيام جهائى اعلم والمله على والله معان وقعالى اعلم

غرة ذى قعده سنه هده طمع ركھنے والے كى شہادت قبول نہيں : طمع ركھنے والے كى شہادت ميں كھ فائدہ ہواكی شہادت مقبر ہے يانہ يں ؟ بينوا توجودا -سوال : جبش خص كاشہادت ميں كھ فائدہ ہواكی شہادت مقبر ہے يانہ يں ؟ بينوا توجودا -الجواب ومنہ الصدق والصواب

معتبرنهیں ۔

قال فی شهر التنویودومی الشمالکط عدم قوابت و لادا و زویجینزا و علماوی دنیویت اودفع مغرم اوجومغنم کما سیجی و (ددا لمحتاده ۱۳ می ۱ والله سیحانه و تعالی اعلم -مغرم اوجومغنم کما سیجی و (ددا لمحتاده ۱۳ می ۱ والله سیحانه و تعالی اعلم -

وشمن كى شهادت قبول نهيى : سوال : كيا دنيا وى معاملات بي وشمى ركھنے والے كى شهادت جائز سے ؟ بينوا بالد لىل -

فيصله كرنا فزورى موجاتا سے، مثلاً فنياع حقوق كاخطره مور

قال الاما علاء الدين ابوالحسن المترابيسي رحمه الله تعالى: (مسألة) متاك القرافي في باب السياسة نص بعض العلماء على اناا ذا لمرنجل في جمة الاغيرعد ول القرافي في باب السياسة نص بعض العلماء على اناا ذا لمرنجل في القضاة وغيرهم القمنا اصلحهم واقعهم فجورا للشهادة عليهم ويلام ذلك في القضاة وغيرهم لمثلا تضيع المصالح قال وما اظلى احدا هذا فان التكليمت شمط في الامكان وهذا كله للضرورة لئلا نهد والاموال وتضيع الحقوق قال بعن واذا كان المناس فساقا الاالقليل المناء دوتبلت شهادة بعضهم على بعن ويحكم ببغي المعلى وان انكره كشير من الفها في المناهم كما ان العلى على صعة ولاية الفات ولية الفات ولية الفات ونفوذا حكامه وان انكره كشير من الفهاء بألسنتهم كما ان العمل على صعة ولاية الفات ونفوذا حكم به وكذلك العمل على صعة كون الفاسق وليا فلان حوصيا في المال وهذا يؤيد ما نقله القرافي وإذا غلب على الفلات ملايحون ددة مطلقا بل يتثبت فيه حتى يتبين صدة من كذب في عمل ما تبين وفسقه عليه ومعين الحكام موسي والله بعان دو معلى المعلى على ما تبين وفسقه عليه ومعين الحكام موسي ) والله بعان دو ه

طلاق کے بعد بیوی نے شوہر برسامان کا دعوی کیا:

سوال : ایک عودت نے طلاق کے بعد مرد پر اپنے سامان کا دعویٰ کیا۔ مرد کا باپ
کہتا ہے کہ لوک کاکل سامان فسادات تقییم بنجاب میں ہمار سے ذاتی سامان کے ہمراہ لٹ
جکا ہے ، لہٰذا اب ہمار سے پاس لوکی کی کوئی چیز نہیں ۔ اس صورت میں شرعًا لوکی اپنے
سامان کی قیمت لینے کی حق دار سے یا نہیں ؟ بینوا توجروا ۔

الجواب وسنرالصدق والصوب

المرائی کے ذمہ لازم ہے کہ شہادت مترعیہ سے یہ تا بٹ کر سے کہاس کا مال تا حسال الم کے کے گھرموجود ہے یا باکستان بننے کے بعدموجود تھا۔ اگر لڑکی ابنا دعوی شہادت سے تابت کرد سے تواسے اس کے مال کی قیمت دلوائی جائے گی اور اگر شہادت نہین سے تابت کرد سے قواسے اس کے مال کی قیمت دلوائی جائے گی اور اگر شہادت نہین کرسکے توجس کے قبضہ میں سامان تھا (لڑکا یا اس کا والد) سامان کے ضائع ہوجانے برحلف اُٹھا نے ، مدعی علیہ کی حلف کے بعدلڑکی کو کچھنہ دلوایا جائے گا۔ واللہ تعالی ملم برحلف اُٹھا ہے ، مدعی علیہ کی حلف کے بعدلڑکی کو کچھنہ دلوایا جائے گا۔ واللہ تعالی ملم برحلف اُٹھا ہے ، مدعی علیہ کی حلف کے بعدلڑکی کو کچھنہ دلوایا جائے گا۔ واللہ تعالی ملم برحلف اُٹھا ہے ، مدعی علیہ کی حلف کے بعدلڑکی کو کچھنہ دلوایا جائے گا۔ واللہ تعالی ملم

شهادت بین قاضی کے روبرو بونا اور مدعی علدیکیط ف اشاده کرنا صروری ہی :

سوالے : کیا فرطتے ہیں مفتیان سرع متین اس باره میں کہ مدعی علدیکظلم کے خوف
سے شاہد مدعی علدیدور قاضی کے روبرو شہادت سے اسکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دوسری
کسی جگہ شہادت دیں گے بہا رہے نام قاضی اور مدعی علیہ کے پاس ظاہر نہ کئے جائیں ،اس
صورت میں ان کی شہادت معتبر ہوگی یا نہیں ؟ بینوا توجووا -

الجواب ومندالصدق والصواب

شهادت میں قاصٰی کے روبر و ہونا اور مدعی ومدعی علیہ کیطرف (اگرمدعی علیہ حاضرموٍ) اسٹ ارہ کرنا شرط سے۔ لہذا صورت مسئلہ میں شہا دت معتبر نہیں۔

قال فى شرح التنويم: وهى ان على حاضم يجتاج الشاهد الى الايثارة الى ثلاثة مواضع اعنى مخصمين والمشهود بد نوعينا لادينا وان على غائب كما في نقل لشعادة الهيت فلابد لقبولها من نسبت الى جلة الخ (دو المحتادج») والله سبحان ونعالى اعلى -

۱۱رفی قعدہ سنہ عدم دواونٹنیوں کے بیچے ایک بجہ ہے ہمری اونیٹی کا مالک کہتا ہے کہ بچرمیری اونیٹی کا ہے ؛
سوالے : دوخصوں کی دواد طنیاں جنگل میں چررہی تھیں ، دونوں کو بیک وقت بھے بیدا ہوئے ، ایک بچے کو بھیڑیا کھا گیا ، دوسرہ کو دونوں اونٹنیاں دودھ بلائی ہی اب ہرافیٹی کا مالک اس بچے کا مدعی ہے کسی کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ۔ اس مالت میں بچرکس کو ملے گا ، بینوا توجد وا ۔

الجواب ومينرالصدق والصولب

جب کے پاس بینہ نہیں اور دونوں اونطنیاں بیے کو دو دھ پلارہی ہیں توہ بی دونوں مالکوں کے قبصنہ میں ہوا ، الہٰذا دونوں میں مشترک ہوگا۔

قال فى التنوير ولوبوهنا على نتاج دابت والبطا قضى لمن وافق منها ما يخير أ فلولو يؤرخا قضى بهالذى البيل ولهما ان فى ايل يهما اوفى بدنالث وإن لم يوافقها فلمها ان كانت فى ايديها اوكانا خارجين فان فى يد احدها قضى بهاله -

وقال في الشرح: هو الاصح،

وفحة لشامّية : (قول ونوبه هذا) يتصويه لذا بأك لأى الشاهدان ان ارتضع

من لبن انتى كانت فى ملكر وأخوان رأيا ارتضع من انتى فى ملك آخوفت حل الشهادة للفريقين الخ (قوله للن كاليل) هذا فتيد لما اذا ادعي كل منهما النتاج فقط اذ لوادى الخارج الفعل على ذى الميل كالغصب والإجارة والمناريج فبيئة المخارج اولى لا فعال كثر فبيئة الما الفعل على ذى الميل الخ (دو المحتاليج ٧) والله معنى وتعالى المناه الإفااك والمناسبين وتعالى المناه الم

سامان میں زوجین کا دعوی :

سوال: اگرزوجین کے درمیان ایسے سامان میں اختلاف ہوجس میں کی خصوت معلوم نہیں ہوتی تواس صورت میں وہ سامان کس کا ہوگا؟ اور ترجیح کسس کے قعل کودی جائے گی ؟ بینوا توجو وا

الجواب باسمولهم الصواب

اس صورت مين قول زوج معتبر بيوگا، لهذابير مال اس كاموگا -

قال النها العلائ وحمد الله تعالى: وإن اختلف الزوجات فى متاع البيت فالقول لكى وإحل منها فيما صلح له مع عين دالا ذاكان كل فهما يفعل اوبيبيع ما يصلح للآخو فا لقول له لتعارض المظاهرين ودروغ يوها والقول له فى الصالح لهما لانها وما فى يد ها في يده والقول لذى البيل بخلاف ما يختص بها لان ظاهر ها اظهرمن فاهم ه وهوبي الاستعال .

وقال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى: قال فى الشرسبلالية قعلم الا اذاكان كل منهما يفعل اويبيع ما يصلح للاخوليس على ظاهوى فى عمومه ففى قول احده ايفعل اويبيع الإخرما يصلح له لان السرأة اذا كانت تبيع نياب الرجال اوما يصلح لهما كالانية والذهب والفضة والاست والعقاد فهو للرجل لان السرأة وما فى يدها للزوج والقعل فى الدعا وى تحب اليب بخلاف ما يختص ها لانها وض يدها وهوا لاختصاص ما لاستعال كما فى العناية (دد المحتاد صلاح)

و صوال و حريك له النبي بينكه لي الماكية المان يكري

of mental Asia Asia and a sure of a surf

والمله بعدان وتعالى اعدام ١١رجا دى الاولى سىن ١٨٥

میت پرقرض کا دعوی:

سوالے: میرہے چاانتقال کر گئے ہیں ،اب بہرت سے ہوگ ان برقسرض کے مدی ہیں، مگر شرعی گواہ کسی کے پاس نہیں ہے، مرحوم کے اولیا رکھی لاعلمی ظاھر مرحوم اسے بین مرحوم اسے قرضوں کی وصیت کر گئے، نہ کوئی تحریر ہے،الیجالت میں شرعا کیا حکم ہوگا؟ اولیا رمرحوم قرض ا دا کر نے کی فکر میں ہیں مگر شوت شرعی جا ہے۔
میں شرعا کیا حکم ہوگا؟ اولیا رمرحوم قرض ا دا کر نے کی فکر میں ہیں مگر شوت شرعی جا ہے۔

الجواب باسمعلهم الصواب

اگرة وضخواه شها دت شرعير بيش نهين كرسكنته تووه قرنه كوعدم علم ترسم ويرسختين و قال في السنوير: وإذا ادعى سبق النسواء يجلف خصمه على العلم كذا اذا ادعى دينا اوعيناعلى وإلاث اذا علم القاضى كون ميوانا اوا قرم برا المدعى اوبرهن ادعى دينا اوعيناعلى والعث اذا علم القاضى كون ميوانا اوا قرم برا المدعى اوبرهن المخصم علير (دي المحتا دوس م) والله سبحان وتعالى اعلم

۲۸ صفرسنه ۹۱ ۵

بوقت عقد بيوى كويلنے والے زيوركس كى ملك بي ؟

سوالے: زیدایک سرکاری ملازم ہے،اس کا انتقال ہوگیا ہے، مرحوم کی بیوہ اور ایک کمسن بجبر کے علاوہ بھائی اور والدین بھی حیات ہیں ، سوال بیہ ہے کہ مرحوم کی بوہ اور ایک کمسن بجبر کے علاوہ بھائی اور والدین بھی حیات ہیں ، سوال بیہ ہے کہ مرحوم کی بوگری کو جوزیورات بوقت عقد مصسرال یا دوسر سے رشتہ داروں کی طوف سے ملے تھے وہ کس کی ملک ہیں ؟ ای میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ؟ بدینوا توجودا ۔

الجواب باسمريلهم الصواب

سسرال کے دیے ہوئے زیوات میں برتفصیل ہے کہ دیتے وقت اگرسسرال فے وضاحت کی تھی تواسیحے مطابق عمل ہوگا ورنہ فیصلہ کا مدارع و پر ہوگا، مین اگراس خاندان یا اس شہر میں زیور بطور ملک دینے کارواج ہوتو بیوہ مالکہ ہوگ ورنہ ہیں۔

د وسرسے دشتہ داروں سے ملنے والی سراپشیاد ہوہ کی مِلک ہیں ۔ والکہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ م صفرسہ ہوھ دعوائيسب اورمدت سماع دعوى سفيعلق مفطهل سجث:

سوال: ایک فض کا دعوی ہے کہ میرا اور میر ہے ہمائی بہنوں کا والدم حوم کے ترکہ میں سے حق نہیں دیا جا دہا ، جبکہ مدعی علیهم کا دعوی ہے کہ مدعی اور اسس کی بہنیں ثابت النسب نہیں ہما رہے والد نے ان کی والدہ کو بلانکاح گھے میں ڈوالی لیا تھا ، دونوں فریق گواہ بیش کرتے ہیں ، ایک فریق شوت نکاح کی تأبید میں ، دوسرا فریق عدم نکاح کے شبوت میں ۔

یه حقیقت بھی علم میں رہے کہ مرحوم کا ایک بیٹیا اس کی حقیقی بیوی سے بھی تھا ،
والدکی وفات پرگاؤں والوں نے اتفاق دائے سے جائیداد اسی بیٹے کے نام کرائی
وہ عمر تعبر جائیداد میں متصرف رہا ، اس عرصہ میں اس دوسری عورت کی اولاد خاس اس کے بعد د جبکہ متروکہ جائیداد پر تیس برس سے زائر کا عرصہ بیت چکا ) انفوں نے اُٹھ کر دعوی کر دیا کہ اس جائیداد میں ہمارا بھی حق ہے ،
منرعاً مرحوم کے حقیقی وارث کون ٹھرتے ہیں ؟ بیدوا توجروا

الجواب باسمعلهم الصواب

سرعی اصول سے بینہ اثبات دعوی کے لئے ہوتی ہے بندکہ نفی پر ، لہٰذا صورتِ سوال میں عدم نرکاح پر بیٹ اثبات دعوی کے لئے ہوتی ہے بندکہ نوع بالخصوص جبکہ سوال میں عدم نرکاح پر بیٹ کی جانے والی شہا دت غیر معتبر ہے بالخصوص جبکہ نسب میں حتی الامرکان اثبات کے پہلوکو ترجیح ہوتی ہے اور فعل سلم کوحتی الامرکان صلاح پرمحول کیا جاتا ہے۔

قال العلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى:

تنبيه: لا تسمع بينته ولابينة ولات على تاريخ نكا تها ما بطابق قولدلانها شهادة على النفى معنى فلا تقبل والنسب يحتال لانتباته مه ما امكن والإمكان هذا بسبق التزوج بها سرا بمهم يسيرو هما باكترسمعة ويقع ذلك كتابرا وهذا جوابي لحياد ثير افلينبه له شرنبلالية (دد المحتاد صلاح ۲)

رہا ہے مسئلہ کہ ہیں سال تک دوسری بیوی کی بیا ولاد تصرفات برمطلع ہونے کے باوجود کیوں فات برمطلع ہونے کے باوجود کیوں فاموش رہی ؟ اس سے اصولاً ان کاحق سا قط ہوجانا چاہئے، اس سے متعلق اقراد فقہار رجم الشرتعالیٰ کی عبارات بیش کی جاتی ہیں :

فالتالعلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى: (قوله باع عقادا الخ) وكذ الووهب او تصده وسلع وقبيد بالبيع اذلوأجوا ودهن اواعار ثمرادعى المحاض تسمع اذليس من نواذم ذلك الحزوج عن الملك وقد برضى الشخص بالانتفاع بملكرولا يرفى بالحزوج عن ملكرولانه في البيع وينحوه على خلاف القياس فلايقاس عليه غايرة وليرأتص نبرعليه فليتأمل وصلى اقول وحثل البيع الوقف كماا فقى برالشهاب الشلبى ووافقه على ذلك ثلاثة عشم عالمامن اعيان الحنفية في عصرة كتب اسماءهم وخطوطهم بموافقته فى أخوكتاب الدعوى من فتاواه المشهودة فواجعها تماعلماك التقبيد بالبيع انمايظهر بالنسبة الى القهي اما بالنسبة الى الاجنبى فلالما فى جامع الفتاوى اولى كتاب الدعوى عن الحنلاصة رجل تصرف في ارض زمانا ويط أخويوى تصمف فيحعا ثعرمات المتصبئ ولعربياع الوجل حال حيوته لاتسمع دعواه بعدا وفانتراه وفى الحامل يترعن الولوالجية دجل تصرف زمانا فى الرض ورجك أخريري الادمن والتقرف ولعربيدع وماتعلى ذلك لعرتسمع بعل ذلك دعوى ولده فت توك على يد المتصف اه والظاهران الموت غيرقيد بدليل المحمد لعربقييل وابدهنا وببعلمران مجودالسكويت عند الاطلاع علىالتضخ مآنع وإن لعربسيق ببيع وإماالسكوت عنكالبيع فلايمنع الادعوى الفتهي تتع اعلم انذنقل العلامة ابن الغرس فى الغواكد الدل دية عن المبسوط اذا تولي الدعوى ثلاث او ثلاثين سنة ولعربكن مانع من الدعوى تثمرادعى لانسمع دعواه لإن توليط المدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا ه ومثلد فى البحر وفى جا مع الفتاوى وقال المتأخرون من اهل الفتوى لاتشمع اللعوى بعد ست وثلاثين سنة الاان يكون المدعى غائبًاا وصبياا وهجنونا ليس لمماولى اوالمدعى عليه اميرا جائوا يخا مندكذا فى الفتاوى العتابية اه والظاهران عدم سماعها بعدهذا المدةاعم من كوندمع الاطلاع على التصرف اوبدونه لان عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف لعربيتين ولاهنا بمدائة فالإمنافاة ببن كلامهم تأمل ثعراعلموان عدام ساعهاليس مبنياعلى بطلان الحق حتى يردان هذا قول هعجور لاندلس ذلك حكم ببطلان الحق وإنماهوامتناع من الففناة عن سماعها خوضا من

التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليل والافقدة قالوا ان المحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الانتباء فلا تسمع الدعوى في هذه المسائل مع بقاء الحق للاخوة ولذا لواقر به المخصم بيزمه كما في مسألة عدم سماع الدعوى بعد مضى خمس عشرة سنة اذا نحط لسلطا عن سماعها كما تقلم قبيل باب التحكيم فاغتنم هذا التحرير المفرد (ددا لمحتار صكاهم) ونقل طعن الخلاصة لا تسمع بعد ثلاثين سنة اهر دد المحتار صكام من)

(تنبيها من )الاول قد استفيد من كلاه الشارح ان عدم سماع الدعوى بعده فله المدة اغاه وللنهى عنه من السلطان فيكون القاضى معن ولا عن سماعها كما علمت من ان القضاء بيخصص فلذا قال الابا من اى فاذ اامر بسماعها بعد هذه المدة تسمع وسبب النهى قطع المحيل والتزويوفلا بينافى ما فى الاستباه وغيرها من ان الحق لا يسقط بتقادم الزمان اه و لذا قال فى الاستباه ايضا و يجب عليه سماعها اله الى يجب على السلطان الذى نهى قضائه عن سماع الدى بعد هذه المدة النهمة المدامي والنظاهي ان هذا حيث لعريظه من المدى المرامي المرامي المرامي المرامية و مما اذالم يكن له ولى كما يأتي (دد المحتاره المرامية من المدامية و مما ذالم يكن له ولى كما يأتي (دد المحتاره المرامية من المرامية و المرامية و مما ذالم يكن له ولى كما يأتي (دد المحتاره المرامية من المرامية و المرامية و المرامية و المرامية المرامية و مما المرامية المرامية و المرامية و مما المرامية المرامية و المحتاره المرامية و المرامية و المرامية و المرامية و المرامية و المرامية المرامية و المرامية و المرامية و المرامية المرامية و ال

ان عبادات سے امور ذیل ثابت ہوئے:

() وطلاع على التصوف سع بلا قبيد مدت دعوى ساقط بهوجاتا سے۔

علم بيع سے صرف قريب كاحق سا قطر و تا ہے اجنبى كا تنيں -

بندرہ سال کے بعد عدم سماع دعوی صرف اس صورت میں ہے کہ حاکم نے قاضی کو بندرہ سال کے بعد سماع کی اجازت نہ دی ہو۔ السی صورت میں حساکم پر لازم سے کہ خود دعوی سنے یاکسی کو دعو سے سننے کا حکم دسے۔

﴿ تیس یا تبینتیس یا جھتیں سال کے بعد بہرخال دعوی کاحق نہیں رہتا ،خواہ مرعی تصرف پرمطلع ہویا نہ ہو ہوں ہے تعواج جنیس سال کا ہے۔

﴿ الرَّمِدَى نَابَالِغَ تَفَا يَاكُسَى عَدْرَكَى بِنَا رَبِي وه دعوى نَهُرِسِكَا توبِهِ مدت بلوغ اورزوال عذر كے بعد شاركى حاسة گى -

﴿ اس مدت کے بعد عدم سماع دعوی بھی درحقیقت خوف تزور پرمبنی ہے،

للناجهان خوف تزویز نبوبای طور که قاضی کو قرائن سے مدعی کے صدق کاظن غالب ہویا مدعی علیہ خود اس کا مقر بہو تواس مدت کے بعد بھی دعوی شنا جا ہے گا۔

 اس مدت متعینہ کے بعد بھی عدم سماع دعوی صرف قضاء ہے ورنہ عندالٹر صماحب حق کاحق کبھی سما قط نہیں ہوتا۔

ان سب صورتوں میں سقوط دعوی خوت تزویری بناء پرسے، جیساکہ علامہ ابن عابدین رحمہ النظر تعالیٰ کی عبارت "خوفامن ال تزویر" اورعلا بحصکفی رحمہ النظر تعالیٰ کی عبارت "خوفامن ال تزویروالحیل" ( دوالمحتار صری ہے ہے عبارت "وجعل سکوتہ کا لافض خوص خطعا للہ تزویر والحیل" ( دوالمحتار صری ہے ہیں ہی سے صاف ظاہر ہے اور مسئلہ مذکورہ میں خوف تز دیر نہیں ہے ، اس لئے کہ بہی بی کی اولا دخود اعتراف کرتی ہے کہ ہم نے ان کاحق وراثت نہیں دیا ، البتہ وہ دور ری کی اولا دکوا پنے والدسے ثابت النسب نہیں مانتی ، اویروض کیا جا چکا ہے کہ بیوی کی اولا دکوا پنے والدسے ثابت النسب نہیں مانتی ، اویروض کیا جا چکا ہے کہ ان کا نسب اپنے والدسے ثابت ہے ، لہذا انھیں حق وراثت بھی حاصل ہے ۔ واللہ سے نابت ہے ، لہذا انھیں حق وراثت بھی حاصل ہے ۔

ولله بعالة وعام المام ٢٣ردبيع الأخسيسنه وه

تین سال کے بعد قانون عدم سماع دعوی فلاف شریعت ہے :

سوالے : ایک شخص نے عدالت میں اپنا اصلی نام اور دوسر سے کوالف تبریل
کرکے پیش کرکے کہا کہ میرا فلان مرنے والے شخص سے یہ رشتہ ہے اوراس کی جائیداد
کامیں حقدارہوں ، حالانکہ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ، عدالت نے اس کے
حق میں فیصلہ دیدیا ، اب مرحوم کے حقیقی در شراس کے خلاف قانونی چارہ ہوئی کرناچاہیں
مگر عدالت کا ایک قانون ان کی راہ میں رکا وط ہے کہ اس قسم کا دعوی تین سال کے
اندراندر دائر کیا جائے تو مسموع ہوگا ور نہ نہیں ، جبکش مذکور کی چعلسازی کوئین
سال سے زائد عرصہ بیت چکا، کیا یہ عدالتی قانون شریعیت کے مطابق ہے ؟
سینوا تو جوا۔

اللجواب باسم ملهم الصواب سنرماً تین سال کے بعد عدم سماع دعوی کی کوئی وجرنہیں، یہ مدیت گزرنے کے بعد بھی دعوی مشناجا سے گا،البتہ حضرات فقہاد کرام دجمہم الٹرتعالیٰ نے چجتیبین برس تک بدون عذر دعوی دا ترنه کرنے کی صورت عدم سماع کافیصلہ فرما یاہے ، وہ بھی اس کئے کہ اتنی طویل مدت تک بدون عب ذر خاموش دمہنا مدعی کے کا ذب ہونے کی دنیے کہ اتنی طویل مدت تک بدون عب ذر خاموش دمہنا مدعی کے کا ذب ہونے کی دبیل ہے ، لہذا اگراس کا یقین ہوجائے کہ مدعی کا واقعہ ہے حق ہے تو جھتیس برس گزر نے کے بعد بھی اس کا دعویٰ سناجا سے گا ۔

قال فى الاستباء: ان الحق لايسقط بتقادم الزمان ـ والله سبحانه وتعالى علم قال في الاستباء ان الحق لايسقط بتقادم

وعده معاف گواه کی شہادت مردود ہے:

سوالے: عروز بدکے خلاف مدعی ہے کہ اس نے مجھے قتل کر نے کی سا ذہش کی ہے ، بایں طور کہ چار آ دی مجھے قتل کرنے پر ما تمور کئے ، مگر انھوں نے مجھے قتل کرنے کی بجائے میرسے باب کو نشانہ بنایا ، ان چاروں میں سے ایک شخص عدہ مطا گواہ بن گیا ہے اور اس کی شہا دت پر بقیہ تین قاتل پر الے سے کئے ۔

سوال بر ہے کہ وعدہ معاف گواہ کی گواہ کی کو اہمی کی حیثیت کیا ہے ؟ نیزاس قستل کا گناہ زیدآمر پر ہوگا یا قاتلین ماکمورین پر ؟ اورمقتول (جو بھو لے سے نشانہ بن گسیا) کی دیت واجب ہوگی یا قصیاص ؟ جینوا توجووا۔

الجواب باسميلهم الصواب

امرقتل ہی گناہ کبیرہ ہے ، نواہ اس برقتل کا حکم مرتب ہویا نہ ہو ، ما مودین جو مرتکب قتل ہوستے سخت مجم ادرمرتکب کبیرہ ہیں ۔

يرقتل خطا ہے، بلذا اس ميں قصاص نہيں ، ديت واجب ہے ۔

قال فى التنويروت كُوعه : والنالث خطأ وهو نوعان لان اماخطا فى ظن الفاعل كأن يرجى شخصا ظن مسيد الوحر بياا ومريت افاذاه وسلم الوخطأ فى نفس الفعل كأن يرجى غرضا اوصيد افاصاب أدميا اورجى غرضا فاصاب أدميا اورجى غرضا فاصابه ثمر رجع عند او تجاوز عند الى ما وراء د فاصاب رجلا اوقصد رجلا فاصاب غيرة الخ (دد المحتار صيئ جه)

وعده معاف گواه کی شهادت مردود سے، ایک تواکسس بنارپرکه اقسسرا دحب م سے اس کا فستی ثابت ہوگیا اور فاسق کی شہاد شد مردود ہوتی ہے، البت متاکزن فقہاد نے شہادت فاسق کو قابلِ قبول تسلیم کیا ہے بشرطیکہ قاصی کواس کے صدق پراطمینان ہو، ظاہر ہے کہ اس جیسے مجرم کے بارے میں حصول اطمینان بہت مشکل ہے۔

دومبری وجہ بے کہ البیی شہرا دے میں شاہدکا ذاتی نفع ہے ۔ ف تود شھ ا دتہ کالشھا دۃ لغوابۃ الولاد ۔ والله سبحانہ وتعالیے اعلمہ

ه محسرم سنه ۹۹ ه

شهادت على القول مين اختلاف زمان ومكان مضرنهين:

سوالے: زیدنے طلاق کا اقسرار کیا ، اس اقراد کیر دوگواہ بھی موجود ہیں ، مگران کی شہادت میں اختلاف ہے ، ایک کہتا ہے کہ زید نے کل ہمارسے روبرو افراد کیا تھا اور دوسرا کہتا ہے کہ زیدنے آج افسراد کیا ہے، ایسی متضادشہا دتوں سے نصاب شہادت معتبر ہوگا یا نہیں ؟ بینوا توجرولا۔

الجواب باسموالهم الصواب

اختلاف زمان ومرکان کے باوجود بیرنصاب شہادت معتبر ہوگا،کیونکہ ختلا زمان ومرکان سے کلام مختلف نہیں ہوتا۔

قال العلامة ابن نجيم وحمدالله تعالى: قال لامرأندان كلمت فسلانا فانت طابق فشهد احدها انها كلمتدغد وق والأخرعشية طلقت (وبعد صفحة) ولوشهد شاهد ان اوصى البديوم الخميس وأخرات اوصى البديوم الجمعة جاذبت لانها كلام لا يختلف بزمان ومكان كذا في وصايا الولوالجية (البحوالوائق صنا - الله ع)

واللهسبعة انه وتعالی اعلم ۲۵ رصفرسند ۹۹ ه

فعل غیر پرسم: سوالے: اگرکسی معالمہ بس زیر ترسم آسے میکن فیصلہ بس بات طے ہوکہ چونکہ زیر پراطمینان نہیں ، لہٰذا زید کی طوف سے اسکا والدیا بھائی قسم اٹھائے ،سوال ہے ہے کہ اس طرح فعل غیر پروسم اٹھائی جاسکتی ہے یا نہیں ؟ بدینوا توجووا۔ الجواب باسم ملهم الصواب

فعل غیر پرتسم جائز نہیں ،البتہ اپنے عدم علم پر جائز ہے، بینی اس طرح قسم اٹھانا جائز نہیں کہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا اور بوں جائز ہے کہ مجھے اسس بارے میں علم نہیں۔

قال فى التنويروشورد: والتحليف على فعلى غيرة يكون على العلماي المداوى النهلاييلة المداوي المدام علم بما فعلى غيرة ظلاهل (دوالمحتاره المدام علم بما فعلى غيرة ظلاهل (دوالمحتاره المدام علم بما فعلى غيرة ظلاهل ودوالمحتارة وتعالى اعلم والله المدانة وتعالى اعلم

۵ ردمضیان سنه ۱۲۰۰ مع

سرکاری ریکار دی کے مقابلہ میں دیرینہ قبضہ حجت نہیں: سوال: دوفریقوں کا زمین میں عرصہ سے نزاع ہے سوال کی تفصیل ملاحظ فرماکرجواب

سے نوازیں -

مدی عبرالوحیدادراس کے برادران ہیں ، مدی علیہ اللہ ودھایو ودیگرا فسہدادہیں ،مدی کاکہناہے کہ یہ اراضی دراصل سرکاری تھی جیسا کہ سے ۔ کاکہناہے کہ یہ اراضی دراصل سرکاری تھی جیسا کہ سے ۔ کالکہناہے کہ یہ اراضی دراصل سرکاری تھی جیسا کہ سے ۔ کاسرکاری ریکارڈ بتارہا ہے ، میں سرکارسے میں اور کی اور ایک برند وجیٹومل ولد پارومل نے یہ زمین سرکارسے اپنے نام الاٹ کرائی ، پیر محمد فال اس پوری بائیداد کا کھاتہ داراور فابس بن گیا ( ریکارڈ بیش فدمت ہے ) محمد فال کے بعداس کے بینوں بیٹے نور محمد تانی ، رسول بخش اور محمد اسکاتی دارث مظہرے ، ان میں رسول بخش تو بغیرتادی فوت ہوگئے، انکے وارث بھی دونوں بھائی مظہرے ، بعدازاں مدی بدالو یدہ داوا نور محمد تانی بھی نوت ہوگئے ، اس کے دارش اس کے بین بیٹے محمد فال اور بعدان ان کی فوت ہوگئے ، ان کے وارث غلام نبی اور ہشیرہ قرار یا ہے ، غلام نبی کوت ہوئے شاخرار نور محمد جیوٹا قرار نور میں میں میں میں میں میں میں میں کے دارش میں کے دارش میں میں میں میں میں میں میں میں کی دارش میں میں میں میں میں میں میں کے دارش میں کے دارش میں میں میں میں میں میں میں میں کی خوت ہوگئے ، ان کے دارش غلام نبی اور ہشیرہ قرار یا ہے ، غلام نبی کے فوت ہوئے براس کے دارش میں فررت ہے ،

مرعی عبدالود بداپنے باپ کی وفات کے وقت صغیرتها، اسی طرح اس کے داداکی وفات کے وقت اس کے والداور چھا بھی کمسن تھے، جبکہ مخالف گروہ (مدعی علبہ) قوی اور مساز اثر تھے، مدعی شروع سے ہی مطالبہ کرتے آرہے ہیں مگران کی پیش نہیں جاتی ہی مالت کمیٹی نے سركادى ديكاردى تصديق كى سے (جس كا ويرحواله ديا كيا)

مدعی علیہ حاجی الله و دها یو ولدهاجی جعفر کہتے ہیں کہ زمین کی اصل ملکیت نود محمد ولد پر محمد کی ہے ، جس کے چھ پیلے ہیں ۔ محمد خال ، شاہ محمد ، احمد خال ، بہا در ، پنجل ، بہا را لدین ، زمین ان چھ آج محمد کی ہے ، جس کے چھ پیلے ہیں ۔ محمد خال ، سام میں جلا آرہا ہے ، نور محسم دکی جھ آ دمیوں پر تسبیم ہوتی ہے اور قبضہ بھی آج تک ان کی نسل میں جلا آرہا ہے ، نور محسم دکی ملکیت کا نبوت سوا سے قبضہ کے کئی نہیں ملتا ۔

فلاصد بركة قبضا كم فريق كاچلاا دم اور سركادى ديكارد دوسر ب فريق كمين من من المادة دوسر ب فريق كمين من المادت ديما به المرسود و المرسود

مدعی اورمدعیٰ علیہ کے بیان اورسرکاری کاغذات کی نقول دیکھنے سے نابت مواکہ بہ زمین مدعی عبدالوحید کی ہے۔

امام سنوسی، آیام قاضیخان اور علامه بزازی جیسے جلیل المقدر فقهار دهمهم النه تصالی نے سرکاری دیکارڈ کو بلاشہو دہمی حجت معتبرہ قراد دیا ہے ، کساصرح بہ العلامة ابن عابدین فی دسالتہ نشرالعرف فی بناء بعض الرحوکام علی العرض ، ونصر :

وحاصلهان ما مرمن قولهم لا يعتمداعلى الخطولا يعمل بهمبنى على اصل المنقول فى المذهب قبل حداوث العرب و لما حددث العرب فى الاعتماد على الخطوالعمل بهر فى مثل هذه المواضع افتوا به -

وذكرالعلامة المحقق الشيخ هبته الله البعلى دحمه الله تعالى في شرحه على الاستباه مانصه درتنبيه مثل البراأت السلطانية الدفتر الخاقائي المعنون بالطرة السلطانية فانه يعمل به وللعلامة الشيخ علاء الدين الحصكفي دحمه الله تعالى شارح التنوير والملتقي دسالة في ذلك حاصلها بعلمان نقل ما هنا من انه بعل بكتاب الامان و والملتقي دسالة في ذلك حاصلها بعلمان نقل ما هنا من انه بعل بكتاب الامان و نقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفاز العراف والمبياع والسمسال لعسلة امن التزويركما جزم به البزازي والسرخسي وقاضي خان وان هذاه العلة في الدفات والسلطانية اولى كما يعرفه من شاهد احوالي اهاليها حبين نقلها اذلا تحرد اولا الاباذن السلطان شعريب اتفاق الجعم الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل بزيادة اونقصان تعرض على المعين لذ للف فيضع خطرعليها ثم تعرف تساهل بزيادة اونقصان تعرض على المعين لذ للف فيضع خطرعليها ثم تعرف

على المتولى لحفظها المسمى بل فتوامينى فيكتب عليها منفر تعاد اصولها الى امكنتها المحفوظة بالمختم والاهمى من التزوير مقطوع به وبل لك كله يعلم جميع اهل المهولة والكتبة فلووجه فى الله فانوان المكان الفلانى وقف على المد رست الفلانية مثلا يعلى بدمن غير يدينة وبذ المد بفتى مشايخ الاسلام كما هومصر فى هجة به بدا الله أف ف بدمن غير يدينة وبذ المد بفتى مشايخ الاسلام كما هومصر فى هجة به بدا الله أف ف وغيرها فليحفظ انتهى ما نقلته من شرح الشيخ همة الله البعلى ورسائل ابن عابل بين في مركادى مطالبات مرئ عليه كح نام آتے بين ، اگر مدعى عليه مالك سے تواس نے كاغذات ورست آبيان وغيره مدى كے نام آتے بين ، اگر مدعى عليه مالك ہے تواس نے كاغذات ورست كرانے كى كومشش كيوں ندى ؟ ويرسين قبضة سركارى ديكار و كے مقابلة ميں كوئى حيثيت نميں دكھتا ، والله مسنبحان و وتعالئ اعلم -

٢٦ صفر ٢٠٠ له

شرعی برده مذکروانے والے کی شہا دت مردود ہے:

سوالے: جوشخصا بنی بیوی اور گھر کی دوسری عور توں کوغیر محارم سے پردہ نہ کروا ہاہؤ مذاس کے لئے کوسٹش کرتا ہو، دیور، جیٹھ، چھازا د، مجھو بھی زا د، ماموں زا د، خالدزا د، اور نندوئی، بہنوئی وغیرہ کھلم کھلا کھرمیں آتے جاتے رہتے ہوں، وہ ان کور و کئے برق در بھی ہو، بھر بھی خروکے، بھی کبھاران رہشتہ داروں کے ساتھ عور توں کی خلوت بھی ہوجاتی ہو، اس کی شہادت شرعاً مقبول ہے یا نہیں ؟ نیز دہ کو نسے قرببی رشتہ دار ہیں جن سے بردہ فرض ہے ؟ بینوا توجو جا

الجواب باسممالهم الصواب

ایستخص اصطلاح شریعیت میں دیوٹ ہے اور دیوٹ اتنابڑا فاسق ہے جب کے . بارے میں حدیث میں ایسی سخت دعید ہے کہ جبی جنت میں داخل نہیں ہوگا ،اور فاسق کی شہادت مردود ہے ۔

علاوہ اذیں ایساشخص حیارسے عاری ہے جسے یہ پروانہیں کہ بیوی اور دوسری زیرکفالت عورتوں کے پاس کون آتا جاتا ہے ، اور صدیث میں حیار اور ایسان کولازم ملزوم قرار دیاگیا ہے ۔ ایک کے رخصت ہونے سے دوسرے کے رخصت ہونی وعید شدید سے نائ گئی ہے ۔

بے بردگی کا فسق و فجور کئی و جوہ سے دوسر سے گنا ہوں سے بڑا ہے ، مثلاً :

() یفسق متعدی ہے ، یعنی ہے بردگی کی وجہ سے عام مردوں اورعور توں میں بدنظری جنسی خواہش اور بدکاریاں بریدا ہوتی ہیں ، جتنے لوگ بھی ان گنا ہوں میں مبتلا ہونگے سب کا غذاب ان بر بھی ہوگا جو شریع ت کے مطابق بردہ نہیں کرتے کرواتے ۔

وليحملن انقالهم واثقالامع اثقالهم -

﴿ بِنِسَقِ وَفَجُورِ السَّرِ تَعَالَى كَي عَلَا سَيِهِ بِغَا وَتَ سِهِ ، السَّرِ تَعَالَىٰ كَا عَلَانَ ہِ ، ا "إورى الممت كے سبگنا ہوں كو معاف كيا جاسكتا ہے مگر علانيہ بغاوت كرنے والوں كوہر كزنهيں بخشا جاسے گا ؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امنى معافى الا المجاهرين - دواد البخادى دحم الله تعالى -

جو لوگ بردہ نہیں کرتے کروا تے وہ اللہ تعالیٰ کے اس قطعی صحم کو بڑا سمجھتے ہیں جو
 کفر ہے ۔

ایسے فاسق، ہے حیا، دیوث اورالٹرورسول صلی الٹرعلیہ وسلم کے کھلے باغی کی شہاد ۔ مرد و دہے، قطعاً قابلِ قبول نہیں ۔

البية بوقت ضرورت شديده تين شرائط سے فاسق كى شهادت قبول كى جاسكتى ہے :

- کوئ عادل شابرمیسرنه بو -
- لاعى كى حق تلفى كا انديشه مود -
- و فاسق ایسا صاحبِ مروت بهوکه اس کے صدق کاظن نمالب بہو۔ عن عمار بن باسر رضی الله تعالیٰ عنه رفعه نلان تر لاید خلون البحن ۱ ابدا الد یوث والرجلة من النساء وصد من الخس قالواف آالد یوث قال الذی لایبالی من دخل علی اهله، رواد الطبوانی فی الکبیر۔

عن ابن عمر رحنى الله تعالى عنها ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قلامة ما الله عليه وسلم قال ثلاثة قلام الله عليه البعنة مدمن الخعر والعاق والديوث الذى يقرفى اهله المخبث (دواكا احدد والنسائي (مشكوة صفاح ج)

عن ابن عمرى ضى الله تعالى عنهما ان المنبى صلى الملك عليه وسلم قال إب

الحياء والايمان قرناء جميعا فاذا رفع احدها رفع الأخرو فى دواية ابى عباس رضى الله تعالى عنها فاذا سلب احدها تبعد الأخر، دواده البيه فى ف شعب الإيمان (مشكوة صليه ج۲)

قال العلامة المحصكفى رحمه الله تعالى فى باب قبول الشهادة وعده مه : تقبل من اهل الاهواء اى اصحاب بدع (الى ان قال) ومن منظب غيرة بلا اصلا ان احتنب الكبائر كلها وغلب صوابه على صغائرة درر وغيرها قال : وهومعنى العدالة ، وفى الخلاصة : كل فعل يرفض المرووة والكرم كبيرة ، واقرة أبن كمال ، قال : ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته .

وقال العلامة ابن عابل ين رحمه الله تعالى : معزيا الى الفتا وى الصغرى العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لوارت كب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغر العبرة للغلبة اوالاحرار على الصغيرة فتصير كبيرة ولذا قال وغلب صواب اه قال في المهامش : لا تقبل شهادة من يجلس فجلس الفجود والمجانة والشه وان لويشرب ، هكذا في المحيط فتا وى هندية ، وفيها والفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لويمض عليه زمان يظهر عليه انوالتوبة ، والصحيح ان ذلك مفوض الى دأى القاضى اه

(قوله كبيرة) الاحتمانها كل ماكان شنيعابين المسلمين وفسير هداك. حرمة الدين كما بسطر القهستانى وغايك كذا فى شريع الملتقى -

وقال فى الفتح: وما فى الفتاوى المسغى العدل من يجنب الكبائر كلها، حتى لوارتكب كبيرة تسقط عدا المنه، وفى الصغائر العبرة للغلب ت لتصيركبيرة حسن (دد المحتار صيك جم)

قال العلامة علاء الدنين ابوالحسن رحمد الله تعالى: (مسألة) ، قال القرافي في باب السياسة نص بعض العلماء على ابنا ذالعرنج دفي جهة الإغبر العدول اقمنا اصلحهم واقامهم فجورًا للشهادة عليه عرويلزم ذلك فى القضاة وغيرًا لئلا تضيع المصالح قال وما اظن احدا يخالف فى هذا فان التكليف شرط فى الامكان وهدن اكلم للضرورة لئلا تهد رالاموالى وتضيع الحقوق قدال

بعضهم واذا كان الناس فساقا الاالقليل المنادر قبلت شهادة بعصهم على
بعض ويحكو بشهادة الامشل فالامشل من الفساق هذا هو الصواب الذي
عليه العلى وان انكوع كمثير من الفقهاء بالسنتهم وكذلك العلى على صحة كون
الفاسق وليا في الذكاح ووصيا في المال وهذا يؤيد ما نقله القرافي و اذا
غلب على المطن صلى ق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها والله تعالى لم يأمر
بودخبرالفاسق فلا يجوز لود لا مطلقاً بل يثبت فيه حتى يبتبين صلى قبمن
كذبه فيعمل على ما تتبين وفسقه عليه (معين الحكام البط الثاني والعشرون الهدله
وقال الامام الحصك في رحمه الله تعالى : (والفاسق اهلها فيكون اهدله
لكندلا يقلد) وجوبا ويأثم مقلل لا كقابل شهاد تتبه يفتى وقيلة في القامدية
مااذا غلب على ظنه صل قد فالي حفظ در رواستثنى الثاني الفاسق ذا الحباه
والمروءة فان ريجب قبول شهاد ند بزاذية قال في النهى وعليه فلا بأثم
ايضا بتولية القصاء حيث كان كذلك الاان يفي ق بينها ان تتى -

قلت : سيجيء تضعيف فراجعه-

وقال العلامة ابن عابدين وحمد الله تعالى: (قولد لكذ لايقلد وجوب الخ قال في البحر وفي غيرموضع ذكر الاولوية يعنى الاولى ان لاتقبل شهادته وان قبل جاز وفي الفتح ومقتضى المداليل ان لا يعلى ان يقصى بهافان قضى جاز ونفذاه و ومقتضاه الاثم وظاهر قولد تعالى - ان جاء كوفاستى بسندا فتبينوا — اند لا يبحل قبولها قبل تعرف حالد وقولهم بوجوب السؤال عن الشاهد سرا وعلانية طعن المخصم اولافي سائز الحقوق على قولها المفتى بديقتى الاشاهد سرا وعلانية طعن المخصم اولافي سائز الحقوق على قولها المفتى بديقتى الاشرب تكدلاند للتعمن عن حالم حتى لا يقبل الفاسق وصرح ابن الكمال بأن من قلد فاسقاياً تشعر وإذا قبل القاصى شهادته يأ شماه (قولد بديفتى) واجع لما في المهن فقد علمت التصريم بتصحيحه وبأنه ظاهر المذهب بديفتى) واجع لما في المهن فقد علمت التصريم بتصحيحه وبأنه ظاهر المذهب واما كون عدم تقليد واحبا ففيه كلام كما علمت فافهم (قولد وقيده) احت قيد قبول شهادة الفاسق المفهوم من قابل اهم وعبادة الدروحتي لوقبلها قيد قبول شهادة الفاسق المفهوم من قابل اهم وعبادة الدروحتي لوقبلها القاضى وحكم بها كان أشما لكند بيفذا وفي الفتاوى القامدية هذا الذاغلب على القاضى وحكم بها كان أشما لكند بيفذا وفي الفتاوى القامدية هذا الذاغلب على

ظندصد قه وهومها يحفظاه

قلت: والظاهم الذلاياً ثم ايضالحصول التبين المأموريد في النص تأمل، قال ط فان لم يغلب على ظن الفاضى صد قد بأن غلب كذب عنده اوتساويا فلايقبلها اى لا يصح قبولها اصلاهذا ما يعطيد المقام اه (دد المحتار صفوع جم)

قال الامام الحصكفى دحمه الملّل تعالى: والعدالة يوجوبه لا تصحة خلافا للشا فعى دحمه الله نعالى فلوقضى بشهادة فاسق نفذ واثم فتح الاان يمنع منهاى من القضاء بشهادة الفاسق الامام فلا ينفذ (الى فولم) وما فى القنية والمجتبى من قبول ذى المروة الصادق فقول المثانى محروضعفه الكمال بأنه تعليل فى مقابلة النص فلا يقبل ا قرة المصنف -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله بستهادة فاسق نفذ) قال فى جامع الفتاوى واما شهادة الفاسق فان نخوى القاصى الصلى فى شهادة تقبل والافلااه فقال وفى الفتاوى القاعدية هذا اذا غلب على ظندصدة وهومما يحفظ در داول كمّاب الفضاء وظاهى قوله وهومما يحفظ اعتماده اه (قولد النص) وهو قولد تعالى واشهد واذوى عدل منكم واجبنا عنداول القضاء (دوا لمحتاده المستاده م)

دہ قرببی رشتہ دارجن سے بردہ فرض ہے:

() چیازاد (۲) مجیو کیمی زاد (۲) مامون زاد (۲) خاله زاد (۵) د بور (۲) جینظه (۲) نسندوی (۸) بهنوی

(9) يمهو پها
 (1) خالو
 (1) شوېركا بهتيا
 (1) شوېركا بهانجا

(۳) شوہرکا چپا (۳) شوہرکا ماموں (۵) شوہرکا بھو بھا (۳) شوہرکا خالو اغیاد کی بنسبت نیمجوم دشتہ داروں سے مہرت زیا دہ سخت پر دہ ہے ،اسلئے کہ کثرت امدورفت اور ہے تجاباندا ختلاط کی وجہ سے ان سے بہت زیادہ خطرات ہیں ۔

اسى لية محضوراً كرم صلى السُّرْعلية وسلم نے فرمایا : الحسوموت -

پرده کی فرضیت واہمیت کی محل تفصیل دسالہ "ہمایۃ المرتاب فی فرضیۃ المجاب" اور وعظ « مثرعی پرده " میں ہے ، والکٹی سبھانہ وتعالی اعلم۔

ها رشعبان سندها۱۲۱ ه

تصورد کھنے والے کی شہادت مردود ہے : سوالی : جوشخص بلاض ورت تصویر کھینچتا یا کھنچوا تاہے یا اپنے گھراور دکان وغیرہ میں رکھتا ہے ، اس کی شہادت مشرعًا معتبر ہے یا نہیں ؟ بینوا توجووا ۔ الجواب باسمرماهم الصواب

بلا صرورت تصویر کھینچنا ، کھنچوانا ، رکھناسخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے ، اس پرسخت وعبیریں وار دہوئی ہیں ۔

۔ یوری اسپورٹ اورشناختی کارڈوغیرہ کی ضرورت کے بغیرتصویر کھینیخنا، کھنیجوا تا یا ۔ جوشخص پاسپیورٹ اور فاسق کی شہادت مردود ہے، تفصیل پہلے سوال کے جواب میں کھتا ہے وہ فاسق ہے اور فاسق کی شہادت مردود ہے، تفصیل کیلے سوال کے جواب میں گزر چکی ہے۔

تصویر بروعیدیں:

عن ابى طلحة رصى الله تعالى عند قال قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا متخل الملكمة بيتا فيدكلب ولانصاويو، متفق عليد -

عن ابن عباس رصى الله تعالى عنهاعن ميمونة رضى الله تعالى عنهاان دسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح يوما واجما وفال ان جبرتيل كان وعد في ان يلقانى الليلة ف لم يلقنى أم والله ما اخلفنى تمروقع فى نفسه جروكلب تحت فسطاط له فامربه فاخرج تم اخذ بيدا و ماء فنضح مكانه فلما امسى لقيد جبرتيل فقال لقل كنت وعد تنى ان تلقانى البارحة قال اجل ولكنا لانك خل بيتا فيه كلب ولاصورة فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئن فا مربقتل الكلاب حتى ان يأمريقتل كلب الحائط الكبير وواه مسلمه

عن عائشة رضى الله تعالى عنهاان النبى صلى الله عليه وسلولوبكن يترك فى بيته شيئا فيه تصاليب الانقضه، دوا لا البخارى -

وعنها دصى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله عليه وسلوقال: اشدالناس عذاب بعد القيمة الذين يصاهون بخلق الله ، منفق عليه -

عن ابى هربزة دصى الله عند قال سمعت دسول الله على الله عليتر لم نقول: قال الله تعالى ومن اظلوم من ذهب يخلق كخاهى فليتخلقوا ذرة وليخلقوا حبذا وشعيزة، متفق عليه - عن عبد الله بن مسعود درضى الله تعالى عن رسول الله على الله علي روسلم يقول: اشد الناس عذا باعند الله المصورون، متفق عليه -

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلوبقول: كل مصور فى الناريجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذ به فى جهند قال ابن عباس رضى الله عنها فان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما الا روح فيه ، متفق عليه -

وعندرهنى الله تعالى عن عن المنبى صلى الله عليه وسلم: فى حل بن طويل فى أخرى ومن صوري غن المنبي عن المنبى صلى الله عليه وسلم ، والا البخارى -

وعن ابی هریرة دیشی الله نعالی عند قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلو: پیخوج عنق من الذادیوم القیمة کهاعیدان تبصران واذنان تسمعان ولسان بنطق یقول افی وکلت بذلاثة بیل جبادعنبد وکل من دعامع الله المها اخر و بالمصورین کرواده الترمذی -دمشکوق صفی وصدی بی والله سبعیان و وقعالی اعلمه

تصویر کی حرمت اوراس پربہت عذاب کی تفصیل رسالہ " النذیر العربایان عن عذاب صورۃ الحیوان" میں ہے ۔

۵ ارشعبان سنه ۱۳۱۵ ه

فی وی دیکھنے والے کی شہادت مردود ہے:

سوالے: جن مخص کے تھرمیں ٹی وی ہواوروہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹی وی و کیفتار پڑتا ہے، اس کی شہادت مقبول ہے یانہیں ؟ بدینوا نوجروا -الجواب باسم ملہ حرالصواب

قی وی ام الخبائث ہے، معاشرہ میں عربانی ، فحاشی ، زناکاری ، برکاری ، ڈاکہ زنی ، اولاد کا ہے مہار ہو کر اپنے والدین کے لئے وبال جان بینے ، نوجوانوں کے دین سے برگٹ تہ ہونے اور بور سے معاشر ہے کے لئے ناسور بینے کا ذریعہ اور اصل سبب ہے۔ جو وعیدی تصویر کے مسئلہ یں کھی گئی ہیں ، وہ تمام بہاں بطریق اولی منظبق ہوتی ہیں ۔ جو شخص اس گناہ کبیرہ اور بے حیائی کا مرکب ہو ، وہ بہت بڑا فاسق ہے ، لہذا اسکی شہا دت مرد ود ہے ۔ شہا دت فاسق کی تفصیل سوال اول متعلق " شرعی پر دہ نہ کرانے شہا دت مرد ود ہے ۔ شہا دت فاسق کی تفصیل سوال اول متعلق " شرعی پر دہ نہ کرانے

والعيلى شهادت "كعجواب مين كزرجكى بها-

ئی وی کی دینی، دنیوی، جسمانی تباه کاربون اوراس پر دنیا وآخرت اور قبر مین سخت اقتسام کے عذا بون کی تفصیل رسالہ "ٹی وی کا زمبر ٹی بی سے مہلک تر" میں ہے۔ واللہ سبحانہ ونفائی اعلمہ واللہ سبحانہ ونفائی اعلمہ

۵ ارشعبان سند۵ ۱۳۱۱ ه



# كالمراب

تخارج بيرصلح عن الدين كي جواز كي حيل :

سوال : در مختار میں ملع عن الدین کے جواز کے جار حیلے مذکور ہیں -

ونصم : وصح لوش طوا ابراء الغرماء من حصت لانتمليك الدين تبريًا منه عليه فيسقط قل ونصيب المعالح منه اى الدين تبريًا منه عليه فيسقط قل ونصيب المعالح منه اى الدين تبريًا منه واحا لهم عجمته اواقضوى قل رحصته منه وصالحوه عن غيرى بما يصلح بدلا ولحالهم بالقرض على الغرماء وقبلوا الحوالة وهذى احسن الحيل ابن كمال والاوجه ال بالقرض على الغرماء وقبلوا الحوالة وهذى احسن الحيل ابن كمال والاوجه ال يبيعوى كفا من تمرا و نحوه بقد والدين تمريح يلهم على الغرماء ابن ملك (درخمتا وقابي) لان في الاولى ضحرًا اللورثة حيث لا يكهنه وفي الشامية : (قوله احسن الحيل) لان في الاولى ضحرًا اللورثة حيث لا يكهنه الرجوع على الغرماء بقل ونصيب المصالح وكذا في الثانية لان النقل خيرمن

الرجوع على الغرماء بقل دنصيب المصالح وكذا فى الثانية لان النقل خيرمن النسبئة آتقانى (توله والاوجه) لان فى الاخيرة لايخلوعن خررالتقل يم في وصول مال ابن ملك (درة المحتاد طلعه ج)

اس میں اشکال بیرہے کہ"النقل خیرمن النسیئۃ "کا ضررحیلہ ٹانیر وٹالٹردونوں میں موجود ہے بینا بیرشامیہ کی عبارت بالا میں بھی اس کی تصریح ہے توحیلہ ٹالنث است میں موجود ہے بینا جینا بینوا بیانا شافیا توجوط اجوا وافیا ۔

#### البواب ومندالصدق والصواب

حيلة نانيمين النقائ بين النسيئة "كا عزداس برمبنى به كه اس حيله مين حواله تسليم كياجائي ما النقائد السمين حواله كا قول خلاف تحقيق بهم ، جناني شاميمين به :

ر قوله و احالهم ) لامحل لهذه الجملة هنا وهى موجودة فى شوح الوقاية لان ملك و فى بعض النسخ اواحالهم ( دو المحتال حليم ملك و فى بعض النسخ اواحالهم ( دو المحتال حليم )

جب اس ضرری بناری خلاف تحقیق ہے تواصیلہ ثانیمیں اس ضرد کا قول کمزامیح نہ ہوا ، ابن ملک نے صاحب درر برر دی غرض سے پیجملہ زیادہ کیا ہے گئر یہ زیادتی صحیح نہیں۔ قال الطحطاوى وهم الله تعالى: ذكوه ردّاعلى صلاب اللاددوتبعه المصنف حيث قال ولا يخفى ما فيداى هذا الوجد من الفرس ببقية الورثية ولكندلايد فع لان بيرجع عليه م بما احالمه به فيكون الضريع يهم وتين اه (طحطاوى صلاح)

اس سے علیم ہواکہ حیلہ تا نیرمیں اگر جوالہ سلیم بھی کر لیاجا ہے جب بھی کس حیلی و النقل خیرمن النسیئة "کاخر نہیں الم ذاحیلہ تا نہمیں خررسے تعلق قول زملی حق ہے۔ و نصد : واق شرطوان یبرأ الغرماء منہ ای من اللہ بن صح لانہ اسقاطاو تملیک اللہ بن صحن علیہ اللہ بن وکل ذلا جائز وقال صحب البھد ایۃ وہذا حیلہ اللہ واللہ وہ البحواز والحوی ای حیلہ اخری ای معجملوا قضاء نصیبہ متابوعین شمقال فی البحواز والحوی ای حیلہ الورثۃ والاوجہ ان یعتجملوا قضاء نصیبہ متابوعین شمقال فی البحوان محروبہ قیہ الورثۃ والاوجہ ان یعتجملوا قضاء وہذا فی الوجہ بن ظامی وراء اللہ بن وجید کمی استیفاء نصیبہ من الغرماء وہذا فی الوجہ بن ظامی لاغم اللہ بن وجید کی ولیس فی الصوری الذات مثل ذیلا من الفن الفنی مقابلۃ فانتفی عنه الفنی اللہ بن احد مناب مقابلۃ فانتفی عنه الفنی الفنی الاخی ماھے وہ داللہ بن خیرمن اللہ بن اھر اللہ بن اعد فانتفی عنه الفنی الفنی الدین اھر دریاجی ماھے ہوں

هاردجب سنره عه

تخارج كي حاراتم مسائل:

سوالے: ایک آدمی کو وفات پائے عصد پانچ سال کاگزرگیا، اس نے ور شہیں ایک ہوی

بانچ لڑکے چھلڑکیاں چھوڑی ہیں، فوت ہونیکے بعد فوراً جائیدا دی تقسیم کردی گئی، جائیداد غیر نقولہ
میں ۱۹۳۱ ایچو زمین، ایک گھراور ایک بلاٹ تھا، اور منقولہ جائیدا دمیں چوپائے، زیورات اور
گھر یوساہان تھا۔ گھر یوساہان، زیورات، چوپائے اور جانوروں کی قیمت دگائی گئی اور ساتھ ہی
بڑے رائے پرچو تیرہ سوروپے قرض تھا وہ بھی اس قیمت ہیں جمع کیا گیا، کل رقم چودہ ہزار رویے بنی
جو ور شرکے حصص کے مطابق تقسیم کر کے مہرایک وارث کا حصد متعین کردیا گیا۔ بھر تین بڑی لڑکیوں
سے جوعا قلہ بالغہ شادی شدہ تھیں ہو چھاگیا کہ آپ اپنا حصد جائیدا دسے لینا چاہتی ہیں یا دوسر سے
ور شرکے حق میں وستبروار ہوتی ہیں ج تینوں نے منقولہ جائیدا دسے خیز منعین چیزی لیکراتی حصد

است یا نیج بھائیوں کو بخشدیا، ایک لڑکی نے ایک ہزارر ویے قیمت والی بھینس سیکر باقی حصّبهٔ جائیدا دبھائیوں کو بخشدیا، دوسری نے سلائی مشین چارسور ویے تیمت کی اور ایک كالمن ياني سوكى بي كربا فى حصد بها يول كوبخشديا، تيسرى ني الله ا بيرون سي كرباتى حصّد بھائيوں كو بخشا -

اب پانچ سال گزر نے پرتعین علما رکھتے ہیں کہ یہ تخارج باطل ہے، جائیدا دکی از سرنو تقسيم ہوگی، اس ملئے کہ صحت نخارج کے لئے ایک توتمام ورثہ کاعا قل ہونا شرط ہے ٔ حالانکہ اس وقت ان میں ایک برط کا ۲ با سال کا تھا۔

د دسری وجہ یہ کدایک وارث پر دین تھا ا ور ترکہ میں دین ہونے کی صورت میں تخارج باطل ہوتاہے، حالانکہ بہ دین وارٹ پر تھا جومنقول جائیدا د کے ساتھرٹ ال کرکے ورنٹر ٹرنقسیم کیا گیا تھا ہایں صورت کرحس وارث پر دین تھا اس وارث ہی کے حصمين اس كومجراكيا كياسة - بينوا توجروا-

الجواب باسمريلهم الصواب

يبان جارامور قابل تحقيق بن :

آ میت کاکسی دارث پر دین ہوتو وہ تخارج سے مانع ہے یا نہیں ؟

- 🕑 مصالح ایناحصه صرف بعض وارثوں کو دسے دوسروں کو نہ د سے توشخیا ہے صحیح ہوگا یانہیں ؟
  - (P) تخارج بغبن فاحش صحیح ہے یا نہیں ؟
  - (م) وارتون مين كوئي صغير موتو تخارج درست سيديانهين ؟ ان امورا ربعه ی تحقیق بالترشیب تحریر ی جاتی ہے:
- اگرزرکہ منقولہ میں مدیون کے حصرتہ میراث سے دین زائد ہو تو تخارج سے مانع ہے ورنذنهيں، اسلئے کەمنع دىن كى علت تمليك الدين من غايص عليرالدين سے جوكه تزكه منقوله مين مصرّميرات سيمتجا وزدين مين موجود ہے كہ مصالح مدبون كے عسلاوہ دوسرسے وارثوں کو بھی دین کامالک بنارہ سے چگر ترکه منقولہ سے غیر تجا وزوین ہیں بعلت مفقود ہے اس لیے کہ ترکہ منقولہ گھتسیم میں اس کی قیمت سکا کرتھسیم کرنیکا دستوریج ا ورنطا ہر سے کہ کل ورنڈ کی تراضی سے دین کو مدیون کے حصّہ میں محسوب کیا جائے گا ، فھو

تمليك الدين معن عليه الدين وهوجا تُز-

مسئکہ زیرنظرمیں تیں صورت ہے ، اس گئے یہ دین صحت تخابے سے مانع نہیں ۔

(ا) اگر بدل صلح ترکہ سے نہیں قراد پایا بلکہ مصالح اینے پاس سے اداکرتا ہے توثیارج مطلقاً صحیح ہے اوراگر ترکہ سے بدل صلح قراد پایا تواس میں چونکہ سب وارثوں کاحق ہے اس لئے اس کے صحت کے لئے سب کی دھنا مشرط ہے ۔

قال العلائ دهم الله تعالى: وبواخر جوا واحتكامن ابورث فحصت تقسع دبين الباقى على السواءان كان مااعطوع من مالهم غيرا لم يواث وإن كان المعطى مما ورثوع فعلى قد دم يولي ميستهم و

وقال ابن عابدين دعم الله تعالى: افادان احدا الورث اذاصالح البعض دون. الباقى يصح وتكون معهد له فقط كذا لوصالح الموصى له كما فى الانقر وى سائحانى ( دوالمحتاده كاهج م)

قلت : فى مسألتنا وقع التخارج بتواضى الوريثة فاندفع هذا الانشكال ايضا لكن بقى دصنا الصغير وسيأتى حكمد -

(۳) بدل صلح خواه کتنایی قلیل ہو تخادج جائزہے، البت اگرکسی کے ساتھ ہوں صوکا ہوا کہ ہوا کہ ہو قصال کا مذبح اللہ میں خواہ کتنایمی تعلیم میں تعلیم تعلی

فى شرح التنوير: و لوظهر غبن فاحش لا يدخل تحت التقويم فى القسمة فان كانت بقضاء بطلت اتفاقا لان تصرف القاضى مقيد بالعدل ولم يوسجد ولو وقعت بالتراضى تبطل الصنافى الاصلح لان شمط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافًا لتضعيم الخلاصة قلت فلوقال كالكنزيفسنح لكان اولى وتسمع دعوًا ذلك اى ما ذكر من الغبن الفاحش ان لم يقر بالاستيفاء وإن اقرب لا-

وفى الحاشية: (ولوظهرغبن فاحش فى القسمة) اى فى التقويم للقسمة بأن قوم بالف فظهرانه يسياوي خمسمائة -

وفيها تحت (قوله قلت الخ) فه قتناه انها تعتاج الى الفسخ وان معنى تبطل وبطلت له ابطالها وبهريتنع قول الكنز تفسخ حيث لم بقل تنفسخ وان معنى تبطل وبطلت له ابطالها وبهريتنع قول الكنز تفسخ حيث لم يقل تنفسخ و (دوالمعتاده علاجه)

علائية كى عبارت مذكوره سے بعن كو يہ غلط فہمى ہوئى سے كہ سكد زير بحث ميں بوج غبن فات ت قادج باطل ہے ، حالانكه علائية وشامية كى عبارت كامطلب بالكل وضح ہے خبن كه تخارج كے بعد غبن فاحش كے ظہور سے خيار فسخ ہے اوراسكا دعوى مسموع ہے ۔ غبن كہتے ہى اس نقصان كو ہيں جوعقد كے بعد ظاہر ہو ، بوقت عقد جونفقان ظاہرا و دمعلوم ہو وہ خواہ كتنا ہى فاحش ہو غبى نهيں ، يہ امر محتاج بيان نهيں كه تخارج بيں بدل مسلح كى كوئى كميت مشروط نهيں ، معہذا تسكين خاطر خام كے لئے چندامو تحرير كئے جاتے ہيں ؛

() كتب ندم ب ميں تصريح ہے كہ بدل مسلح سونا يا چاندى يا كميل يا موزون ہوتو صحت تخارج كے لئے بين شرط نهيں كہ كل تركہ سے اس حصد كى كيا نسبت ہو ، اوراگر بدل مسلح الشياد كوئى سرط نهيں كہ كل تركہ سے اس حصد كى كيا نسبت ہو ، اوراگر بدل مسلح الشياد مذكورہ سے نہ و تواسميں كوئى كميت ميں مشروط نهيں ۔

﴿ تخارج بَكُم سِيع ہے اور سِيع ميں برّاضى متعاقدين برلين بين تفاوت كثيره أنها مي الله و مات الموصى و على ابنائ ما له و مات الموصى فصالح الوادث الموصى له من الثلث بالسدس جا ذالصلح و ذكر الامام. المعه و ف بخواه من الثلث بالسدس جا ذالصلح و ذكر الامام. المعه و ف بخواه من زادى ان حق الموصى له وحق الواد شقبل القسمة غير من كى بي يمل السقوط بالاسقاطاه (دو المحتار صلاح ج)

اس میں اسقاط بالصلح مراد ہے ، مطلق اسقاط صحیح نہیں کما حودت فی کتاب الوصیة والفواکفن عجت عنوان د وارث کاحق استحاط سے ساقط نہیں ہوتا " اسقاط بالصلح کی مثال عبارت مذکورہ میں صلح من الشلث بالسلاس مذکورہ میں صلح من الشلث بالسلاس مذکورہ میں تضعیف و تنصیف کی نسبت ہے اور خود علامہ ابن عابین رحمہ السّرتعالی نے عبن فاحش کی مثال میں ہی نسبت بیان فریائی ہے۔

كامهن نصد: بأن قوم بالف فظهران ديساوى خسمائة -

اس سے ثابت ہواکہ تفاوت فاحش کے باوجود تخارج جائز ہے۔ (م) اگرصغیرخود ماقد ہوتو ہے ومشراء وغیرہ عقود دائرہ بین النفع والضرر کی طرح عقد صلح میں بھی صغیر کا عاقل ہونا مشرط ہے بلوغ مشرط نہیں ۔ صغیر عاقل کا عقد منعقد ہی نہیں ہوتا اور عاقل غیر ما ڈون کا عقد منعقد ہوجا آگ مگرا ذن بعدالبلوغ یا ا ذن ولی پرموقوت ہے۔ ولی نی المال بالترتیب بیر ہیں :

بایپ ، اس کاوصی ، وادا ، اس کاوصی ، قاضی -

فى خىلى شرح التنوير: وشرطه العقل لاالبلوغ والعوبة فصح من صبى مأذون ان عرى صلحه عن خور بين (ددالمحتاره سيس ج ۴)

وفى الهندية: واما شرائطه فانواع منهاان يكون المصالح عاقلا فلا يصح صلح المجنون والصبى الذى لا يعقل هكذا فى البدائع (عالم گيرية ص٢٢٩ ج ٣)

وفى كتاب المأذون من شرح الننوير؛ ولَصرف الصبى والمعتوية الذى يعقل البيع والشراء ان كان نافعًا عضا كالإسلام والانها بصح بلااذن وان كان ضارًا كالطلاق والعناق والصداقة والقرض لاوان اذن به وليهما وما تردمن العقود بين نفع وضريكا لبيع والشراء توقف على الاذن حتى لوبلغ فاجا زو نفذ فان اذن لهما الولى فها في شراء وببع كعبد مأذون في كل احكامه (رد المحتار صلى جه)

ا وراگرمبی خود مباشر عقد نه به بلکه اس کی طرف سے کوئی دوسرا عقد کرے نوصبی کا عاقل مونا سنرط نه بهرصورت صلح منعقد مهوجائے گی ، البتہ اس عقد کے نفاذ کے لئے پیشرط ہے کہ صبی کی طرف سے اس کا ولی فی المال عقد کر سے ، اگر غیرو لی نے عقد کیا تو وہ منعقد تو بو جائے گا مگرصبی کے ا ذن بعد البلوغ یا اذن ولی یا ا ذن قاصلی پرموقوف ترمیگا، البتہ نقسیم غیر ترکہ میں دو قول ہیں ، ایک بیر کہ عام عقود فصلولی کی طرح پیجمی وقوف ہے دوسرا قول بیر کہ تیقسیم باطل ہے لیعنی منعقد ہی نہیں ہوتی - رحمتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وجہ الفرق بیر بیان فرمائی سے کہ انعقاد عقد فضولی میں وجود متعاقدین شرط ہے جو بیہ اللہ مفقود ہے - وسندن کو نصر عن الوقعی رحمہ الله تعالیٰ -

قال أبن عابد بين رحمد الله تعالى : قال فى المحيط فلونسم بغير قضاء لم تجز الآان بجفر (الغائب) اوبيلغ (الصغاير) فيجيز طودى وهذا ما قدام ما الشارح (دو المحتارص معالم الحروم)

ونصالشارح المتقلم ؛ وصحت بعضا الشركاء الااذاكان فيهم صغيرا و عجنون لانائب عنه العِنائب لاوكيل عنه لعدم لزومها حينتُذ الإباجازة القافي اوالغائب اوالصبى اذابلغ اووليه هذا الوورث ولوشركاء بطلت منبة المفتى وغيرها -

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله اذاكان) استثناء منعطع كها يفيده قوله بعد لعدم لزوها اواستثناء من عذاون اى وليزمت اه طاواس الالمصحة اللزوم (قوله الاباجازة القاضى) الظاهر رجوعه للمستثنيات الثلاث (قوله اوالعبى افالحبى افابطى افابطى فاجازت ورثته نفل تعندله ها خلافا لمحمد منية المفتى والاولى استحسان والثاني قياس نفل تعندله ها خلافا لمحمد منية المفتى والاولى استحسان والثاني قياس وكما تثبت دلالة بالفعل كالبيع كما فى النا ترخانية و في المنح عن الجواهى: طفل وبالغ اقتسما شبئاتم بلغ الطفل وتصرف فى نصيبه وياع البعض يكون اجائة (قوله هذا) اى لزومها باجائة القالى ونصرف فى نصيبه وياع البعض يكون اجائة (قوله هذا) اى لزومها باجائة القالى ونصرف فى نصيبه وياع البعض يكون اجائة (قوله هذا) اى لزومها باجائة القالى ونحوه لوكانوا شركاء فى غيرة تبطل ومقتضاه القالى تنفذ بالاجازة فليتأمل -

وعبارة المنية هكذا: اقتسم الورثة لابامرالقاضى وفيهم صغيرا و غائب لا تنفذ الدباجازة الغائب اودلى الصغيراو يجيز إذا بلغ اقتسم الشركاء فيما بينهم وفيهم صغيرا وغائب لانقع القسمة فان امرهم القاضى بذلك هج-

اقول: سين كوالمصنف نبعالسا توالمنون ان القاضى لايقسم بوكانوا مشترين وغاب احداهم فكيف تصح قسمة الشركاء بامرالقاضى - اللهم الاان يردبه الشركاء في الميرات لكن يبقى قول الشارح ولوشركاء بطلت محتاجا الى نقل ونقل الزاهدى في قنيته : قسمت بين الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عيها قال لاارضى لغبن فيها شماذن لحراث في زراعة نصيبه لايكون منابعه ما دوفليحرد ولاتنس ما قدمه من ان للشريك الشريك خامة من المخليمة ما مناحيه ومانقله عن المخانية فانه عصص لماهنا (دوالمحتاره من الحدام)

وقال الرافعي وهم الله تعالى: رقول الظاهم رجعه للمستثنيات الثلاث) يدل لهم انقله في المنح عن السراج بقوله ولهم ان يقسم والانفسام اذا تواضوا الاان يكون فيهم صغير لاولى له ا وغائب لاوكيل عند فجينت لا تجوز بالاصطلاح بل

لابده من القاضى لاندلا ولاية لهم على الصغير ولا على الغائب فان امرالقاضى ها جازعلى الصغير والغائب وتصفه ها جازعلى الصغير والغائب وتصفه يعاجا زعلى المعند والغائب وتصفه يصح على المبيت (قوله لكن يبقى قول الشارح ولو شم كاءبطلت عمتاجا الى نقل على البطلان الرحمتي في هذه المسألة بأن كل واحد اجنبي في حق صاحب فلم يوجد قابل عن الصغير ونحوه وشمط عقد الفضولي وجود القابل عن المالك ولا يتوقف شطر العقل على غائب بحلاف مسألة الورثة لان بعضهم يصلح خصا عن الباقين فيصح ان يكون بعضهم مقاسها وبعضهم مقاسها هو معلى ان الشارح تفة في النقل يعتم عليه فيه حق يوجد ما يجالف (التحرير المختار و الماكمة عن المنارح ين المناركة النقل يعتم عليه فيه حق يوجد ما يجالف (التحرير المختار و المنارح عن المناركة النقل يعتم عليه فيه حق يوجد ما يجالف (التحرير المختار و المنارح عن المناركة النقل يعتم عليه فيه حق يوجد ما يجالف (التحرير المختار و المنارح عن المناركة الفريد المناركة و المناركة ا

تحقیق مذکورسے ثابت ہواکہ عبارات نقہار جمہم الترتعالیٰ میں جہاں وجود صغیر حقیقیم ترکہ سے مانع بنایا گیا ہے اسکامطلب یہ ہے کہ تقسیم لازم ونا فذنہ بن بلکہ اذن وکی یا اذن والی یا اذن بعد البلوغ پرموقوت ہے اس لئے ان عبارات سے بعض اصاغر کاعدم انعقاد پر اندن بعد البلوغ پرمبنی ہے۔

احتدالال غلط نہی پرمبنی ہے۔

مسئله زير بحث :

اموربالاً کی تحقیق سے سئلہ زیر بحث صافت ہوگیا اس میں صغیر کی طوف سے غیرولی نے عقد تخارج علی الارض کا عقد موقوف ہے، کوئی وارشہ قاضی سے اذن حاصل کر ہے توبیعقد نافذ ہوجائے گا ورنہ صغیر کے اذن بعدالبلوغ تک موقوف رہے گا، اگر صغیر قبل البلوغ نوت ہوگیا تو اس کے ورثہ کے اذن سے نافذ ہوجائے گا۔ میں البلوغ فوت ہوگیا تو اس کے ورثہ کے اذن سے نافذ ہوجائے گا۔ تخارج علی العرص کا عقد ابتداء ہی سے نافذ ولازم ہے کا لائ للام والاخ بیج المنفق کے میں مال الصغیر لغیر شے ارق ۔

وما رأبيت حكم فسنح المحل من الشمكاء ثلث القسمة قبل الأذن، والظاهر الجوازكها في سا تُوالعقود الموقوفة -

ارض صغیری بیع کا ولی کو اختیار نهیں الافی صور عنصوصت سکن ولی کو تقسیم عقاد کا اختیار نہیں الافی صور عنصوصت سکن ولی کو تقسیم من کلے الوجوع بیع نہیں بلکہ من وحبہ بیع ہے اور من وحبہ افراز ۔

اب اوراس کے وصی ، دا دا اوراس کے وصی اور قاضی کے سواکسٹی وسے

کوجس طرح صغیر کے لئے تقسیم کا اختیار نہیں اسی طرح صغیر کے مال میں تصرف کا بھی اختیار نہیں ، اس کے مال میں تجارت اور زمین میں زراعت وغیرہ کی اجازت نہیں ، البتہ صغیر کی مال ، بھائی اور چپا کو اس کے مال کی حفاظت ، بیح منقول بغرض حفاظت اور صغیر کے ملئے طعام ولباس وغیرہ صروریات خریدنے کی اجازت ہے بہت بشرط پکہ صغیران کی برورش میں ہو، البتہ خود ترکہ میں طعام یا لباس ہو تو اس سے صغیر کا حصد اس پرخرچ کے میں صغیر کا زیر برورش ہونا مشرط نہیں ۔

قال فى التنوير : او الشارَى الوادن الكبايطِعاماً اوكسوةِ للصغاير من ماك نفسه -

وفى الشرح: فانه يرجع ولا يكون منطوعًا-

وفى الحاشية: كذا فى الحائية، وفهاا واشترى الوارف الكبيرطعاما الركسوة للصغيرمن ماك نفسه لايكون متطوعاً وكاك له الرجوع فى ماك المسيت وللتزكة اله - اقول: ولعرفية ترطالا شهاد مع ان فى انفاق الوصى خلافا كما من وينبغى جريا منه هذا بالاولى على النه قال وقع الاختلاف فى انفاقة على الصغير نصيبه من التزكة نفقة مثله فى اله يصدق ام لاقولان حكاهما الزاهدى فى الحاوى ، مشعرقال والمختار للفتوى ما فى وصايا المحيط برواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعلى مات عن ابنين صغير وكبير والمف درهم فا نفق على الصغير خسمائة نفقة مثله فهو متطوع اذا لحريكن وصيا ولوكان المشترك طعاما او ثوبا واطعمه الكبير الصغيرا والمسه فاستحسن ان لابكون على الكبير فهان اله -

وفى جامع الفتاوى ولوانفق الاخ الكبيرعلى اخبه الصغير من نصيبه من التركة ان كان طعام العريض وإن كان دراهم فكذ لك ان كان فى حجولا وفى غير ذلك يضمن ان لعربكن وصبيا اله ومثله فى التا ترخانية وقدم المصنف فى فصل البيع من كتاب الكواهية والاستحسان انه يجوزشى اعمالاب المصغير منه ومبعد لأخ وعووام وملتقط هوفى حجوهم واجارته لامترفقط اه ومثله فى المها أية وعليه في مكن حمل ما موعن محتد الاحمد الله تعالى على ما اذالم بكن فى حجرة تأمل، وعلى في ممكن حمل ما موعن محتد الاحمد الله تعالى على ما اذالم بكن فى حجرة تأمل، وعلى في معدد الله تعالى على ما اذالم بكن فى حجرة تأمل، وعلى المداهد في المعالى وقلى المداهد في الما الله تعالى على ما اذا الم يكن فى حجرة تأمل، وعلى المداهد في المداهد

كل فما في المخانية مشكل ان لعربيك الكبير وصيا فليتأمل ((د المحتاره يجذه) غرضيكه واقعد مهوده مين صغيرى مان اور بهائيون برلازم سے كهاس كے حصد كى زمين

حکومت کی تحویل میں دیں ۔

 اوہ چقیق لکھی گئی ہے وہ نفس مسئلہ سے تعلق ہے، صورت زیرنظہ میں اگربہنوں نے بھائیوں کی ناراضی کے خوف یا رواج کے دیاؤسے ایٹادکیا ہے توہمائیوں کے ذمدان کاسٹرعی حق باقی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم۔

۵ ربیع الآخرستانی

سوال : ہندہ کی ملک میں ایک بلاط تھااس نے شوہرکواس بلاط پردومکان بنانے کی اجازت دی مگر شوہر نے دومنزلہ مکان جبراً تعمیر کردیا ، ہندہ چونکہ ناداض تھی اس لنے میاں بیوی کا فیصلہ بندہ کے والد کے پاس گیا ، انھوں نے فیصلہ بھورت صلح یہ صادرکیا کہ زمین مع مرکان یا ہندہ کا اور اس کے شوہر کا ہے۔

اوریہ کہ نیجے کی منزل اگر کرایہ بردی گئی توہندہ کو کرایہ میں سے یا ملے گا اوراس پرجومصارف آئیں گے وہ بھی دو نوں پرنصف نصف آئیں گے، سالانہ اخراجات میکس وغیرہ کی ادائیگی حسب حصص ا دا کرنا ہوگ*ی ،صلح کے بعدز*ید نے بلاا ذن مزید تعمیر اور فختلف تصرفات کئے۔

سوال برسے کہندہ اس مسلے کوسٹے کرسکتی ہے یانہیں؟ بینوا توجودا -الجواب باسمولهم الصواب

صلح عن مال بمال بتصريح فقهاء كرام رحمهم الله تعالى بيع بها، مصالحت مين تجل حصد کے کرایہ اوراس پرمصارف میں ہندہ کے لئے بلطے کیا گیاجبکہ اس کاحصہ لم تھا، بیشرط مقتضا ئے عقد کے خلاف ہے ، اس لئے صلح مذکور فاسدا ورواجب الردیئ حسب سابق زمین بنده کی ا ورمکان زید کی ملک ہے، اگرچہ قبل اصلح مکان بلاا ذن بهنده تعميركياكيا تابهم للح سعاذن تحقق بوكياء البنة تعمير وتصرفات بعداصلح مين اذاكسي طرح ثابت نہیں، ان کا حکمیہ ہے:

اگرسنده چاہے تو زید کو بدم بنار کا امرکیا جائے گا۔

اگرمم بنارسے بنده کی زمین میں نقصان فاحش بیدا ہونیکا اندسینہ ہوتواس ق اُم واجب انقلع عارت کی جو قبیت بنتی ہوم ندہ وہ اوا کرکے عارت کی مالک ہوجا ہے گا۔

واجب انقلع عارت کی جو قبیت بنتی ہوم ندہ وہ اوا کرکے عارت کی مالک ہوجا ہے گا۔

والحد فقصان بسیر ہوتو تعمیر گرادی جائے، زمین میں نقصان کا ضمان زمید پر واجب ہوگا۔

والد و والم اللہ الت فیر: و من بنی اوغوس فی ارض غیر ہو بغیرا ذنہ امر بالق لع والد و والم اللہ النقیمان لد قبیمة بناء اور شجر امر نقلعہ ان نقصت الارض بہ قال العلامة ابن عابد ہی دحمد الله تعالی : (قوله ان نقصات الارض) ای نقصان فاحشا ہجیت یفسل ھا اما لونقص اگلیلا فیا خذ الطہ و بیق لع الاشجار و بی من النقصان سائے ان عن المقداسی (رد المحتار صکاح ہو) الاشجار و بی من النقصان سائے ان عن المقداسی (رد المحتار صکاح ہو)

والتسبعطانة ونقالئ اعلو

٧ محرم مهيليه

جواب انجامعة اسلامیة بنوری سا گرن می موات می مین آیا وه به بوری سا گرن می مین آیا وه به به کدنیدا و به استفتارا و در میان مشترک سرمایه سے تعمیر شده مکان کی ملکیت مین آیا وه به به کدنیدا و دبنده کے در میان مشترک سرمایه سے تعمیر شده مکان کی ملکیت کے بات میں جب تنازع بواا در اس تنازع کوختم کرنے کے لئے دونوں برضا و دغبت بنده کے والد کے پان مصالحت کرانے گئے تھے، اور مبنده کے والد نے اپنے دو عاقب ل و بالنے بیٹوں کے سامنے دیا تران کے سامن مصالحت کرادی تھی ، اور مصالحت تحریمی بالنے بیٹوں کے سامنے دیا تران کے سامن مصالحت کرادی تھی ، اور مصالحت تحریمی فریقین نے ہندہ کے والد کا فیصالی میں بلکہ فیصلہ کے بعد قریبی زمانہ میں اس فیصلہ برکوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ توازروک میں بلکہ فیصلہ کے بعد قریبی زمانہ میں اس فیصلہ برکوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ توازروک تصریحات فقہادا س فیصلہ سے انکاد کرنا صبحے نہیں ہے کیونکہ مصالحت شرعی اصول و ضوابط کے مطابق ہوئی ہے جن کی تفصیل یہ ہے :

آ مصالح علیه اور مصالح عنه دونون جانب سے مال ہے، ہندہ کی جانب سے اگر زمین کی ملکیت اور مصالح عنه دونوں جانب سے مال ہے، ہندہ کی جانب سے اگر زمین کی ملکیت اور مکان میں لگے ہوئے رویے تھے توزید کی جانب سے مکان کی ملکیت تھی۔

یں مصالحت کے ذریعہ ہندہ نے اپنی تین تہائی زمین کے عوص زیدسے دو منزلہ مکان کی ایک چوتھائی حاصل کی اور زید نے اپنے مکان کی ایک چوتھائی کے عوض ہندہ سے

تین چوتھائی حصے حاصل کئے۔

﴿ مصالحت كے بعدزیدا ورہندہ دونوں دومنزلدمكان میں اپنے اپنے صدكے "ناسب سے شریک ہوگئے ہیں ۔

چونکه زیداوربهنده میان بیری کی حیثیت سے مکان اور قطعهٔ زمین بین رہ ایمی اور اسے متاز کرد مکان وقطعهٔ زمین میں سے سی شرک نے اور اسے متاز کردینے کا شرعی دعوی نہیں کیا اس کے عدم امتیاز کا اعتراض می درست نہیں ہے ، البتہ زید کے ذیعے اس میں تبدیل و ترمیم کرنے کے دقت بهنده کو شرک مشوره رکھنا چاہے تھا، لیکن زید نے ایسانہیں کیا تو اب اس تبدیل و ترمیم کے اثرات میمرتب ہونگے:

(الف) بهنده نے اگر کسی تبدیل و ترمیم بیں اعتراض کیا تھا تو اس تبدیل و ترمیم بیں جورقم خرج ہوگی اسکا زید ذمّہ دارہو گاہندہ نہیں اور مہندہ سے اس سلسلہ میں سی رقم کا مطالبہ درست میں سا

نه بوگا-

(جے) اگرزیدگی اس تبدیل وترمیم کی وجہ سے مکان کی مالیت کونقصان بہنجا ہے تو اسکا ذمّہ داربھی زبیری ہو گاہندہ ذمّہ دارنہوگی - واضح رہے کہ اس وقت اگرزیدا ورہنہ رہ مشترکہ کان و زمین کونفشیم کرنا چاہتے ہیں تواسی دلوہی صورتیں ہیں -

آ یا توزمین ومرکان کاچوتھائی حصد بناکرمبندہ کو دیدیا جا کے گا یا بوری زمین اورمکان کی موجودہ مالیت کا اندازہ لگاکرایک چوتھائی قیمت ہندہ کوا داکردی جائے، مفاہمت سے جوبھی طے کری فریقین پرموقوف سے۔ سے چوبھی طے کری فریقین پرموقوف سے۔

نودف : محرم المقام حفرت موالنا مفتی دشیدا جمد صاحب نظلهم کاجواب بهماد سے نزدیک صیح فیمیں سے کیونکہ آپ نے مصالحتی تحریر میں نجلی منزل کرا ہیں دسنے کی صورت میں ہے کے نناسب سے کرایہ کی تقسیم کوشرط فاسد تھا ہے بھرجس طرح مشرط فاسد سے بیچ فاسد ہوتی ہے اسی طرح صلح عن مال کو بیچ کے حکم میں ہونے کی دجہ سے فاسد قراد دیا ہے ۔

مالانکہ اقلاً پیشرط فاسر نہیں ہے کیونکہ جب مصالحت کی روسے دو منزلہ مکان میں زید کے لئے تین جوتھائی حصے اور مہان کا دیر والاحصہ کے لئے تین جوتھائی متعین ہوگیا ہے اور مکان کا دیر والاحصہ پور سے کا پورا خاوند کے بیضہ میں ہے جبکا سمیں ہندہ کا ایک چوتھائی حصہ ہوتا ہے اور تحیلی پور سے کا پورا خاوند کے قبض میں ہے جبکا سمیں ہندہ کا ایک چوتھائی حصہ ہوتا ہے اور تحیلی

منزل میں ہندہ کا ایک چوتھائی اور زید کے بین چوتھائی ہیں تو کرایہ کی صورت میں کیلی منزل + کاکرابیہندہ کے لیئے اس لیے مقرکیا گیا کہندہ کا جوایک چوتھائ مکان اوپر والی منزل سے زیداستعال کررہا ہے اس کے عوص تجلی منزل میں سے مندہ کوایک چوتھائی مزيدمل جائے حسكا مجموعه تجلي منزل كا نصف بنتا ہے اور بيٹرط بالكل مترعي ضابط بميطابق ہے لہذا سرط فاسدنہ میں ہے اس لئے مصالحتی تحریر بالکل مجمع اور درست ہے۔ تانياً صلح حكماً اورماً لأابتدارٌ مدعى كيلير بي تياورمدعى عليركيلي دفع خصومت موتى يو-اورصلح كامعامله ويسيحى مسامحات برمبني بيح جبكه بيع كى بنياد ماكست مضالقت

برسے، لہذااس فتوی پرنظرتانی ضروری ہے۔ والله تعالی اعلم-

۵ رمحسرم مه بهمایه

اس كريرسي بنده كے جواب يرتين اشكال پيش كئے گئے ہيں :

کراییس یا کی سٹرط فاسدنہیں الخ

جواب : مبادلة المنافع بالمنافع جائز نهيس، علاوه اذبي تجلى منزل كصنافع بصور كرابيرا دِّلاً غيرتيقينه، ثانياً غيرقدوره، ثابتاً غيرتنعينه بي-

 
 صلح حکما و مآلا بیع ہے (الی) مدعی علیہ کے لئے دفع خصومت ۔
 جواب : جب ملے کا بحکم بیج ہوناتسلیم کرلیا تو اسکی صحت کے لئے منشراکط بیع کا وجود لازم ہے۔ کی صرحوابہ۔

مدعى علىيركے لئے دفع خصومت ہونا اس كوحد بيع سے خارج نہيں كرتا، علاوہ از دفع خصومت جب ہوتی ہے کہ مدعی علبیمنکریو، اگروہ حق مرعی کا اقراد کرتا ہے تواسکے حق میں تھی ابتدائی سے بیتے ہے۔

(P) صلح كامعامله مسامحات يرميني سخالخ

جواب ، صلح میں مسامحاستیفار ملک میں ہوتا ہے اور بہاں کرایہ اپنی ملک سےزیادہ لینے کی مشرط دکائی گئی ہے، کرایہ ملک نہیں منفعت سے،استیفارمناقع میں مشرط تناسب تناسب ملک کےمطابق نہیں، پیشرطمقتضا کے ملک کے خلاف ہے -اسی طرح تفاوت ملک کیساتھ مصارف میں مساوات کی شرط بھی مقتضا کے ملک کیخلاف ہے۔ والله سبحانه وتعالى اعلو- هرذى الجدم هباله

## كتيب (لمضارب

مضاربه فاسده كاحكم:

سوالی: زیداپنا ڈائی کاروبارکرتا تھا، سلھالہ میں زیدکا بڑالڑکا عروابی تعلیم سے فارغ ہوکر والد کے ساتھ کا روبار میں شرکب ہوگیا اور باپ بیٹے میں تحریری معاہدہ طے پایا کہ موجودہ سرمایہ زیدکا ہوگا اور نفح میں زید ہا اور عمر و ہا کا حقدار ہوگا، پور سلھالہ میں یہ معاہدہ میں دس آنے کا اور عمر و چھ آنے کا حقدار ہوگا، اب زید اور عمر و علیے دہ علیے دہ کاروبار کر ناچا ہے ہیں، اس لئے عمر و اپنے حصت خدار ہوگا، اب زید اور عمر و علیے دہ علیے دہ کاروبار کر ناچا ہے ہیں، اس لئے عمر و اپنے حصت نفع کا مطالبہ کر تاہے، مگر آزید و عوی کر تاہے کہ گزشتہ معاہدے فرضی ہے جومصلی تخسر یہ کئے گئے تھے، کل سمواید اس وقت میرائھا اور اب بھی میرا ہی ہے، تمہاری ضمر تک عون تہمیں تعلیم دلائی، شادی کی اور اب تک کی خروریات کی کفالت کی ۔ عمر و کہتا ہے کہ مواہد کے حقیقت سمجھ کرتا رہا، میں نے بوری کوشش کار وبار گی ترقی کے لئے صوف کی خصیص کے حت عمل میں لا سے گئے تھے، میں بھی انفی سے مقیقت سمجھ کرتا رہا، میں نے بوری کوشش کار وبار گی ترقی کے لئے صوف کی محقیقت سمجھ کرتا رہا، میں نے بوری کوشش کار وبار گی ترقی کے لئے صوف کی میں انفی سے بھی اسی کاروبار سے سے کہ میں آپ سے علیحدہ اسی نفتی کی ماروبار سے جلتے رہے ، نیز آپ بھی اسی کاروبار سے کہ وقت سے ہوگاء میں معاہدہ کی توشیق بھی کی تھی کہ میرا بیٹیا ہی ان خواجات کا مسئلہ یہ ہوئے دہ برابیٹیا ہی انہ کے میں انسیا ہوں ، آپ کے اور میرے تام اخراجات کا مسئلہ یہ جو کہ میں آپ نے دوت سے مل طلب سوالات یہ ہیں :
حصہ نفع کا حقد ارسے ۔ حل طلب سوالات یہ ہیں :

کیاعمروشرعاً منافع میں چھآنے کاحقدار سے یانیں ؟

﴿ زید کایہ دعوی کہ بیرمعاہدہ وقتی اور فرضی تھا، قابل قبول ہے یانہیں ؟ جب کہ سیاھی کے معاہدہ کی توثیق کا گواہ بھی بقید حیات ہے۔ سیاھی می توثیق کا گواہ بھی بقید حیات ہے۔

ا کیا تحسریری معاہدہ کی موجودگی میں اس سے انحسراف جائز ہے یانہیں ؟ جینوا توجووا

#### الجواب باسمولهم الصواب

به عقد مصنار به سهے، مگر صحت مضارب کے مشرائط میں سے درج ذیل مشرائط بہاں عود ہیں :

آ جس مال سے کاروبا دچلایا جائے اس کا نقد بہونا ضروری ہے، اگر مال سامان وغیرہ کی شکل میں ہو تومضار مبیح جنہیں ۔

قال فى التنوير: وشمطها كون رأس المال من الانثمان (ديوا لمحتاد ص<del>فيم</del>)

وه کاروبارصرف مضارب ہی چلائے اگردب المال نے شرط دیگائی کہ وہ نہیں
 کا روبار چلانے میں منثر میک رسے گا تومضار ہے جے نہیں۔

قال فى التنوير: وكونهمسلما الى المضارب -

وقال العلامة ابن عابد بن رحم الله نعالى : (قول مسلما) فاوشوط دب المال ان بعمل مع المضارب لا تجوز المناربة (دد المحناره شهر ۴)

ا مضارب صرف نفع ہی میں سٹریک ہو، نقصان کاضامن مذہوگا ،اگرہے یا یا کہ نقصان کیے ضمان میں مضارب سٹر کیک ہوگا تومضارب صحیح نہیں ۔

قال فی شرح التنویر؛ ومن شروطها کون نصیب المضالاب من السریم حتی نوش طله من المنال اوهند ومن الدیم فسدت (ددالمعتاده نیم من المنال اوهند ومن الدیم فسدت (ددالمعتاده نیم من ارتب فاسده ان شرائط کے فقود بونے کی وجہ سے مضاربت فاسده بوئی اور مضارب فاسده من اس کا حکم بیر ہے کہ مضارب کواجرت مثل (میسنی مال کے کافرسے اجارہ فاسدہ ہے، اس کا حکم بیر ہے کہ مضارب کواجرت مثل (میسنی مقرده بصورت میں جو سنخواه مل سکتی تقی) اور منافع مقرده میں سے جو کم بوده دیا جائے گا۔

قال فى شهر التنوير: واجارة فاسلامًا ان فسل ت فلاربح للمضارب حينتنا بل له اجرم شل على مطلقا رعم اولا بلازيادة على المشروط (دد المحتارط عمر)

تحرير مذكور كے تحت سؤالات مطلوب كے جوابات بيہي :

آ عموکواجرت مثل اورمنافع مقرره میں سے جو کم ہووہ ملے گا۔ پی جس نے باقدارہ نکہ صحیح نہیں رہے۔ تجربری معان و بعوج کا سرقہ

و و کا تول مذکور سیح نہیں، جب تحریری معابدہ ہوچکا ہے تواکس کو فرضی ہونا شہادت شرعیہ سے فرضی ہونا شہادت شرعیہ سے فرضی ہونا شہادت شرعیہ سے

ناب کردے، اگرشہادت بیش نکرسکے توعمرو سے سم اسکتا ہے، اس شہادت یا قسم کاکسی ماکم یا حکم میں ہونا صروری ہے۔ واللہ سبحان دونعالی اعلم میں ہونا صروری ہے۔ واللہ سبحان دونعالی اعلم میں ہونا صروری ہے۔ واللہ سبحان دونعالی اعلم میں ہونا صروری ہے۔ 17 ربیع الآخر میں ہونا میں میں ہونا صروری ہے۔

مثل سوال بالا:

سوال : زید کے پاس جے کے لئے کچھ رقم کئی سال سے جمع بہد، وہ ہرسال مجے کی درخواست دیتا ہے، مگرمنظور نہیں ہوتی ، اب اس نے بیر رقم ا بہنے ایک تاجر دوست کے حوالہ کر دی اور اسے لکھ کر دسے دیا کہ درج ذیل تین صور توں بیں سے جسے آپ اختیار کریں مجھے اعتراض نہ ہوگا۔

ا كنفع ونقصان كى تقسيم نصف نصف

ا " " " المحتناسب سے

اس کے بعد وہ تاجر نفع کے نام سے کچھر قم زید کو دیتارہا جوزید نے صل رقم میں جمع کردی، پھر جے کے د نوں میں تاجر نے بوری رقم مع منا فع زید کو وابس کردی، مگر زید کا نام قرعہ اندازی میں نہیں نکلا، دہذا اس نے رقم دوبارہ تاجرکو دے دی ۔
دید کا نام قرعہ اندازی میں نہیں نکلا، دہذا اس نے رقم دوبارہ تاجرکو دے دی ۔
سوال بہر ہے:

ن زیداور تاجر کے مابین جو معاملہ ہوا میں ضاربت صحیحہ ہے یا فاسدہ ؟ اور بیر منافع زید کے لئے حلال ہیں یاحرام ؟

اگرید منافع زید کے حق میں حرام ہیں تو تاجر پر ہی ان کی والیسی ضروری ہے یاکسی دوسرے مصرف میں بھی لاگائے جاسکتے ہیں ؟ یاکسی دوسرے مصرف میں بھی لاگائے جاسکتے ہیں ؟

وَ الرُزيداور تاجر كابيه معالمه شرعاً ناجائز تفاتوب رقم تاجر كے پاس قسر ص موكى ياامانت؟ اور زيد پرزكؤة اسے كى يانهيں؟ بينوا توجروا -

الجواب باسم ملهم الصواب

س سے اس میں فریقین کے مابین قسیم منافع کی کوئی صورت متعین نہیں کی گئی اس کے بیم صفاریہ فا سررہ سے، دونوں فریق تو بہ کری اور اس معاملہ کوفوراختم کردیں کمی اس کے بیم منافع زید کوملیں گے اور تا جرکواس کے کام کے مناسب اجرت (اجرت مثل)

ملے گی جوتقسیم منافع کی متعین کردہ صور توں میں سکیسی صورت سے زائد نہ ہوگی ۔ قال فى الهندية: وصنهاان يكون نصيب المضارب من الريح معلوماعلى وجه لاتنقطع بدالشركة في الوجح كذافي المحيط (عالمكيرية صك٢٠٠)

وقال شرح التنوير: وإحارة فاسمة ال فسل ت فلاربح للمضارب حينت فابل كمه اجرمةلعملمطافاريح اولابلازيادة على المشروط (رد المحتراره وعصم)

ج بررتم تاجر کے پاس امانت ہے اور اس کی زکوۃ بمرصورت زید کے ذمہ ہے۔ وليتن سبحانه وتعالى اعلم ٢٣ ردمضان ١٠٠٠ ١٩

مضاربہیں تمن وصول کرنیکا خرج کس پرہے: سوال : مضارب اگر دین ثمن وصول کرنے کے بیے آمد ورفت کا خرج کرسے تو كس سے اواكيا مائے گا ؟ بدن إ توجودا -

الجواب باسمعلهم الصواب

دین اگراسی شهرمیں ہو تواس کا خرج مضارب پرسے ورن مال مضارب سے ادا كياجا كے كاء اوراكر دين سيخرت زيا دہ ہوگيا تو زائد مقداد مضارب ير ہوگى -

قال الام ١ العلائ وجم الله تعالى : افتوقا وفى المال ديون وديم يجبوللضارب على اقتقناء الديون ا ذحينت ن يعل بالإجرة والاربح لإجبر لاندحينت في متبرع و يؤمر بأن يوكل المالك عليه لانه غير العاقل -

وقال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى: (قوله بالرجوة) ظاهرة ولوكان الويح قليلاقال فى شرح الملتقى ومفاده الن نفقة الطلب على المضادب وهدذا بوالدين فى المصروالاففى المضادبة قال فى الهندية وإن طال سفرالمضادب و مقامه حتى اتت النفقة في جميع الله بي فاك فضل على الله بي حسب لد النفقة مقد البالين وما زادعلى ذلك يكون على المضادب كذا في المحيطط-

((د المحتاره ص م م م) والله سبحانه وتعالى اعلم

٤١ رجمادي الأولى معميرهم

حکم نفقهٔ مضارب :

استُوال: مضارب كعمصارت مال مضاربين بين يانهين؟ بتنوا توجمعا -الجواب باسع ملهم الهواب

مضارب اگر تجارت کے گئے سفر کر سے تواس کا کھانا بینا الباس اسواری اور جتناخری عادۃ تجارکامعمول ہو، بیسب مال مضارب سے ہوگا، اور اگر اپنے شہر میں کام کر سے تونفقہ اس کے اپنے مال میں ہوگا ، علاج کا خرج بہر حال مضارب خود کر سے گا۔

قال العلامة المحصكفى وحمدالله تعالى: وإذا ساف ولو يوما فطعامه وشما به وكسوته وركوبه (إلى) وكل ما يجتاجه عادة اى فى عادة التجاربا لمعروف فى ما لها لوصحيحة لافاسلة ولاية جير فيلانفقة له كمستبضع ووكيل وشميك كا فى وفى ما لها لوضي خلاف طان عمل فى المصرسواء ولد فيه او انتخذه دا دا فنفقته فى ماله فى المخرسواء ولد فيه او انتخذه دا دا فنفقته فى ماله كد وائه على الظاهر (دو المحتار صلاعه جم) والله سبحان وتعالى اعلم -

مضارببي نقصان كي قصيل:

سوال : زیدنے کاروباد کے لئے تہائی حصہ نفع بریجرسے دو ہزار و کے لئے تھے ، اس مشرط پر کہ کام زید کریگا، البتہ اس بیں کچھ رقم زید کی جی ہے، اب اگرزید کواس نجارت ہی نقصان مروبائے توکیا زیر بھی اس نقصان بیں شریک ہوگا یا نہیں ؟ بدینوا توجوط

الجواب باسم ملهم الصواب

بکرکے دوہ زارر ویسے اور زیدگی رقم کا مجموعہ راس المال تعینی اصل ہے اور نقصان اس تجارت سے حاصل ہونے والے منافع سے اواکیا جائے گا، استراس سے نقصان کی لمانی زہوتی ہوتواصل مال سے بقدر حصص اواکیا جائے گا ۔

قال الامام المحصكفى وحمدالله تعالى: وما هلاه من مال المضاربة بصوف الى الربح لانذتبع فان زاد المعا للطعلى الوبح لعظيمن ولوفا سرة من علدلانه احسين ودو المحتاد طريح بي والله سبحانه وتعالى اعلمد

۱۲ دمضان سکه چ

#### مثل سوال بالا:

سوال ، زیدنے بجرسے کہا کہ بھوسے کا کار دبار کرتے ہیں رقم آپ دیدیں ،جگہ میری ہوگی ،جو نفع یانقصان ہوگا وہ نصف نصف نصف تقسیم کرئیں گے ۔ کیا یہ معاملہ جائز ہے ؟ بینوا توجووا الجواب باسم میلھ مرالصواب

نقصان میں شرکت کی شرط باطل ہے ، معہذا مضاد بہ مجے ہے ، اس شرط کاکوئی اعتبار نہیں ، مضاد بہ میں تمام نقصان رب المال پر آتا ہے ، البت منافع ہونے کے بعدنقصان کو منافع سے پوراکیا جائے گا ، پورانہ و توبعتہ نقصان رب المال پر آئے گا۔

قال العلامة المحصكفى رحمه الله تعالى : وفى الجلالية كل شرط بوجب جهالة فى الربح اوبقطع الشركة فيديفسل ها والابطل الشرط وصح العقل اعتبالا بالوكالة - وقال العلامة ابن عاب بين رحمه الله تعالى : (قوله بطل الشرط) كشرط الخسران على المضادب و (ديد المحتار من على المضادب و (ديد المحتار من على المضادب و المحتار من على المضادب و المحتار من المعتار من المعتار من المعتار من المعتار من المناه المنا

قال فى التنوير: وما هلك من مال المضاربة يصرف الى الربح فاس زاد المهالك على الربح لمربض وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلا المال ادبيض المهالك على الربح لم يضمن وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلا المال الم يتم المالك وما ففنل بينهما وإن نقص لم يضمى وتراح االربح ليأخذ المالك وأس المال وما ففنل بينهما وإن نقص لم يضمى .

(در المحتار ملاكم بين م)

وقال العلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى : فكل شمط يؤدى الى جهالة الوعم فنهى فاسلة ومالا فلامتل ان يشاقط ال تكون الوضيعة على المضارب اوعببهما فهى صحيحة وهو باطل والبحو الوائق صكارًا جرى والله سبحانه وتعالى اعلم مصحيحة وهو باطل والبحو الوائق صكارًا جرى والله سبحانه وتعالى اعلم معردي المحدمة وهو باطل والبحو الوائق صكارًا جرى المحدمة وهو باطل والبحو الوائق صكارًا جرى المحدمة وهو باطل والبحو الوائق صكارًا حدى المحدمة وهو باطل والبحو الوائق المحدمة وهو باطل والبحو الوائق المحدمة وهو باطل والبحو الوائق المحدمة والله المدالة والله المدالة والمدالة والله المدالة والمدالة والله والله والله والله والله والله والله والمدالة والله والله

رب المال پر کام کی شرط مفسد عقد ہے:

سوال: زید نے مبلغ چار ہزار رو ہے بجرا ورعمروکو تجارت کے گئے دیئے اور یہ

شرط لگائی کہ تجارت کا کچھ کام بجر کے ذمہ اور کچھ عمرو کے ذمہ ہوگا اور یہ کہ زید بھی انکے ہمراہ

کام کر بیگا، شرعاً میرمعالمہ مائز ہے یانہ ہیں ؟ بینوا توجو دا۔

الحمادی دائیں علمہ الصواد

الجواب باسے ماہ ہے الصواب مضادب میں دہ آلمال پر کام کی مشرط لرگا یا جائز نہیں بی مضادبۂ فاسدہ سے ۔ قال فى التنويس، واشانواط عمل ديب الماك مع المضاديب مفسل -(دد المحتاده ٢٠٣٥ م ٣) والتُك سبحان وتعالى اعلم -

٢٦ رربيع الأول سافيه

مضاربين نفع كى تعيين جائز نهيں:

سوال: زید نے عمرو سے تجارت کے لئے سرمایہ دیا، اور یہ طے کردیا کہ اس کے منا فع میں سے اتنی رقم (مثلاً چارسورویے) ہرماہ تمہیں اداکرتے رہی گے، کیا یہ درست ہے ؟ بینوا توجروا -

الجواب باسم ملهم الصواب

مضاربہ میں کسی ایک فریق کے ہے تعیین نفٹے کی منٹرط جائز نہیں ، بیمضاربہ فاسرہ ہے رب المال کا معین نفع وصول کرنا سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

قال فى المتنوير: وكون الرجم ببنهما شافعًا (دِد المحتارطِيَّمِ) والله سعان وتعالى علم قال في المتنوير: وكون الرجم ببنهما شافعًا (دِد المحتارطِيِّمِ) والله سعان المراق المعاني من علم معادد المعان المناني من علم معادد المعان المناني من علم معادد المعان المناني من المعاني من المعاني من المعاني من المعاني من المعاني من المعاني من المعانية المناني من المعانية المناني من المعانية المناني من المنانية ال

مضاربیں وأس لمال مضاربے شیرد کرنا مشرط ہے: سوالی: مضاربت کی درج ذبل صور توں کا کیا حکم ہے؟

ا زیدنے بحرسے مصادبت کا معالمہ طے کیا گرزید رقم اینے پاس دکھنا چاہتا ہے،

نیز کا دوبار میں خود بھی نثر کی رہنا چاہتا ہے ، نثر عالیہ صورت صحیح سے یانہیں ؟

(۲) معاملہ کرتے وقت رب المال نے ایک محضوص رقم مضادب کو دینا کی تھی مگردب المال نے ایک محضوص دقم مضادب کو دینا کی تھی مگردب المال ہے رقم کمیشت ادا کرنے کی بجائے بھوڑی تھوڑی تھوٹری دیتا ہے مضادب بیں بیصورت جائز ہے ؟

میں دوم کمیشت ادا کرنے کی بجائے بھوڑی تھوٹری دیتا ہے مضادب بیں بیصورت جائز ہے ؟

الجواب باسمولهم الهواب

ا یصورت جائز نہیں، مضاربہ میں صروری ہے کہ رب المال رقم مضارب کے سپر دکر دیے اور کار وبار بھی مضارب ہے کہ رب المال کا اسمیں عمل دخل نہو۔
سپر دکر دیے اور کار وبار بھی مضارب ہی کر سے دب المال کا اسمیں عمل دخل نہو۔
اسپر دکر دیے اور کار وبار بھی مضارب کو دیتا جائے گا اتنی ہی مقدار میں مضارب بی جھے ہوگا بہ شرطیکہ کار دبار بھی مضارب بر جھوڑ دسے ۔

قال العلائ رحم الله نقالى: وكوبنه مسلما الى المضالب ليمكن النقط بخلاف المشركة لان العلائ وحم الله نقالى: وكوبنه مسلما الى المضالب المعلى بخلاف الشركة لان العل في المبانبين (ددا لمحتاده بيم والله سبحان وتعالى المحمل معادد من المعنان مصبح المعمل المعنان مصبح المعمل الم

مضاربین منافع سے فیصد کی تعیبین ضروری ہی : سوال : را ور دب مل کرکار دبار کرنا چاہتے ہیں سر مایہ اور محنت دونوں کی شترک ہوگی، اب ہے کچھ سرمایہ دسکیران کے ساتھ نفع میں سٹر یک ہونا چاہتا ہے وہ محنت نہ کر میگا، کیا ایسا کرنا درست ہوگاکہ را، دب ہر ماہ کچھ اندازہ سے اسے دیتے رہیں مثلاً کہمی سوکھی ڈیڑھ سو کبھی کم دبیش ۔ بینوا توجووا

الجواب باسموالهم الصواب

مضارب كاشرطك خلاف كرنا

سوال : الف نے باء سے کہاکہ آپ ہیں ہزار رو بے مضارب پردی، ہیں سروں کمپنی سے جوتے خریدوں گا، جس کا نفع جودہ فیصد ہے، اس میں سے دس فیصد آپ کو دونگا اور چارفیصد نور وزنگا، معاملہ طے ہوگیا، باء فے رقم دیدی، مگر الف نے عدہ فعلانی کرتے ہوئے دوسری کمینی سے مال خریدا، یہ معاملہ باء کے بی علم میں تھا، وہ فا موش دیا، بھر باء نے پانی ہزاد مزید بی و نیے، کل بچیں سہزاد کے سرمایہ نے الف کا دوباد کرتا دہا، اب باء دس فیصد منافع کا مطالبہ کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ مضارب جس مضارب نے درب المال کے علم کی خلاف ورزی کی، سنرعاً درست ہے یا نہیں جاس منافع کس منا

الجواب باسمملهم الصواب

سؤال میں مذکورتفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسری کمپنی سے مال نزید نے پررالما راضی نفا، دہزامزافع سشرط کے مطابق تقسیم ہو تگے۔

اگرمضارب نے رب المال کی شرط کے خلاف اس کی رضا کے بغیر کوئی کام کیا توشرار مضارب کے الئے ہوگی ، فقصان ہوا تو وہ بھی اسی پرا سے گا ، منافع ہوجب خبہ فرمنا داجب التصدق ہیں ، جس چیز میں حق غیر کی وجہ سے خبست اکیا ہوا سے صدقہ کرنے کی وجہ سے خب الکے ماک پر دد کرنا واجب ہے ، لہذا کل منافع رب المال کو بلنے چاہئیں ۔ بجاسے مالک پر دد کرنا واجب ہے ، لہذا کل منافع رب المال کو بلنے چاہئیں ۔

قال الامم المرغين الى رحم الله تعالى: فيكون سبيله التصل في في دواية وبردة عليه في دواية وبردة عليه في دواية وبردة عليه في دواية والمنظمة وهذا اصمح (هداية صريح الكفالة) مكرج في دواية رسالمال منافع مين حصّمتعين كرك زائد از مصرك استفاط برداضى بوج كالم كان كما قالوا في الاجادة الفاسلة - والله بينان وتعالى المنافع سع بقد رحصّد بي اسع مله كان كما قالوا في الاجادة الفاسلة - والله بينان وتعالى المنافع سع بقد رحصّد بي اسع مله كان كما قالوا في الاجادة الفاسلة - والله بينان وتعالى المنافع من جمادي الاولى منه منه

مضارب کا اینے نفس اوراصول وفروع سے معاملہ کرنا: سؤال: زید نے عقدِ مضاربت پر ایک دوست سے اعمل ماشنت کے اعتبار پر رقم کی تو پیز رید وفروخت میں اپنے نفس یا اپنے اصول وفروع سے معاملہ کرسکتا ہے یانہیں؟ اگر نہیں کرسکتا مگر بربنا رجہالت پہلے کسی زما نہ میں ایسا کرتا رہا ہو تو تلانی کی کیا صورت ہوگی؟

الجواب باسمملهم الصواب

مضارب رب المال كاوكيل بوت المهال كاوكيل بوت المال كاوكيل بي تفصيل بها :

وكيل اينے نفس اور اصول و فروع سے عقد نہيں كرسكتا -

و اگرموکل بیرکہدسے کی جس سے چاہومعاملہ کرسکتے ہوتواصول وفروع سے عقد صحیح ہے، مگراپنے نفس اور اولا وصفار سے عقد صحیح نہیں۔

ی اگرمزگل عقد بالنفس والولدالصنعیری بھی صراحةً اجازت دید سے تواس میں جواز اور عدم جواز دونوں تول ہیں -

قال الاما المحصكفي وحمد الله تعالى: لا يعقل وكيل البيع والشراء والإجارة والصن والسلم و نحوها مع من تول الشهادة له للتهمة وجوزاه بمثل القيمة الامن عبلا ومحاتب الااذا اطلق له الموكل كبع ممن شئت في جوز ببعد لهم بمثل القيمة اتفاقا كما يجوز عقلا معهم باكثر من الفيمة اتفاقا الى ببعد لا شراؤى باكثر منها اتفاقا كما لوباع باقل منها بغبى فاحش لا يجوزاتفاقا وكن أبيسي عنده خلافالهما ابن ملك وغيرى وفى السراح لوص ح بهم جازا جماعا الامن نفسه وطفله وعبله غير المدين -

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى زقوله الامن نفسه وفى السمطح لوامون بالبيع من هؤلاء فان بيجوزاجاء الاان يبيعه من نفسها وولده الصغير لوعبداه ولا وين عليه فلا يجوز قطعا وان صرح به الموكل اه منح الوكيل بالبيع لا يملك شمراء ه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتريا وبائعا في بيه برمن غيرة نشعر يشتري منه وان اموه الموكل ان يبيعه من نفسه واولاده الصغار اوممن لا تقبل شهادته فباع منهم حاز بزازية كذا فى البحرولا يخفى ما بينهما من المخالفة وذكرم شل ما فى السماج فى النهاية من المبسوط ومثل ما فى البنازية فى النهائة قول بين خلافا لمن ادعى است كالناخية عن الطحاوى وكأن فى المسألة قول بين خلافا لمن ادعى است كالفة بينهما وردا لمحتار مته من والله سبحانه وتعالى اعلم -

و ذی تعبدة سياره

مضارب كاابنى دكان كأكرابيرلينا:

سوالے: زیدوعمرو نے اپنی مملوکہ دکان میں مشترک کار وبارشرع کیا، زید نے دوہزارعمرو نے چارہزار سرمایہ فراہم کیا، بعدازاں کرا کھے پاس آیا اور کہنے دکا میر ہے جی دوہزار بطور مضاربہ شرک کر لیجئے " ذید وعمرو نے جواب دیا کہ ہم آپ کا سموایہ کارہ باری دوہزار بطور مضاربہ شرک کر لیجئے " ذید وعمرو نے جواب دیا کہ ہم آپ کا سموایہ کارہ باری سے دکا دیس سے نصف ہم دونوں اپنی محنت ومشقت کا لیں گے اور باتی نصف سربایہ کے ناسب سے نصف ہم دونوں اپنی محنت ومشقت کا لیں گے اور باتی نصف سربایہ کے ناسب میں موری کے بہر نے نیا در چارہ ہوگئا، زیدا در جرکوایک ایک ہزاری بجیت ہوئی، زید سب سے فی ہزار بچاس رقیق سیم ہوگیا، زیدا در بچرکوایک ایک سواور عمروکو دوسور و بے مرایہ کے مل گئے، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ باسم مالی می الصوا دب

ایک قول کے مطابق دہب المال کی ا جا ذرت سے مضارب ا پینےنفس سے عقد کرسکتا ہے ۔ لہذا دکان کاکرا یہ لینا جا کڑ ہے۔ واللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ ،

ورذى الحب سابهماره

### كتاب الوديعة والعارية والهبة والصّانة

نابالغ کے پاس ودایت رکھنا مجمع ہے اوراس کے ترک حفظ سے شمان الذم : سوال بصبی مودع اگر خفاظت نہ کر سے تواس برضان ہے یا تہیں ، درنحتاری ہے : کون المودع مکلفا شرط اوجوب الحفظ علیہ فاواددع صبیا فاستھ لکھ الم بیشن بینوا توجروا

الجواب ومنه الصدق والصواب

صبی ما ذون کے پاس و دیعت رکھناصیح سے اور ترک حفظ سے اس پرضمان ہے، در نحتار کے جزئیمیں صبی سے مراد صبی مجور ہے، چنانچہ آگے جل کرخود در مختار ہی میں یہ جزئیہ ہے :

فان كان الصبى والمعتود مأذو نالهما شعرماتا قبل البلوغ والافاقتهضمنا اورشامي كيجزئيه :

ويستثنى من ايل اع الصبى ما اذا اودع صبى عيجور مثله وهى ملك غيرها فللمالك تضمين المدافع والأخذالخ (دد المحتار صله عبر) مين عبى اس بر ولالت سے-

اود رافعی کی تعلیل کھی اس کی مشعرہے۔

حيث قال : لان الصبى من عا دند تضييع الاموال فاذا سلمد اليدمع علمد بهذك العادة فكأنه يمضى بالانتلاف (التحرير المختاره ١٩٣٣ ج٢)

عالمگیریمین توبالکل تصریح کردی ہے:

ومنهاعقل المودع فلايعهم فبول الوديعة من المتجنون والصبى اللأى لا يعقل واما بلوغه فليس بشرط عندانا حتى يصم الايداع من الصبى المأذون (عالمكيرية صصح ح) والله سبحانه وتعالى اعلم

a حمادی الاولی مصلے ہ

دوده كے لئے جانور مستعارلینا:

سوال بخسی سے دودھ کے لئے گائے بھینس بطور عادیت لانا جائز ہے بانین ا نیزاس طرح اجارہ برلانا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا

الجواب باسميلهم الصواب

بھین دودھ کے لئے اجارہ پر لینا جا کر نہیں، عاریۃ لینا جا کڑھے۔ قال فی شرح التنوید: استاجو شاۃ لادضاع ولدہ اوجہ یہ لھ ججزایدہ العمف ۔

وقال العلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى : ولانها وقعت على استلاف العين ودد المحتارص للهج ۵) والله سبحاً نه وتعالى اعلم

١٨ زدى الحجب مستشره

مستعارچيزدوك كودينا:

سوال : زیدنے ایک چیزا ہے استعال کے لئے عادیت پرلی ، وہ بی چیب ز دوسرے کو بھی عادیت پر دسے سکتا ہے یا نہیں ؟ ادراس بار سے میں اصل ملک سے اجازت لینا ضروری ہے یا بلاا جازت بھی دسے سکتا ہے ؟ بینوا توجودا ۔ الجواب باسم مالہ مالہ واب

اعاره کی جارصورتیں ہیں:

- ا غیرکودینے سے صراحة منع کیا ہو۔
  - P مستعلی تعیین کی ہو۔
    - (P) سکوت کیا ہو۔
- عام اجازت کی تصریح کی ہو پہلی صورت میں غیر کودیٹا جائز نہیں۔

تیسری صورت میں غیرکو دینا جائز ہے، مگرجو چیز مستعمل کے اختلاف سے متأثر ہوتی ہووہ ا بینے استعال میں لانے کے بعد دوسرے کونہیں دیے سکتا، اور

دوسرے کودی توخود استحال نہیں کرسکتا۔

چوکفی صورت میں عام اجازت ہے (رد المحتار صلی عام اجازت ہے (رد المحتار صلی علم المان کے المان کے المحتار میں عام اجازت ہے درد المحتار صلی علم المان کا در معالاول سلف جو

امانت ضائع بموجانيكا حكم:

سوال : میں اپنی دکان کے گئے سود الیف سکھر جارہا تھا کہ ایک اور ددکا ندار نے مجھے پانچے سور و بے دیئے کہ میر سے گئے ہی سو دا بیٹ آنا میں نے انکے پانچے سور و بے اور اپنے پانچ سور و بے ایک ساتھ لیویٹ کرجیب میں ڈال گئے اور اسی جیب میں میر سے بندرہ رو بے اور ہی تھے جبکہ میری اور تم دو سری جیب میں تھی جب میں نے سکھر پہنچ کر دیکھا تو جیب میں بندرہ رو بے تو ہیں لیکن جو ایک ساتھ لیٹے ہو کے ایک بزار رو بے تھے وہ نہیں ہیں معلوم نہیں وہ راستے میں کہیں گرگئے باکسی نے نکال لئے مجھے کچھ بیتہ نہیں، آپ برائے مہر بانی یہ بنائی کہ کیاوہ پانچ سور و ہے مجھے اپنے پاس سے اداکر نا ہونگے ؟ جبکہ انکے ساتھ میرا بھی پانچ سور و ہے کا لقصان ہوا ہے۔ بینوا توجو وا۔

الجواب باسموالهم الصواب

اگرامانت کے پانچ سورد ہے اس طرح رکھے تھے کہ ان میں اور آپ کی ذاتی رقسم میں کوئی امتیاز تھا توان کے کم ہونے سے آپ برکوئی ضمان نہیں اور اگرا بنی ذاتی رقم کے ساتھ اس طرح ملا لئے تھے کہ کوئی امتیاز نہ رہا تھا تواس رقم کا مالک آپ سے اسس کا مطالب کرسکتا ہے ، البتہ اگراس دو کا نوار نے ملا نے کی صراحةً اجازت دیدی ہویا ملا نے کا عام عرف ہوتو آپ برضمان نہیں ۔ واللہ سبح انہ و تعالی اعلم

٧ رشعبان ١٩٩ چ

مثل سوال بالا:

سوال بکسی کے پاس کوئی چیزو دیعت کے طور پر رکھوائی ، اس نے اذن عسام یا اذن خاص سے اس کوا پنے بال سے خلط کر لیا اور بیر مخلوط مال ضائع ہوگیا تو اسس بر ضمان ہے یا نہیں ؟ بدینوا توجوہ ا۔

الجواب باسم ملهم الصواب الجواب باسم ملهم الصواب الدن عام يا فاص سے ملايا ہو توضمان نهيں-

قال فى التنوير: وكذا لوخلط المودع بماله بغير اذن بحيث لا تتميز ضمنها وان باذندا شاركاكما لواختلطت بغيرصنعه-

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: وقوله بغير صنعه فان هلاه هلاه من ما لهما جميعًا ويقسم الباقى بينهما على قل رماكان لكل واحل منها كالمال المشتوك ورد المحتاده هدم من والله سبحانه وتعالى اعلمه

١٣ رشعبان مشقحه

مستودع کی غفلت موجب ضمان ہے:

سوالے: عمرونے زید کے پاس ٹو ہزاد چھسو تومان بطورامانت رکھوائے اور کچھ دنوں کے بعد زیدسے کہا کہ میری اس امانت میں سے فلاں کو چار ہزار تومان دیدی اور فسلال کو ایک ہزار تومان دیدیں اور فلال کو پانچسو تومان دیں۔ ان سب کے نام لکھ کرزید کو دیدیے کہ ان کور تم مذکور جلدی حوالہ کر دیں ، امانت را لہ زید نے سستی کی اور دقم ان ہوگوں کے حوالہ نہیں کی ، اسی ہفتہ حکومت کا اعلان ہوا کہ پانچ سو تومان کے نوط سکہ ایرانی بند ہوجائے گاجن کے پاس یہ نوط ہیں بارہ دن کے اندرا ندر بنک میں جمع کرادیں، اسکے بعد یہ نوط تابی قبول نہیں ہونگے ، یہ رقم جو زید کے پاس امانت تھی انمیں سے باخ ہزار تومان یا نج پانچ سو تومان کے نوط صفے ، امانت دار نے اس مامانت تھی انمیں سے باخ ہزار تومان میں پانچ ہوگئے ، آیا امانت را نکہ جمع کرواکوں، تا آن کہ جمع کرنے کی مدت ختم ہوگئی ، اس طرح بہ پانچ ہزار تومان ضائع ہوگئے ، آیا امانت را دے کرنے کی مدت ختم ہوگئی ، اس طرح بہ پانچ ہزار تومان ضائع ہوگئے ، آیا امانت را دے کرنے کی مدت ختم ہوگئی ، اس طرح بہ پانچ ہزار تومان ضائع ہوگئے ، آیا امانت را دے کرنے کی مدت ختم ہوگئی ، اس طرح بہ پانچ ہزار تومان ضائع ہوگئے ، آیا امانت را دے کرنے کی مدت ختم ہوگئی ، اس طرح بہ پانچ ہزار تومان ضائع ہوگئے ، آیا امانت را دی کے انہیں ؟ جینوات وجودا

الجواب باسم ملهم الصواب

اس میں مستودع کی غفلت ظاہر ہے اس لیے اس برضمان واجب ہے۔

قال فی البهندیة : واماحکهها فوجویب الحفظ علی المودع وصیرودة المساک امان: فی بدی ووجویب اوانه عنده طلب نا لکه کذا فی الشیمنی (عالمگیرین: صسسسسسس)

وقال فى شرح التنوير: ولومنعه الودبعة ظلما بعده طلبه لرد ودبعته فلولحملها البيد لويضمن ابن ملك بنفسه ولموحكما كوكيله مخلاف لسوله ولوبعلامة منعلى لظاهر قادراعلى تسليمها ضمى والآباك كان عاجزا اوخاف على نفسدا ومالد بأن كان

مى فونامعها ابن ملك لا يضمن كطلب الطالم (دد المحتار صله جس) والكه سبحان وتعاليحاعلم ٣٧ رشوال سنبكله

بهبترالصغيرطائز نهيس:

سوال : نابا نغ الركاكسى كو كيمد سي توقبول كرنا جائز يهي الهين ابينوانوجودا-الجواب باسمعلهم الصواب

قال في شرح التنوير؛ وشماتكط صحنها في الواهب العقل وإسلوغ والملك فلاتصح هبةصغيرودقيق ولومكانتبا (د<u>د</u>المحتادهيي) وال<u>تُل</u>صيحانه وتعالى اعلم ۵ روب سعیره

مىيە بدون قبض معتبرنهين:

سوال : محدیاشم کا ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی ،اس نے گواہوں کے دوہرد اپسے دونول همكان بيي كوم بركرك اسل مي راس كانام تحريركرديا، است كمان تفاكه بينا ا بنی بمشیرہ سے ساوک کرنگا ، مگر کچھ عرصہ گزر نے بر بیٹے کے حال جین سے غیر طمئن ہوکراس نے گواہوں کے دوہروہ سے دجوع کرلیا اور دونوں مکان نے سرسے سے عشیم کرکے ایک بیٹے کو ایک بیٹی کو دیدیا، بیٹے کو وہ مکان دیاجس بیاس کا قبضہ ک**ق**ا، بعلى كولجى ويهى مكان دياحس بربيلي كاقبصنه تفاا وردستا ويزبجي لكفدى ،كيااسكارجم اورنع سرس سے سے بہ جائز ہے؟ بینوا توجووا

الجواب باسمولهم الصواب

بهبه بلاقبض تام نهيس بهوتاء جونكه بيط فيصرف ايك بهى مكان برقبضه كياتها اسليح دوسرامكان حس مين الى بمشيره رئتى تفى اسكام سجيح نهين بوا، لهذا بيني كيين باب كايد بهبيج ونافذ ہے۔ البت اگر دونوں مكانوں بربايا قابض ہوكيا تفاتو مبام مرجكا لہذابیتی کے عقمیں دوسر سے مکان کا ہستھے نہوگا -

قال فى شرح التنوير؛ وتنم الهبتر بالقبض الكامل واوالموهوب شاغلالملك الواهب لامشغولابه (دوالمحتارص ويه جم) والله بعجانه وتعالى أعلم

ہمبہ سے رجوع:

سوال : والدنے بیٹے کی شادی کرنے کے بعدا پنی زمین کا کچھ حصدا سے مہبہ کرکے گھرسے الگ کر دیا ، ہمبہ کے باوجود زمین والدہی کے نام رہی ، اب منادی پر عرصہ آٹھ سال گزر نے کے بعد والد کہتا ہے کہ میں اپنی زمین واپس بیتا ہوں اسلئے کہ پوتے میری ورا ثت میں حصہ دار نہیں بنیں گے ، لہذا زندگی میں انھیں کچھ بنا چاہتا ہوں ، کیا والد کا ہمبہ سے رجوع کرنا جائز ہے ؟ بینوا توجووا

الجواب باسم علهم الصواب

اگر والد نے زمین بیٹے کو ہمبہ کر کے قبصنہ کھی دبدیا تھا تو اسکار جوع جائز نہمیں اگر جبہ کاغذات میں زمین اسی کے نام رہی ہو، البتہ اگر بیٹے کو زمین کا مالک نہیں بنایا تھا ، صرف گزرا و قات کے لئے زمین اس کے حوالہ کی تھی تو یہ زمین بہتور والد کی ملک ہے ، لہذا بیٹے سے واپس سے سکتا ہے ، بہتر ہے کہ زندگی میں پوتوں کو پکھ حصہ ہب کرو ہے ۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلمہ

٢٩رربيع الشاني سنبهليه

مثل سوال بالا:

سوال بی کی کوکوئی چیز بہر دے کراس سے واپس کیے کے جوازی کیا فضیل برہ بینوانوجودا

> الحواب باسم علهم الصواب اس کی مختلف صورتیں ہیں جن کے احکام مختلف ہیں: (۱) موہوب لہ کی رضا سے بہر حال رجوع جائز ہے۔

> > ا تضارتاضی سے رجوع سی ہے۔

سبقبول کرنے کے بعداس کاکوئی عوض دیدیا ہو تو بھی بدریعہ قضار رجوع کے سبت کے بعداس کاکوئی عوض دیدیا ہو تو بھی بدریعہ قضار رجوع کرسکتا ہے۔

موروب لد ذی رحم محرم مروتو قضار قاضی سے بھی رجوع صحیح نہیں، وہ اپنی رض سے دوراندہ اللہ اسے والیس کر سے تولینا جائز سے ۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم میں مورسے تولینا جائز سے ۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم میں مورسے اللہ مستال میں مورسے دوراندہ مستال میں مورس میں مورسے مستال میں مورسے مورسے مورسے معالی مورسے مو

هبة المعتوه:

سوال: معتوه اپنی چیز کسی کومهبر کرسے تو تشرعاً بیر مهبر معتبر سے یا نهیں ؟ اور بیر ایسے مال میں کیا کیا تصرف کرسکتا ہے؟ بینوا توجوط

الجواب باسمملهم الصواب

معتوہ کابہ صحیح نہیں ،اس کے تصرفات میں بیتفضیل ہے :

جن تصرفات میں اس کا نفع ہے وہ بلاا ذن ولی بھی معتبر ہیں جیسے ہم تبریل کرنا۔ جن میں اس کا نقصان ہے وہ ا ذن ولی سے بھی معتبر نہیں، جیسے ہم دیا۔ جن میں نفع وضرر دونوں کا احتمال ہے، ان میں اذن ولی ضروری ہے جیسے وشرار۔

ولی سے مرادباب یااس کا وسی یا دا دا ہے بچپا کا اذان کافی نہیں، باپ دا دا اند ہول تو ماکم سلم یااس کا انداز کا دا کے بھیا کا اندان کافی نہیں، باپ دا دا اند ہول تو ماکم سلم یااس کا نائب ولی ہوگا۔ اگر حاکم سلم نہ ہویا اس طوف توجہ نہ دسے تو مقامی لوگوں میں سے دیندار بااثر لوگ جیسے تعین کر دین اس کا اذن صروری ہے۔

قال الآمام أنحصكفى دحمه الله تعالى : ونصرف الصبى والمعتوة الذى يعقد البيع والشراء ان كان نافع المحضا كالاسلاة والاقاب صمح بلا اذن وان صف لا كالطلاف والعتاق والصلاقة والقرص لاوان اذن به وليمها وما تود من العقود بين نفع وضرر كالبيع والشراء توقف على الاذن حتى لوبلغ فاجازة نفذ فان اذن لهما الولى فهما فى شماء وببيع كعبد مأذون فى كل احتكامه -

وقال العلامذ ابن عابد بن رحم الله تعالى: (قول دووليه ابوي) اى الصبى و ف المهندية والمعتود الذى يعقل البيع يأذن له الاب والوصى والجد دون الاخ والعم وحكم حكم الصبى ( دد المحتا معلى البيع ) والله سبحانه وتعالى اعلم-

۲۷ محسرم سکم پھ

مشترک چیزکامهبه: سوال، چذر سرکار نے اپنی کوئی مشترک چیزکسی ایک شخص کوم به کردی، ایک عالم فواتے ہیں کہ بدم برمسجیح نہیں، رم نمائی فرمائیں۔ بدینوا توجوولا الجفائی بالسم علہم الصف ہے بہتر المشاع کی بہصورت مجمع ہے، صحت بہرسے یا نع وہ شیروع ہے جوروہ ہولیہ

کے یاس ہو۔

ولاتصح الهبة للشريك لانه لويوجد الافواز المشروط للتمام القبض-والله سبحانه وتعالما علو والله سبحانه وتعالما علو هم شوال محصم

اولاد كيهبمين تفاصل:

سوالي: اولادكومسبردين مناصل كاكيامكم سي بالتفصيل تحرير فرمائين والاجوعلى الله الكويه هر-

الجواب باسم ملهم الصواب

اگردوسرون کااضرار مقصود ہوتوم کروہ تخریمی ہے، قضاءٌ نافذہ ویانتہ الرد۔

ا ناف میں تسوییستحب سے۔ اناف میں تسوییستحب سے۔

وغیرہ وجوہ کی دینداری ، خدمت گزاری ، خدمات دبینیہ کا شغل یا احتیاج وغیرہ وجوہ کی بنار پر نفاضل ستحب ہے۔

﴿ بِدِین اولاد کو بقدر قوت سے زائد نہیں دنیا چاہئے، ان کو محسروم کرنااولا زائد مال امور دبنیہ ہیں صرف کرنامستحب ہے۔

قال الامام الحصكفى دحمة الله نعالى: وفى الخانية لابأس بتفضيل بعض الاولاد فى المحبة لانهاعل القلب وكذا فى المعطايا ان لع يقصل برالا صرار وان قصل ع يسوى بينهم بعطى البنت كالابن عند النانى وعليه الفتوى ولو وهب فى صحته كل المال للولل جا زواتم -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله وعليه الفتوى) اى على قول ابى يوسف دحمه الله تعالى من التنصيف بين المذكو والا لنى افضل من التنظيث الذى هو قول عمل وحمه الله تعالى دملى (ددا لمجتاد من التنظيث الذى هو قول عمل وحمه الله تعالى دملى (ددا لمجتاد من عبد الله تعالى وقى الفتا وى دجل له ابن وبنت ادادان يهب لها شيئا فالافضل ان يجعل للذكر مثل حظالا منتين

عند محمد رحمالله تعالى وعندابى يوسف رحمد الله تعالى بينماسواء هوالمنتار ودود الأشار-

ولووهب جميع مالد لابندجاذ في القضاء وهو أنم نص عن عمل رحمد الله تعالى هكذا في العيون -

ويواعطى بعض وللماه شيئتا دون البعض لزيبادة دينشل الابأس ببوات كانا سواء لاينبغى ان يفضل -

وبوكان ولله فاسقا فالإدان يصون مثاله الى وجود المخير وببحويم عن الميواث هذا خيرمن توكدلان فيراعانة على المعصية-

ولوكان ولده فاسفالا يعطى له اكثرمن قوتِه (خلاصة الفتاوي من جم) وكذا نقله عندالعلامة ابن نجيم رحمدالله تعالى وقم دلا-

ونقل ابضاعن المحيط: يكوة تفضيل بعض الاولاد على البعض فى الهبة حالة الصحة الا لزيبادة فضل له فى الدين وإن وهب ماله كله لولحده جاذفضاءً وهوأ ثعر (البحر الرأبق صفي جم)

وقال العلامة الطحطاوي وحمد الله تعالى: (قولد وكذا فى العطايا) وليبكرة ذلك عند تساويهم فى الدرجة كما فى المنح والهندية اما عنده عدام التساوي كما اذا كان احدهم مشتغلا بالعلم لاباكسب لاباكس ان يفضله على غيرة كما فى الملتقطاى ولا يكوق وفى المنح دوى عن الامام اندلا بأس به اذا كان التفضيل فى الملتقطاى ولا يكوق وفى المنح دوى عن الامام اندلا بأس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل له فى الدين وفى خوانة المفتين ان كان فى ولده فاسق لايسبغى ان يعطيد اكثر من قوت كيلايصير فعيناله فى المعصية انتمى وفى الخلاصة ولو كان ولده فاسقا فاراد ان يصمح مالد الى وجوع المخير ويحرم عن الميلاث هذا خاير من توكد انتمى اى للولد وعلله فى المبرلازية بالعلة السابقة (قوله يسينهم) خاير من البذوية الافضل في المبرلات وعندالثانى دحمد الله تعالى التنميدي وهو المختار ولووه ب جميع ما له من ابن جاز قضاء وهو أثم نص مديد محمل وحمد الله تعالى اه فانت ترى نص البذاذية خالياعن قصل الاضمار وقال فى المخانية ولووه ب رجل شيئا لاولادة فى الصحدة و

الاد تفضيل البعض على البعض فى ذلك لارواية لهدن ا فى الاصل عن اصحابت ودوي عن الامام وحمد الله تعالى ان لا بأس بداذا كات التفضيل لزيادة فضل له فى الدين وان كاناسوا ويكوع و دوى المعتى عن الى يوسف وحمد الله تعالى انت لا بأس بداذ العريقصد بدالا ضمار وان قصل بدالا ضمار سوى بينه عربيطى الابنت ما يعطى الابن و فال محمد وحمد الله تعالى بعطى للانكوضعف ما يعطى للاستى و الفتوى على قول الى يوسف وحمد الله تعالى بعطى الدرص على الدرص و الدرص و المناسفة على المعالى الدرص و المناسفة و الناسفة و المناسفة و الناسفة و الن

واللهبيحاندونعالمكاعلف

١٢ رشوال سهه

ہاشمی کے گئے صدقۂ نافلہ جائز ہے :

سواك : كيا باشمى صدقهُ نافلد كسكتاسيد بينوا توجود ا-الجواب باسم ملهم الصواب المجواب باسم ملهم الصواب

باشى كے كے صدقات واجبہ كاليناجائز نهيں، صدقات نافلہ كے سكتے ہيں۔
قال الاصام المرغينا لئے رحمہ الله نعالى: ولات فع الى بنى هاشم لفولسه عليہ السلام يا بنى هاشم ان الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس واوستهم وعضكم منها بخسس الخسس بخلاف التطوع لان المال ههنا كالماء بيت نس باسقاط الفن منها بخسس الخسس بخلاف التطوع لان المال ههنا كالماء بيت نس باسقاط الفن الما التطوع بمنزلة المتبود بالماء (هداية صلاحم) والله سبحانه وتعالى اعلم مسلام على مرسوع ملائلة الماء مرسوع بهنزلة المتبود بالماء (هداية صلاحم) والله سبحانه وتعالى اعلم مسلوم مسلو

نا بالغ كوسبه كياتو والدكا قبضه كافي ہے:

سوال : ایک شخص نے کھ سونا چاندی آپنے نابائغ بچوں کو دیدیا تو کیا باپ کے نیت کر نےسے وہ بچے اس سونے چاندی کے مالک بن جائیں گے یاان کا قبضہ ضروری ہے ، اگر قبضہ ضروری ہے ، اگر قبضہ ضروری ہے ، اور قبضہ ضروری ہے ؟ اور قبضہ ضروری ہے تواس کی کیا صورت ہوگی ؟ کیا باپ کا قبضہ کی تابی ہے ؟ اور اس پر زکوٰۃ ، قربانی اورصد قد الفطر واجب ہے یا نہیں ؟ بینوا توجووا ۔ الجواے ، ما سم ملھ مالصوا ہے

نابالغ اولاد كوبديد ديا توا ولا دكى ملك كے لئے والدكا قبصند بى كافى ہے۔ قال الام ١٩ الحصكفى رحمد الله تعالى : وهبتر من لد ولا ية على الطفل فى الجلة وهوكل من يعوله فل خل الآخ والعم عند عدم الاب بوفى عبالهم تنم بالعقل وقال العلامة ابن عابل بن رحم الله تعالى : (قول ربالعقد) اى الا يجاب فقط كم ايش يراليه المشارح كذا فى الها مش وهذا اذا اعلم اواشهد عليه والاشها دللت وزعد المحتاده لله حد بعد موته والاعلام لازم (دد المحتاده لله جس)

نابا نغ پرزكوة اور قرباني واجب نهيس -

قال فى التنوير: وشمطافاتلضهاعقل وبلوغ واسلام وحوية (ددالمحتادهيم) وفى اضحية التنوير: وقيل لا-

ونى الشرح جمعيمه في الكافى (الى قوله) وهوالمعتمل (دد المحتارط ٢٠٢٢ ج٥)

البنة اگرنا بالغ صاحب نصاب بهوتواس پر صدقة الفطرواجب سے الهذا اس کا ولی اس کے مل سے اداکر سے گا۔

قال العلامة ابن عابل بن رحمرالله تعالى : حتى تجب على الصبى والمبحنون اذا كان لهمامال وبجن هما الولى من ما لهما (دو المحتارص 13 جر)

والله شبحائدوتعالی اعلو ۱۳ محسرم منصیرچ

ىهبەبالشر<u>ط</u> :

سوال : ما قولكم رجمكم الله فى الهبة بالشرط هل هوجاً نوام يعع ويبطل الشرط ؟ بينوا توجروا

## الجواب باسمولهم الصواب

ان كان الشمط ملائماً فيصح الشمط والعقد كلاها والافيص العقد ويبطل. الشمط -

قال فى التنوير؛ ومالا يبطل بالشرط الفاسد القراض والهبة والصدة والعددة والعددة والعددة والعددة وقال العلامة ابن عابدي رحم الله تعالى : كوهيتك هائره المائة اوتصدقت عليك بها على ان تخدم في سنة في فنضح ويبطل الشرط لانه فاسد و في جاسع الفصولين ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم كوهبتك على ان تعوضى كذا ولو عنا لفي تصح الهبة لا الشرط (رد المحتار صلف جر) والله بعانه وتعالى اعلم عرفى الحبه مقلمه عرفى الحبه مقلم المحتار والمحتار والله بعانه وتعالى اعلم عرفى الحبه مقلم المحتار والمحتار والمحت

مثل سوال بالا :

سوال: ایک یونیورسی کے ملازمین کے لئے یہ رعایت دی گئی کہ اگر ملازم ترقی کیلئے مزید تعليم حاصل كرريكاتوا سے ما بوارتين سورويدوظيف دياجا كے گابشرطبيك دوسال بويورشي ميں بلازمت كريه الربيريرت بورى كئ بغير درميان مين جهود كرطيا كياتو وصول كرده بوراوظيف وايس كرنا پرسكا، يشرط شرعاً صحح ب يانهين ؟ بينوا توجروا

الجواب باسمواهم الصواب

به وظیفهمبه بهاورمهبه شروط فاسده مسے باطل نهیں ہوتا مشرط یاطل ہوتی ہے، لہذا مشرط کی خلاف ورزی کرنے پر بھی ملازمین سے وظیفہ کی رقم وابیں بینا جائز نہیں۔

قال فى شرح التنوير: وحكمها المالا تبطل بالشروط الفاسدان فهية عيدعلى ان يعتقر تصبح ويبطل الشمط (دد المحتاده كلهج م) والله سبحانه وتعالى اعلى-۲۲ رشعبان محصره

مبربالعوض میں مجی شیوع ماتع صحت ہے:

سوال :جب بسبربالعوض بحكم بيع سے تواس ميں شيوع صحت بهبرسے مافع ہوگايا بيع المشاع كى طرح بمبرهي عيم موكا ؟ بينوا توجروا-

الجواب باسمملهم الصواب

يەمعاللەگوانتھا، بىچ سى دىمگرابتدا ئەمبىرىيد، اسلىك بصورت شيوع صحيح نىيى -قال في الهندية : فان كانت الهبة بشمطالعوض شمطلها شمالطالهبة في الابتداء حتى لايصح ف المشلع يجتل القسمة ولايسقط بعاالماك قبل لقبض الخ (ع) لمكابرية وكليس) والله سيحضرونعالى أعلم

سرذ بالمحبه ستهليره

تجھوردیا سے بہنہیں ہوتا:

سوال: زید نے بوقت انتقال ورشرمیں ایک بیوه یا نے بیٹے اور ایک بیٹی چھوٹری، مرحوم كاتركرابك مكان ميءاولاد نيقسيم مين نزاع وفساد سي نجيز ك لئا بناا بناحقه والده كيحق بن جيوديا ، كيه وصد بعدانكي والده نسيه جائدا ذسجد كنام وقف كردى ،كيااسكايه اقدام درست به جبكهاولادى بعض تنگرست اورغرب مى بى بى بىنوا توجروا -

الجواب باسموالهم الصواب

نفظ چھوڑدیا "سے تو دالدہ کی ملک ثابت نہیں ہوتی البت اگرا ولادنے ہمبہ کردیا "یا "دیویا "جیسے الفاظ استعال کئے ہوں تو بہر بہتے بس کا حکم یہ ہے کہ بیمکان ور شہر تقسیم کر نے کی صورت میں اگر ہر حصد دار کو اتنا حصد ملتا جو اسکے لئے قابل انتفاع ہوتا تو اسکا ہم جی جہدی اوراگر قابل انتفاع نہو تومشترک مہد جی ہے ہمبہ جی ہونے کی صورت میں والدہ کا وقعت جی سے ورن غیر حیجے۔ واللہ سیحان وقعالی اعلم

مرمحسرم الماله

بهبته المشاع مي قبض قصوب ثنبت ملك يانهين ؟

میں سوال ؛ آیک شخص نے اپنی کوئی چیز مشترک طور پرمتعدد افراد کومهدی ہوہوبہم نے مضد کردیا اور تصرف بھی شخص مذکور فوت ہوگیا توسوال سے :

ا مجمع ہوا؟ اس بصورت عدم صحت ر دعلی الورث واجب ہے؟

بصورت بلاک موہوبہم پرضمان آسے گا؟ بینوا توجودا۔
 الجواب باسم ماہم الصواب

سبة المشاع محين أبوت ملك ك بارسين دوقول بي

ا داجے اور مفتی بہ قول یہ ہے کہ ملک نابت نہیں ہوتی ، اس لئے روعلی الورشہ واجہ ہے کہ ملک نابت نہیں ہوتی ، اس لئے روعلی الورشہ واجہ ہے بصورت بلاک ضمان آسے گا ، قبل الردیجی اس میں واہسب ا وراس کی مؤت کے بعدورشہ کے تصرفات نافذ ہیں ، موہوب لہ کا کوئی تصرف نافذ نہیں ۔

اُس قول کی تصریح حضرت امام محدد حمدالته تعالی سے ننظول ہونے کے علاوہ ہی دوا حضرت امام ابوضیف رحمہ لیلتہ تعالی سے بھی موجود ہے۔

حکم بہبترالمشاع بعدالقسمۃ : سوال : بہترالمشاع ی صورت ہیں موہوب لہم نےشی دمویوب کونقسبم کربسیا تو 778

مبهجيح بوجائے گايانميں؟ بينواتوجروا-

الجواب باسموالهم الصواب اگرواہب کے اذن صریح سے سیمی تا توضیح ہے ورنہ نہیں۔

قال في الشوير: فان قسمه وسلم حمر -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله فان قسمه) اى الواهب بنفسه اد فائد اواموالموهوب له بنان يقسم مع شريبه كل ذلك تتم به الهبة كماهوظاهم لمن عن اد فقد تأمل رصلى، والتخلية فى الهبة الصحيحة قبض لافى الفاسدة جامع الفصول بن د لاد المحتار من على والله سبحان د وتعالى اعلم،

م شوال مثلتكدير

تفضيل قبض الهبة:

سوال: صحت بہر کے ہے موہوب لہ کا قبصنہ اسی مجلس میں مشرط ہے یا کہ مجلس کے بعد مجھی کا فی ہے ؟ بینوا نوجووا -

الجواب باسموالهم الصواب

مجلس کے بعد قبض اس مشرط سے منتبر ہے کہ واہر ب کے اذن صریح سے ہو، نواہ اذن بوقت ہمبہ پایا جائے یا بعد میں مجلس کے اندر قبض کے لئے ا ذن صریح مشرط نہیں ، ملکہ تخلیہ وتمسکن من القبض تھی کافی ہے۔

قال الامام المحصكني رحمدالله تعالى: (و) تصح (بقبض بلااذن في المجلس) فانههذا كالقبول فاختص بالمجلس (وبعده بد) اى بعد المجلس بالاذن، وفي المحيط لوكان اصرى بالقبض حين وهبدلا بتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده و (والتمكن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل ثميابا في صنده وق مقفل و و فع اليه الصند وق لعركين فبضا) لعدم تمكند من القبض روان مفتوحاكان قبضالتمكندمن، فانه كالتخلية في البيع اختيار وفي الدر والمختار صعت بربالتخلية في هيجيم المهبة لا فاسل ها (رد المحتار صدر من

وقال العلامة الطحطاوى وحمدالله تعالى ؛ (قوله ويعده به) لان الاذن ثبت نصرا و الثابت نصا ثابت مى كل وحد في ثبت فى المجلس ويعدا لمجلس مثلبى (قولسه لايتقيد بالمجلس) كما ذكران الاذن ثبت نصا الخ (حاشية الطحطاوى مناقع ۲۲)

وقال العلامة ابن عابد بن رحمه المأه تعالى تحت رقوله فأن قسمه > والتخلية في المهبذ الصحيحة قبن لافى الفاسدة جامع الفصولين (دِد المحتادهِ بِيُهِ ) والله سجاندوتعالى اعلم ، سم شوال ميماسك ه

نابالغ ي جيزعارية ليناجائز نهيس:

سوال : چھوٹے ناسمجھ بھے کی ملوک چیز کاعاریۃ استعال والدین کیلئے جائز ہے۔ مس ؟

اسی طرح نابا نغ سمحدار بچے کی مملوکہ اسٹیار جیسے قلم ، کتاب ، تولید وغیرہ کاعاریہ استعال استاذ وغیرہ کے نسخصرار بچے کی مملوکہ استعال استاذ وغیرہ کے نشخصائز ہے یانہیں ؟ جبکہ خوشی سے دسے ۔ بینوا توجوہا۔
الجواب باسم مالھ مرالصواب

نابالغے کی مملوکہ اشیار کا استعال والدین ، استاذ ، مرشد وغیرہ سب کے لئے ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔

والدین کوچاہیئے کہ نابائغ اولا دکوعام استعال کی چیزوں کا مالک نہ بنائیں بلکینسوض استعمال ان کے قبصنہ میں دیں۔

اس صورت میں خود والدین ان اشیار کوبوقت ضرورت استعال کرسکیں گے اور والدین کی اجازت سے استاذ وغیرہ کے لئے بھی استعال کرنا جائز ہوگا ۔

قال الامام المتمرة أشى رحمه الله تعالى : هى تمليك المنافع عجانا (دو المحتا دولت جم) وفى قرمض الشامية : قال فى الهداية فان تأجيله لا يصح لامذا عادة وصلة ف الابتداء حتى يصح بلفظة الاعارة ولا بملكه من لا بملك المتبرع كالوصى والصبى -

(دوالمحتادمی بردالمحتادمی وردالمحتاده وتعالی اعلم وردالمحاده وتعالی اعلم اهدار شعبان سنده ۱۹۱۵ م





# كتاب (الاعالة

اس شرط برملازم رکھناکہ مرتب مقررہ سے بیلے جھوڑ بگا تواجرت کا حقدار نہوگا: سوال: ایک زمیندار کے پاس ایک خص نے ماہوار تنخواہ برملازمت کی اس شرط برکہ اگر سال ختم ہونے سے پہلے یہ نؤ کری جھوڑ جائے تو گزشتہ دقت کی اجرت کا حقدار نہ ہوگا۔ سواس کا کیا حکم ہے ؟ بینوا توجروا۔

الجواب ومنه الصدق والصواب

اس سنرط سے اجارہ فاسد ہوگیا جس کا حکم یہ ہے کہ اجر مثل اور اجرت مقررہ میں سے اقل کا حقدار ہوگا۔

قال فى الهندية: وإن تكاداها الى بغداد على انها ان بلغت دبغدا و فلد احبر عشرة دراهم والافلاشى ولد فالاجارة فاسدة وعليدا جومثلها بقد رماسا دعليها كذا فى المبسوط (عالمكيرية مسيس ج)

وقال ایضا: فالفاسد یجب فیرا جوالمثل ولایزادعلی المسمی ان سمی فی لعقد مالامعلوما وان لعربیسی بجب اجوالمثل بالغاما بلغ وفی الباطل لایجب الاجو مالامعلوما وان لعربیسی بجب اجوالمثل بالغاما بلغ وفی الباطل لایجب الاجو (عالمگیریة صصی جادی الآم سیحاندوتعالی اعلم می جادی الآخره سند ۲ کھ

جس زمين مين درخت بول اسكا اجاره جائز نهين:

سوال : ایک شخص نے زمین مقاطعہ پردی ،اب اس زمین میں جو حنگل موجود ہے وہ زمینداری ملک ہوگایا کہ مقاطعہ دار کی ؟ بیٹنوا توجوہا د

الجواب ومنه الصدق والصواب

اس صورت میں مقاطعہ بی نہیں ہوا، جیگل زمینداری کا مملوک ہے، اس لئے اگر عقد مقاطعہ بے کا کرعقد مقاطعہ بی اس لئے اگر عقد مقاطعہ کا دور کے لئے جنگل کی تملیک کومشروط نہیں کیا گیا توظ امرہے کہ یہ جنگل ذمیندارہی کا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ حس زمین میں زمیندار کے بھل دار درخت موجود ہوں ،جن کے کا ٹینے سے نقصان ہو ، اس زمین کا مقاطعہ ہر دینا جائز نہیں -

قال فى الشامية: عن البزازية تحت (قولة وليساق على اشجادها) استأنجوا رصنا في ها الشجار اواخذها زراعة وفيها اشجار ان كان فى وسطها لا يجوز الااذا كان فى الوسط شجرتان صغيرتان مضى عليها حول اوحولان لا كبيرتان لان ورقها وظلهما بأخذ الادض والصغار لاعروق لها وان كان فى جانب من الادض كالمسناة والجلاول يجوز لعدم الاخلال اه ( دو المحتار صفح جه)

و فى التنوير وشرحه: أجرها وهى مشغولة بزرع غيرة ان كان الزرع بحق لانجئ الاجارة لكن نوحصده وسلمها انقلبت جائزة -

و فى الشامية: (قولدبزرع غبرة) اى غيرالمستأ بحر فلوكان المزرع لدلا يمنع صحتها والغير بيشمل المؤجو والاجنبى الحز ( دج المحتاد صناج ه )

ادراگرایسے درخت ہیں کہ کا شے میں کوئی ضرد اور نقصان نہیں توایسی زمین کا اجارہ پر
دینا جائزہے بگرزمینداد پر لازم ہے کہ جنگل کاٹ کر زمین خالی کرکے مقاطعہ دار کے سپر د
کر ہے، جب زمین خالی کر کے سپر دکر دیگا، اس وقت سے مدت مقاطعہ کی ابتدا ہوگی ۔
قالی ف شرح التنوین اُجرها وهی مشغولہ بزرع غیری (الی قولہ) ما لویستحصل لزرع فیجوز ویؤمر با الحصا دوالتسلیم بدیفتی بزاذیج ۔

وابضافيه عن الوهبائية: تصح اجارة اللارالمشغولة يعنى ويؤمر بالتفريخ وابتداء المرة من حين تسليمها وفي لاشباه استأجره شغولاً وفارغًا صح في الفارغ فقط وسيجيء في المتفقات وفي الشامية وقولد وسيجيء في المتفقات) اى متفرة قات كتاب الاجارة ويبجىء ايضاحمك ما في الاشباه على ما لواستاً جرعيناً بعضها فارغ و بعضها مشغول يعنى وفي تفريغ المشغول من في الوسية في المواسة على ما في الوهبائية (رد المحتاره من جمه)

اگرمقاطعه میں بیر بطے کیا گیا تھا کہ درختوں کا ستحق مقاطعہ دارسے تو بھی اجارہ سیحے نہیں ہوا۔
قالے فی الشامیۃ تعت (قولہ فیسٹا جوارضہ الخالفۃ) وانمالا یصب ستیجارالاستجالا الاستجالا الدین قصل الفائد الحرصی ایصنا المامترا نھا تملیا ہے منفعۃ فلو وقعت علی استھلا لا العین قصل افہی باطلۃ الحرصی ایصنا المامترا نھا تملیا ہے منفعۃ فلو وقعت علی استھلا لا العین قصل افہی باطلۃ الحرصی بخلاف وایضا فیمانی بیان جواز استیجارالظائو: (قولہ مخلاف بقیمتر المحیوانات) بخلاف

استيجا بها للادضاع وفي التا تا دخانية است مجويقة ليشه اللبن اوكرمِنًا الشّيج الله الكرمِنَّا الشّيج الله الكرم الشّيخ السيّا كله وعليه قيمة الشعرة ثمره اوادضا لبرعى غنمه القصيل اوشاة ليجزصوفها فهوفا سل كله وعليه قيمة الشعرة والصوف والقصيل لانه ملاه الأجروق استوفاه بعقد فاسد بخلاف ما ذااست والضه ليرعى الكلّ درد المحتار صلّة جه)

قال الرافعي رحمد الله تعالى: (قوله بخلاف مااذا استأجوار ضد لبرعي الكلام) فاندلا يجب قيمة الكلام لعدم ملكروان كانت الإجارة فاسلة (التحرير المختار ملكروان كانت الإجارة فاسلة (التحرير المختار ملكروان كانت الإجارة فاسلة شرير وسيد منكرة مدرسات مدرسات

اگر درختوں والی زمین اجارہ پر دینے کی ضرورت بیش آئے توبیصورت ہوسکتی ہے کہ پہلے درخت مقاطعہ دار کے بیس فروخت کر دینے جائیں ا وراگر درخت بھیل دار ہوں تو بہلے درخت مقاطعہ دار کے بیس فروخت کر دینے جائیں ا وراگر درخت بھیل دار ہوں تو مقاطعہ دار کومساقاۃ پر دیدئے جائیں اس کے بعد زمین اجارہ پر دی جائے۔ مقاطعہ دار کومساقاۃ پر دیدئے جائیں اس کے بعد زمین اجارہ پر دی جائے۔

قال فى الشامية تعب (قولد بزرع غيرة) فلوكان للموجواى رب الارض فالحيلة ان يبيع الزرع مندبتمن معلوم ويتقابضا ثم يوجو الارض كما فى الخلاصة عن الاصل و يبيع الزرع مندبتمن معلوم ويتقابضا ثم يوجو الارض كما فى الخلاصة عن الاصل و كذا لوسا قاه عليه قبل الاجارة لابعد ها كما قد مناه (ردا لمحتار منه) والله بعانه وتعالى اعلم الرحب منهده

باغ مقاطعه پریسنے کاحیلہ: سوالے: ہے کل باغ ٹھیکہ پر دیسنے کا جیساعام دستور ہے اس کے جوازی کوئی صور ک یا نہیں ؟ بینوا توجردا-

الجواب ومنه الصدق والصواب

پہلے باغ مسافاۃ بین مصر معینہ پر دیدے، پھراسی خص کوباغ کی زمین مقاطعہ پردیہے اورباغ کے پھل میں جوصتہ مالک نے رکھا تھا وہ مقاطعہ وار کے بیے مباح کر دے۔ فی شرح المتنوبر: فیستا جوارضہ الخالیۃ من الاشجاد بمبلغ کثیر ویساتی علی شجادها بسمہ من الف سمہ۔

وفى الشامية: رقول مبلغ كتبر) اى بمقد ارمايسادى اجوة الارض وثمن الشمار وفى الشامية: رقول مبلغ كتبر) اى بمقد الرمايسادى اجوة الارض وثمن الشمار رقوله و بساق اشجارها) بعنى قبل عقد الاجارة والاكانت اجارة ارض مشغولة ولا تصح كما سيأتي دروالمحتاره هجه)

وايضا فيحاتحت (قولربالاولى) وفي فتاوى الحانوني التنصيص في الاجارة على

بياض الارض لايفيد الصحة حبيث تقدم عقد الاجارة على عقد المساقاة اما اذا تقدم عقد المسافاة بشروطه كانت الاجارة صحيحة كماصح بدفى البزازية (درالمحتارصلاجه)

وقال الوافعى دحم الله تعالى: (قوله فلانصح كما سيأتى) الذى ذكره الحموي أخو السابع عشرمن فن الحبيل نقلاعن المحيط الرضوى استيجاد للانتجاد لا يجوز وحبيلته ان يواجوالارص البيصناءا لتى تصلح للزراعة فيهابين الاستجار باجومته كاوزيادة قيمة الشماد شعرب فع دب الارض الاشجاد معاملة البيعلى ان يكون لوب الارهن جذءمن الف جزء و يأتمون ان يضع ذلك الجيزع حيث الادلان مقصود دب الايض ان تحصل له ذیبادة اجوا لمثل بقیمة الشما دومقصود المستأجوان بچصل له نثمار الانتجادمع الادض وقل حصل مقصودها بنالك فيجوزاه (التحوير المختار صهص ٢٠)

مندرج بالادونون جزئيات مين بظاهرتعارص معلوم هوتاسيء شامير كي جزئيه سصعلوم بواكعقد اجاره سے عقد مساقاة كى تقديم ضرورى سے اور رافعى رحمالله تعالى نے جو محيط سے نقل كيا ہے اسميں بہ منرط نهیں ، بلکراسمیں تصریح ہے کہ عقدمسا قاہ اگرا جارہ کے بعد کیا گیا تو بھی بیج ہے۔

سوان میں تطبیق یوں ہوسکتی سے کہ قبل المساقاة اگرجید اجارہ صحیح نہیں ہے مگرمساقاة کے بعدسابقهاجاره فيح بوجائع كا، اس ليع كه عدم صحت اجاره كى علّت زمين كاشغل بملك الموجريد اورخود در مختار وردالمحتادين تصريح ہے كه ارص يا دا رمشغول كوخابي كركے اگرستانجر كے سپر د كرديا جائے گا توسابقہ اجارہ سیجے ہوجائے گا کہذا بہاں بھی اگرجہ اجارہ فاسدہ تھا، مگرجب عقدمساف ہ سے اشجار کو بھی مستأجر کے سپرد کر دیا توا جارہ سیج ہوجا کے گا۔ اور اگر دونوں جزئیات کواخت لاف روایت پرمحول کیا جائے تو بھی روایت ٹانیہ کو مذکور بالا دجہ سے ترجیح معلوم ہوتی ہے،البتہ احتیاط اسى ميں ہے كەعقىرسىا قاة مقدم ہو۔ والڭەسبىحاندوتعالىٰ اعلىر

۱۲ درجیب سسنر ۲۳ ۵

اس شرط يرمقاطعه كردمقاطعه دارزين كويمواركريكا" فاسديد: سوال: ایک خص نے مقاطعه پر زمین اس مشرط سے دی که مقاطعه دارزمین کویمواد کر بیگا، توكياية شرط مقاطعه داريرلازم بي يانهين ؟ بينوا توجوا -الجواب ومنه الصدق والصواب اس سرط سعد مقاطعه فاسد بوجاتا ہے۔

قال فى التنويروش مه : تفسل الإجادة بالشروط المخالفة لمقتفى العقل (الى قول ه) وكشرط طعام عبد دعلف دايتروم ومة الدالالإلاد المحتاد وكمرم عبد دعلف دايتروم وم الدالالإلاد المحتاد وكمرم عبد المناسبة ومنوعة الدالية المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسب

وابيناً فيه :اوإدضابشرطان يثنيهااى يحرَثها اوبكرى انهادهاالعظام اويسرقنها لهقاء اشرهدن الافعال لوب الادض قلولع تبق لعرتفسل -

وفى الشامية عن المنع تحت (قولد بشرط ان يشنيها) فان كان اشره يبقى بعد انتهاء العقد بفسل الن فيدمنفعة لرب الارض والافلااه (درد المحت ارصاسيم)

سواگرمقاطعه دارنے اجارہ فاسرہ میں زراعت بالکل نہیں کی توزمیندارا جارہ کی رقم کاستحق نہیں اوراگر زراعت کی ہے تو صرف کاشت کر دہ زمین کے اجب برشل اوراجرمقرد میں سے اقل کا حقدار ہوگا۔

قال فى التنويبروشرحه: واعلم ان الاجولايلزم بالعقد ولا يجب تسليم دبه (الى قولد) والاستيفاء للمنفعة او غكنه منه (الى قولد) فيجب الاجولد ارقبضت ولم تسكن لوجود تمكنه من الانتفاع وهذا اذا كانت الاجارة صحيحة اما فى الفاسلة فلا يجب الاجوالا بحقيقة الانتفاع الخ (دد المحتاره كاجه)

وایضاً فیہ: وتفسد بجھالۃ اسمی کلہ اوبعضہ کسمیۃ قوب اور ابد اومائۃ دوھم علی ان برھھا المستا جولھیرورۃ المرمۃ من الاجرۃ فیصیرالاجر عجھولاو تفسد بعدم السمیۃ (الی قولہ) فان فسدت بالاخیرین بجھالۃ السمی وعلم السمیۃ وجب اجرالمثل (الی قولہ) لابالتمکین بل باستبفاء المنفعۃ حقیقۃ کی میں بالغام اسلغ لعدم ما بیرجع الیہ (الی ان قال) والاتفسد اجمایل بالشروط اوالشیوع مع العدم ما بیرجع الیہ (الی ان قال) والاتفسد اجمایل بالشروط اوالشیوع مع العدم ما بیرجع الیہ (الی ان قال) والاتفسد اجمایہ ویفقص عنہ لفساد السمیۃ الا العلم بالمسمی لون اللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔

۱۲ روجب سند۳ عرص

زراعت محصين مقاطعه برلي بوني زمين مين تعبى بنالى:

سوال: ایک خف نے زراعت کے لئے زمین مقاطعہ پر لی مگرزمیندارسے اجاز لئے بغیراینٹیں بنانے کے لئے بھٹی بنالی تو بھٹی کے منافع کاحق دارزمین دارہوگا یاکہ مقاطعہ دار؟ اور گرم ہوں کا ہموار کرنا جوزمین میں اینٹیں بنانے سے پڑھ گئے ہیں کس مے

زمرسے؟ بينواتوجروا -

## الجواب ومنه الصدق والصول

مقاطعہ دارنے جبتی زمین بیں اینٹیں بنوائی ہیں ، اتنی زمین کی اجزت زمیندارکونہیں بلے گی ، بلکہ جبٹی اوراینٹیں بنوانے کی وجہسے اس زمین کی قیمت میں جونقص ہوااس کا مقاطعہ دار منامن ہے۔

مٹی جومقاطعہ دار نے اینٹوں میں استعمال کی ہے ہئی قیمت بھی مقاطعہ دار ہے۔ ماتی زمین جس میں بھبٹی اور اینٹیں نہیں بنوائی گئیں اس کی اجرت زمیندا رکو صلے گی، اور بھٹی کے نفع ونقصان کا مالک مقاطعہ دارہے۔

معٹی کی آمدنی میں سے اتنی رقم مقاطعہ دار کے لئے بلا شبہہ طلال ہے جبنی اس نے فریح کی ہے اسی زمین کا اور اینظیں بنوا نے کی اُجرت دغیرہ مجموعہ خرج مجھٹی کی آمدنی اسے وصول کر کے باتی آمدنی زمین دار کوا داکر ہے گا ۔
سے وصول کر کے باتی آمدنی زمین دار کوا داکر ہے گا ۔

قال فى شيرح التنويد؛ ولوفعل ماليس لدلاج الاجروان الهلم به البناء ضمنه ولا الجر لانه مالا يجتمعان-

وفى الشامية : (تولدولا اجر) اى فيماضمند نهاية وإما الساحة فبينبغى الاجر فيهاكذا فى الذخلاق ساتحالى (رج المحتارص العجه)

وايضافى التنوبرويثعرجه: وضمئ بزرع بطبة واموبالبرحانقص من الادض لان الوطبة اضمن اللوولااجولان غاضب الخ

وفي الشامية: (قولد لاندغاصب) اى لما خالف صادغاصبًا واستوفى المنفعة بالغصب ولاتجب الاجوزة به زميعى (در المحتار مُكاجه)

وايضا فيها في باب فسخ الاجمادة تحت (قوله فهومتبرع) بنى بلاامر (الى قوله) فلوكان البناء من لبن اتخذمن توكب الدارفللمستأجر دفع البناء ويغرم قيمة التولب المالكم الخرد (ددالمحتارصه ج۵)

وقال الرافعى دحمه الله تعالى: اى ان كان لرقيمة (التحوير المختار ملك عنه م) وفى كتاب الغصب من شمح التنوير: واذا نقص العقار بسكناه وزراعت ضمن

عه المراد من الغصب اثلاف المنفعة لأن خفيقة الغصب لا تجرى في العقار ١٢ منه

النقصان بالاجماع -

وفى الشاهية: (قوله ضمن النقصان بالإجاع) لانداتلاف وقل يضمن بالاتلاف مأكا يضمى بالغصب اصله الحراتقافي واختلفوا فى تفسير النقصان، قال نصير بن بجيمى المنه ينظر بكم تستأ جرها لا الارض قبل الاستعال وبعده فيضمن ما تفاويت ببنها من النقصا وقال محمد بن مسلمة يعتبر ذلك بالشراء بعن اندينظ بهم نتباع قبل الاستعال وبيم شباع بعده فنفق انها ما تفاويت من ذلك نيضمنه وهو الاقيس قال المحلواني وهو الاقسر بعده فنفق انها ما تفاويت من ذلك نيضمنه وهو الاقيس قال المحلواني وهو الاقسر بالما المعالي وهو الاقسر وبديف كما في الكرى العبرة لقيمة العين لا المنفعة شعرياً خذ الغاصب والمن ما له وهو الدند وما غرومن النقصان وما انفق على الزرع وينفيل ق بالفضل عندا الإمام ومحمد وجمه الله تعالى فاوغ صب ارضاً فن رعها كرين فاخرجت شما نية و منا المحمد وسيف وسم الله تعالى لا بيتصدى بشيء وبيانه في المنبيين قال في الدرالمنتقى وافاد ابو يوسف وسم الما أن فقيراً كان فقيراً كالغنى لوتصوف تصد ق بمثله ولوادى لما لكه حل الدالمتناول لزوال الخبث ولا بصب ولا بصب براها لا بسنة ذكرى القيستاني (ردا المحتاركة الحائية على النقص ما الله المناول لؤوال الخبث ولا بصب ما الما المناول لا المنت ولا يصب ما الما المستة ذكرى القيستاني (ردا المحتاركة الما الغصب صلا العربية)

گرد بروں کو ہموار کرنا مقاطعہ دار کے ذمہ ہے، بلکہ اگر زمیندار کی اجازت سے بھی اینشیں بنائی جائیں جب کئی جب کا م جائیں جب بھی گرد هوں کو ہمواد کرنا مقاطعہ دار برہے۔

قال فى التنويروشرحد، وتصحاجادة الض للبناء والغرص وسائوالانتفاعات كطبخ أجود خزه فالك قوله) فاك مضت المدة قلعها وسلمها فالأغة -

وفى الشامية : (قول وسلها فارغة) وعليه تسوية الادخ لانه هوالمخوب لهاط عن الحموى (دوالم حتاد صناج ۵) والله سجحانه وتعالى اعلم

١٥٧ روجب سند١٤٧ ه

مقاطعہ پردی ہوئی زمین کی بیع موقوف ہے:

سوال : ایک خص نے میندسال کے سے زمین مقاطعہ پرحاصل کی ، مدت مقاطعہ مہونے سے تبل ہی ماک است مقاطعہ مہونے سے تبل ہی ماک اس زمین کو فروخت کردتیا ہے ، بیبع شرعاً درست ہوئی یا نہیں ؟ بینوا توجودا -

عه بصحيح فى الابياح الفاسكة الودعلى المالك وان لعربع لع فسبيل لتقدق وذبادة التفصيل مرّ في باب الرباء من

# الجواب ومنه الصد ق والصواب

یہ بیج انتہارمدت اجارہ تک موقوف ہے۔

فى بيوع الشامية فى بيان انواع شمانطالبيع : واما النابى وهوشم الكطالنف اذ فا ثنان الملك او الولاية وان لا يكون فى المبيع حق لغير البائع (الى قوله) ولا بيفذ بيع مرهون ومستأجر و للمشترى نسخمان لعربيلم لالمرتهن ومستأجر (دو المعتالص بيم

وفى التنوير وشمصرفى باب فسنج الاجمارة : وبخلاف ببيع ما أجوة فان ايصا ليس بعذ ر بد ون لحوق دين كما من وبوقف ببيعه الى انقضاء مد تها هوا لمختار ( الى نولد) لوباع الأجو المستأجر فا داد المستأجران يفسخ بيعه لا يملكه هوضيج ولوباع المواهن الوهن للمرتهن فسنخد -

وفى الشامية: (فوله للعرَهن فستغد) قال الشرنبلالى فى شرح الوهبائية والمختارانه موقوف فيفتى بأن بيع المستأجو والمرهون صحيح لكنه غيرنافن ولايملكان فستغه في صحيح و عليدا لفتوى الخ (دوالمحتادصيه ج۵) والله سبحان وتعالى اعلم

۲۹ پرجب سند۳ ۲۵

دلال کی اجرت جائز ہے:

سوالے: دلال کی اُجرت جانبین سے شرعًا جائز ہے یانہیں ؟ بینوا توجووا الجواب وہنہ الصداق والصواب

جائز ہے بشرطیکہ صاف طور پر اجرت معین کر بی جا ہے ،

قال فى الشامبية عن البزاذية: اجادة السمساردا لمنادى والحمامى والصكالمة ومالايقد دفيرالوقت ولاالعمل تبجوز لما كان للناس برحاجة ويطيب الإجوالمأخوذ لوقد راجوالمنثل ولاالمحتادا ولى باب الإجادة الفاسدة عكاجه)

وايضنافيهابعد اوراق: رنتمة قال فى التاتارخانية وفى الدلال والسمساريجب اجرالمتك وماتواضعواعليه ان فى كل عشرة دنانير كن افن الاحرام عليه عروفى الحادى سئل محد بن سلمة عن اجرة السمسار فقال الرجواند لابأس به وان كان فى الاصلى فاسل الكثرة المتعامل وكثير من هذا غيرجاً ترفجو وول لحاجة الناس اليه كل خول الحمام اه (دد المحتار صلام عطلب فى اجرة الدلال)

وايضا في بيمع الشرح : وإماالدلال فان باع العين بنفسه باذن ربها فاجونته

على البائع وان سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبوالعه -

وفى الشامية : فتجب الدلالة على البائع اوالمشترى اوعليهما بحسب العرف جامع الفصولين (دوا لمحدّا دصلاع») والتُّه سبحانه وتعالى اعلم

.۳. ذى الحجدسنه ٢٠٤٠

سوال شل بالا:

سوال: دلالی کا جرت فی ر دبیرایک آنه یا کم دبیش جبیباکه عام ر داج ہے مشیرعاً جائز ہے۔ یا نہیں ؟ بینوا توجروا -

الجواب ومنه الصدق والصواب

اجرت دلال میں نقم ارحنفیہ رجم الٹرتعالیٰ کی عبارات مختلف ہیں ، نگرهاجة الناس کومدنظر رکھتے ہوئے تول جواز مختار ومفتی بہ ہے ، تعیین اُجرت صروری ہے اور ایک آنہ فی دوبیریھی صورت تعیین ہے ۔

قال في التتاريخانية: وفي الدلال والسمساديجب اجوالمنثل وما نواضعوا عليدات في كل عشرة دنان بركذا فذاك حوام عليهم، وفي الحاوى ستُل محد بن سلمة عن اجرة السمساد فقال الرجوان دلاباس بروان كان في الاصل فاسدً الكثرة التعامل وكتيرس هذا غير جائز في جوزوه لحاجة الناس اليه كل حول الحام (دو المحتار صيم محد)

اجادة السمسادوالمذادى والحدامي والصكاك ومالايقد دفيرا لوقت ولاالعل تجوزلماً كان للناس برحاجة الخ (دوالمحتادصلاجه) والله ببحان وتعالى اعلى-

۲۸ روبیح الاول سنر ۲۷ ص

دلالی کی اجرت معین کرنا ضروری ہے:

سوال : زید نے بجر سے کہا کہ میں تہاری بھینس عمر کے ہاتھ فروخت کرا دستا ہوں مگر اس سفر الد میں تہاری بھینس دونے تا اور اس سے زائد عبنا بھی صول مگر اس سفر طریعے کہ مبلغ تین سو بچاس دوئے تہ ہیں دونے الد اس سے زائد عبنا بھی صول ہودہ میں نے ہودہ میں نے ہو دالا ہے ، بکراس بر راضی ہو گیا ، زید نے بجر کے سامنے بی جمین میں مرکو فروخت کر کے بین سو بچاس بجر کو دید نے اور بجیس دو سے خود داکھ کے توشوا یہ جائز ہے یا نہیں ؟

#### الجوابباسم ملهم الصواب

بہ معاملہ ناجا کڑسے ، البتہ اگر د لالی کی رقم متعین ہو یا بھینس کی قیمت سے فیصد کے حساب سے دلالی متعین ہو مشلاً بھینس جننے میں فروخت ہواس ہیں سے یا نجے فیصد دلال ہے گا توجا کڑ ہے۔ والٹا صبحانہ وتعالی اعلم ۔

۱۲ رذی تعدة سنر۸۸ ه

اجرت دلال براشر کال کا جواب:

سوال: آپ نے کمیش پر کام کرنے کے جواز کا فتوی دیا ہے، بظاہر پیشبہ ہوتا ہے کہ عدم جوازی دو وجبیں جو تفیز طحان کے مسئلمیں پائی جاتی ہیں ، وہ پہاں بھی موجود ہیں بنالاً فرید نے عمروسے یہ کہا کہ میری پیشین فروخت کروادیں تومیں تھیں اس میں سے سردویے دونگا یہاں بھی اجرت من العمل ہے اور عمرو قادر بقدرة الغیر بھی ہے، کیونکہ جب کے کئی شخص خرید سے کا نہیں عمرہ بیجنی تا درنہیں ، ما بدالفرق کی وضاحت مطلوب ہے۔ بینوا توجووا۔ فرید سے کا نہیں عمرہ بیجنی تا درنہیں ، ما بدالفرق کی وضاحت مطلوب ہے۔ بینوا توجووا۔ الجواب باسمول ہے الصواب

كمين كاجوا نر فلاف قياس مع - قال في التنويروشرحد: فكل ما افسد البيع مدا مريفيسد ها كجها له مأتجود اواجوة اومدة اوعمل وكشرط طعام عبد وعلف دابد الخ وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله اومدة) الافيما استثنى قال في البزازية اجارة السمسار والمنادى والحمامي والصكاكي وما لا يقد رفيه الوقت ولا العلى تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الاجرالم أخوذ لوقد را جوالمشل وذكر اصلا يست خرج منه كنيرمن المسائل في اجعه في نوع المتفرقات والاجوة على المعاصي (دد المحتارط على منه كنيرمن المسائل في اجعه في نوع المتفرقات والاجوة على المعاصي (دد المحتارط على على المعامل ونتائل المسبحانة ونعالى اعلم والله وتعالى اعلم

١٢ روبيع الأول سنه ٩٨ ه

مجهلى بچرطنے كے بلئے بالاب مقاطعه بردينا:

سوال : ایکشخص کی زمین میں سیلاب کی دجہ سے تالاب ہوگیاہے، پیخص مجھلیاں پکڑنے کے لئے تالاب مھیکہ پر دنیا ہے بیغطل منزعاً جائزہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا ۔ پکڑنے کے لئے تالاب مھیکہ پر دنیا ہے بیغطل منزعاً جائزہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا ۔ المجواب ومندالصد ق والصواب

جأئزنهين - قال فى شرح التنوير: ولوت جزاجا رة بوكة ليصادم فها السمك

وفى الشامبة الان الاجارية واقعة على استهلا له العين وسياتى التصريح بأندلا يصح اجارة المراعى وهذاكذ لك ولذا جزم المقدسى بعدا الصعة الخ (دد المحتابص الماحد) والله ببحانة وتعالى اعلم

الرجادى الاونى سنده عه

مقاطعه برلى بونى زمين غرق بوكى :

سوال : زمین یا منح سال کے سے اجارہ پرنی گئی ، آخری سال باقی تفاکہ دریائی غرقابی کی دجر سے اس زمین میں کا شرت نہیں ہوسی توکی اس سال کی اُجہدت بذمد مستأجر سے یا کہ مشرعاً اجرت ساقط ہے؟ بینوا توجوط-

الجواب ومنه الصدق والصواب

اگریا فی خشک ہوجانے کے بعدانتہا دمدت اجارہ تککسی تسم کی فصل کاشت کی جا کتی ہے۔ تواجرت معاف نہیں ورندمعاف ہے۔

قال فى شهر التنويرقبيل باب فسخ الإجارة : الإجرة للارض كالخراج على المعتمد فاذا استأجرها للزراعة فاصطلع الزرع أفة وحب مند لما قبل الاصطلام وسقط مابعده قلت وهوما اعتمده فى الولوالجية لكن جزم فى الخانية برواية على سقى ط شىء حيث قال اصماب الزرع أفة فهلك اوغرق ولم ينبت لزم الاجولانة قد زرع ولو غرقت قبل ان بزرع فلا اجرعليه -

 وايضافيها في اوائل كتباب الإجازة تحت (قولد ولوغصب في بعض المدة فبحسابه) وليسقط الاجربغي ق الارض قبل زرعها وإن اصطلمه أفتر سماوية لزمه الإجرتاما في دواية عن عمد دحمه الله تعالى لانه قل زرعها والفتوى على انه يلزمه اجرم اصفى فقط ان لعربة كن من ذريع منزله في المض دالخ (رد المحتاده مرجه) والله سيحانه وتعلى اعلم ان لعربة منزله في المض دالخ (رد المحتاده مرجه) والله سيحانه وتعلى اعلم مسنه عدم سنه المعدد المنافقة المناف

كميش پرحينده كرنا جائز نهين:

سوال : بعض مدارس میں سفرار حصد پر کام کرتے ہیں ، بعنی وصول مترہ وقم سے تیسرایا چوتفا حصد خود لیتے ہیں ، باتی رقم مدرسہ میں جمع کرواتے ہیں ،آیا بیطر نقیہ صحیح ہے یا نہیں ؟ بینوا توجودا ۔

#### الجواب باسم ملهم الصواب

يەمعاملەدووجىسىمائزىنىن :

🕕 اجرت من العمل ہے جوناجا أزہے۔

قال فى التنويروشرحد: ولودفع غن لا لأخر لينسجد له ببضف اى بنصف الغزل اواستأجر بغلا بيحل طعامه ببعض او ثورا ليطحن بري ببعض دقيق فسلات فى الكل لانه استأجري بجزومن عمله والاصل فى ذلك غيرصلى الله عليه وسلوعن قف قفيز الطحان (دو المحتارص ٣٩٩)

اس کی تصیحے یوں کی جاسکتی ہے کہ اجرت من العمل کا ذکر بطور بشہر طرنہ ہو بلکھرنے تعیین تحدید کے لئے ہو، یہ مفسد نہیں ، بینی اگر قفیز طحان میں یہ منٹر طرنہ ہوکہ اسی طحین سے دیا جائے گا توجائز ہے۔

اجیراس عمل پر بنفسہ قادر نہیں ، قادر بقدرۃ الغیرہے ، اس کاعمل جیندہ دینے والوں کے عمل پر موقوت ہے اور قادر بقدرۃ الغیر کے ماجز ہوتا ہے ، جبکہ صحت اجارہ کے دالوں کے عمل پر موقوت ہے اور قادر بقدرۃ الغیر کی عاجز ہوتا ہے ، جبکہ صحت اجارہ کے لئے قدرت بنفسہ مشرط ہے ، چنا نجے قفیز طحان کے فساد کی علت بھی ہی ہے کہ مستا جسر قادر علی الاجرۃ بقدرۃ العامل ہے ، بنفسہ قادر نہیں ۔

حسب تصریح فقهاردهمهم الترتعالی بوقت عقداجیر کا قا درعلی العمل بونیا و درستانجر کا قادرعلی سیم الاجرة بوناصحت عقد کے لئے مشرط ہے۔ تفیز طحان اجارهٔ فاسره ہے اور کمیشن پرحیندہ کا معاملہ اجارہ باطلہ ہے، بصورتِ حصّہ مقررہ اس کی اجرت حسرام ہے۔ مہنم اور سفیردونوں براس اجارہ فاسدہ سے توبہ واجب ہے اور سفیر دونوں براس اجارہ فاسدہ سے توبہ واجب ہے اور سفیر کو اجر سمی واجر شمی واجر شمی واجر کی سے افل ملے گا۔ وائلی سبعانہ وتعالی اعلمہ ، زی قعدہ سندی مھسوال شل بالا:

سوال : جس مؤذن کی تنخواہ مقررہو، اگروہ اسی مسجد کے گئے چندہ کرہے تو اسس چندہ میں سے اس کومٹلاً دس یا پانچ فی صددینا جائز ہے یا نہیں ؟ اگرجائز نہیں توجینے دن کام کیاان دنوں کاکیا حکم ہے؟ اورجوروپیداس طریقہ پروصول کردیا ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے ؟ بینوا توجودا ۔

## الجواب باسمعلهم الصواب

تنخواه مقرر بهو نے کے با وجود چنده کا حصر معین کھی اجرت ہی ہے ، اور چنده وصول کرنے والے کی اُجرت اسی چنده سے دینا جائز نہیں ، خواه موذن ہویا کوئی اور ہموذن کی تنخواه مقرر ہویا کوئی اور ہموذن کی تنخواه مقرر ہویا نہ ہو، اسی سجد کے لئے جندہ کرسے یا کسی اور مسجد کے لئے ، بہر صورت ناجائز ہے ۔ مقرر ہویا نہ ہو، اسی سجدے نہیں :
پراجارہ دو وجہ سے سجے نہیں :

- ( ) اجرت من انعمل -
- عزعن العمل ، اجیرکوچندہ وصول کرنے پر قدرت نہیں ، جب تک کوئی و سگانہیں بہ وصول نہیں کرسکتا ، اور قدرت بقدرت غیر ککم عجز ہے۔

یہ اجارہ باطید ہے اس کیے چندہ لانے واسے کے لئے اس کی اجرت بصورتِ حصّہ مقہرہ ہ ملال نہیں -

قال فى التنويروشرحه: الفاسد من العقود ما كان مشروعا باصلد دون وصفر والباطل ما ليس مشروعا اصلا لا باصلدولا بوصف و حكم الاول وهوالفاسل وجوب المراطل ما ليس مشروعا اصلا لا باصلدولا بوصف و حكم الاول وهوالفاسل وجوب المنتل بالاستعال لوالمسمى معلوما ابن كمال ، بخلاف النا بى وهوالباطل فان لا اجب فيد بالاستعال حقائق ـ

وفال العلامة ابن عابد بين رحمه الله تعالى : (فوله والباطل) كأن استأنجو بميتة اودم اواستأجوطيبا ليشمه اوشاة كتتبعها غنمه او فحلا ليبنزو اورج لا لينحط لـ مصنم اط ( دوالمحتاده ۱۲ م) ، والله سبحانه وتعالى اعلم

١٩رربيع الثانى سند٨٨ ه

چرم قربانی جمع كرنے بركميش ليناجائز نهيں:

سوال: ہماری مسجد کے امام صاحب زکوۃ اورجیرم قربانی ایک دارالعلوم کے لئے جمع کرتے ہیں اور اس میں سے بچیس فیصد کمیش کاٹ لیتے ہیں ،ان کا یفعل جائز ہے یا نہیں ؟ اور ایسے امام کے بچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجود ا

الجواب باسم ملهم الصواب

ذکوٰۃ اور چرم قربانی وصول کرنے پرکمیشن کاٹن جائز نہیں ، اس لیے کہ بہ قدرست بقدرہ الغیر ہے جو بحکم عجز ہے۔ امام صاحب کواس گناہ سے تو بہ کی تلقین کی جائے ، اگر توبہ نہیں کرتے تو منتظمہ پرایسے امام کو معزول کرنا فرض ہے ، توبہ نہ کرنے کی صورت میں آئی امام کو معزول کرنا فرض ہے ، توبہ نہ کرنے کی صورت میں آئی امام تروہ تحریمی ہے ۔ واللہ سبھانہ وتعالیٰ اعلمہ۔

بهرذى قعده سنه ۹۹ ه

يجه نمازي برهانے پر پوری تنخواه لینا:

سوال : امام اگرتین یا جارنمازی برطهائے تو پوری تنخواه کاحقدار سے یا نہیں ؟ بینوا توجروا

الجواب باسمولهم الصواب

اگربانچوں نمازیں پر مصانے کی مشرط لگائی گئی مو نو پوری شخوا ہ کا شخی نہوگا - داللہ سبحاند دیعالی کا کم اگر بانچوں نمازیں پر مصانے کی مشرط لگائی گئی مو نو پوری شخوا ہ کا تحادی الآخہ مسند ۸ معادی الآخہ مسند ۸ معادی الآخہ م

خدمات دبينيه پرتنخواه لينا:

سوال : امام ، مؤذن اوردین کتب پڑھانے والے مدرس کے لئے تنخواہ لینا مائزہے
مانہیں ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشتروا بہ خمنا قلیلا کامصداق ہے اور احاد سین میں تعلیم قرائ پراجرت لینے پرسخت وعیدی وارد ہوئی ہیں جن میں سے حدیث قومس ذیادہ مشہور ہے، آبیفھل جواب دیجرمنون فرمائیں - بینوا توجروا -

الجواب باسمعلهمالصواب

امامت ، اذان ، كتب دينيه وقرآن كريم كي تعليم ادر دوسرى مرسم كى فدمات دينيه بيرخواه ليناجاً مُزهد ، حصرات فلفاء راشدين رضى الترتعالي عنهم نے اپنے اپنے دورميں ان حضرات كو وظيفے اور تنخواہيں دين اور خلفاء راشدين كاعمل مهار سے لئے ججت ہے ۔

فالصلى الله عليه وسلعه:

عليكم بسنتى وسِنة الخلفاء الداشد بن -

قال الامام الزيليى وحمد الله تعالى: وقد دوى عن عمرين الخطاب درضى لله عنه النهام الزيليى وحمد الله تعالى وقد دوى عن عمرين الخطاب درضى الخطاب الدكان يرزق المعلمين، تعراسن عن ابوا هيم بن العطاب درضى الله تعالى عن كمت الى بعض عمالدان اعطالناس على تعليم القران انتمى كلامه وضى الله تعالى عن كمت الى بعض عمالدان اعطالناس على تعليم القران انتمى كلامه وضى الله تعالى عن كمت الى بعض عمالدان اعطالناس على تعليم القران انتمى كلامه وضى الله تعالى عن كمت الى منسل بعض عماله المناس على تعليم المراب المراب مسلل براية مسلل برنم به المراب المراب مسلل برنم به المراب المراب المراب المراب المسلل المناس بعلى المراب المراب المسلل برنم به المسلل المناس بعلى المسلل المسلل

وقال الامام النووى وحمدالله تعالى: (قوله صلى الله عليه وسلم خلاوا منهم واخربوا بى بسهم و على النووى وحمدالله تصريح بجواز اخذ الاجرقة على الرقية بالفاتحة والذكر واند حلال وكراهية فيها وكذ والاجرة على تعليم القرأن وهذا مذهب الشافعي ومالك واحد واسحاق وابي ثور وأخري من السلف ومن بعدهم ومنعها ابوحنيفة وحمدا لله تعالى فى تعليم القرأن واجازها فى الرقية وشرح مسلم للنووى صريح م)

وقال الامام ابن العربي المالكي رحم الله تعالى: الصحيم جوازا خذ الاجرة على لاذا والصاؤة والقضاء وجميع الاعمال الدينية فان الخليفة يأخذ اجرنه على هذبا كلد و ف كل واحد منها يأخذ النائب اجرة كما يأخذ المستنيب والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دما تركت بعد نفقة نسائئ ومؤنة عاملي فهوصدة ) اه

(نبیل الاصطارصی ۲)

وقال الاملم ابويوسف وحمدالله تعالى: ولوتزل الخلفاء تجوى للقضاة الارزاق من بيت مال المسلمين ذكتاب البخواج لابي بوسف صكا)

امام نووی و دیگرمبهت سے حضرات فقها رکرام رحمهم الله تعالی نے حضرت امام عظم ابوحنیف رحمہ الله تعالی سے تعلیم قران اور درس و تدریس پراجرت لینام کروہ و ممنوع نقل کیا ہے، اس مانعت کی کئی وجوہ ہو کتی ہیں :

- 🕕 آپ نے کمالِ ورع وتقوی کی وجہسے امور دمینیر براجرت لینے کومنع فرمایا ۔
  - (۲) مالدار لوگوں کے لئے مکروہ کہا ۔
- (٣) جولوگ دین کاموں براجرت لینے کومقصود بالذات بجھیں انکے لئے مکروہ وممنوع ہے۔
  - ( المجونكة خيرالقرون مين مفلس خدام دين كوبت المال سے باقاعد فنخوابي اور وظيفے ملتے تھے اس کئےان کوالگ اجرت لینامکروہ سے ۔

اب جب بيت المال كانظام درسم برسم بوكيا توفقهاءِ احناف رحهم الترتعالي بسي سيمتانحرين حضرات نے ائمہ تلانہ رحمہم التدتعالیٰ کی طرح جواز کا نتوی دیا جس کی تصریح کتب خفیدیں موجود ہے۔ (1) قال الامام قاضيخان رحم الله بعالى: ون استأجر رجلا لنعليم القرأن لا تصح الاجإدة عندا لمتقدمين ولااجوله بين لذلك وقتاا ولم يبين ومشايخ بلخ وحمها لله تعالى جوزواهذه الإجادة حتىحكىعن مهتمابن سلام وحمالله تعالى اندقال اقضى بتسمير باب الوالد باجرة المعلم، وقال الشبخ الامل ابويكره حدين فضل رحم الله تعالى انما كوه المتقدمون الاستنهجار لمتعليم القرأن وكوهوا اخذ الاجرعلى ذ للصلان كان للمعلمين عطيات فى بيت الماك فى ذلك الزمان وكان لهم زيادة دغية فى امرالدين واقامة الحسبة وفى زمانناا نقطعت عطياتهم وانقضت رغائب المناس فى اموا لأخرج ف لو اشتغلوا بالتعليم مع الحابحة الى مصالح المعاش لاختل معاشهم فقلذا بصحة الرجاثخ ووجوب الاجرة للمعلم بحيث لوامتنع الواللاعن اعطاء الاجرحبس فبير-

(الخانية على هامش العالمگيرية هييس)

 (۲) وقال العلامة اين نجيم رحمه الله نعالى: اما المختار للفتوى فى زمانذا في جوز اخذالاجرللامام والمؤذن والمعلم والمفتى كما صرحوا به فى كتاب الإجارات-(البحوالوائق ص<u>۳۵۲</u>ج۱)

جن بعض آیات واحادیث سے تعلیم فرآن ،اذان ، امامت اور درس و تدریس پر احبیرت كے عدم جواز براستدلال كياجاتا ہے وہ درج ذيل وجوہ كى بناء برما نعت ميں مربح ومتعين معنىٰ

🕕 اگرمانعت میں صریح بہوتیں توحضرات خلفار راشدین رصنی اللہ تعالیٰ عنہم اورحضرات ائمة ثلاثه اجهورعلما ركرام اورمتأخرين فقهاء احناف رحمهم الترتعالى ان كم خلاف جواز كافتوى

کہمی صادر نہ فرماتے ۔

برمانعت اس کے گئے ہے جس کامقصدان امور دینیہ سے دنیا کمانا ہوا ور ان کو کسب معاش کا بیشا ہوا ور ان کو کسب معاش کا بیشہ بنانا ہو، جس کامقصد تعلیم وندرس سے دین کی اشاعت وتبلیغ ہواس کے لئے مانعت نہیں۔

اسى كمصطابق حضرت حكيم الامة قدس سره فواتي :

«بعض لوگ ان امور دینید پر تنخواه کے کر دین کو دنیا بنارہے ہیں اور بعض انخواہ کے کر دین بنارہے ہیں اور بعض تنخواہ کے کر دین بنارہے ہیں ، اگر درس و تدریس اور تعلیم قرآن سے قصور مال حاصل کرنا ہے تواس نے دین کو حقیر دنیا کمانے کا ذریعہ بناکراس کو دنیا بنادیا ، اور حجوان امور پر تنخواہ اس کے لے دیا ہے تاکہ دیجم می کے ساتھ باحسن وجوہ یہ کام سرانجام دسے سیحے تواس نے دنیا کو دین بنا دیا ، کینونکہ تینخواہ اسلے کے دیا کہ دین کی فدمت کرسکوں ورنہ دنیا کما نے میں لگ گیا تودین کی فدمت کرسکوں ورنہ دنیا کما نے میں لگ گیا تودین کی فدمت کرسکوں ورنہ دنیا کما نے میں لگ گیا تودین کی فدمت کو صوفے جائے گی ہے۔

آ بیعلیم و تدریس کا معاومند نهیں بلکہ جبس اوقات کا معاوضہ ہے جوجائز ہے۔
قال العلامة ابی نجیج دحمہ الله تعالی: (ورزق القاضی) یعنی وحل می زق القاضی میں بیت المال لَا تُربِی بیت المال اعد لعصالح المسلمین ورزق القاضی بهم لان حبس نفسه لنفع المسلمین وفیض السنی صلی الله علیہ وسلم لعلی رضی الله تفاق الی عنه لما بعدی وفیض السنی صلی الله علیہ وسلم لعلی رضی الله تعالی من حل فسان لما بعث می حل فسان

كما بعثه الى اليمن وكذا الخلفاء من بعده ، هذا اذا كان بيت المال جمع من حل ف ان جمع من حل ف ان بعده ، هذا اذا كان بيت المال جمع من حل لانه مالى الغير بجب رده على اربابه شعراذا كان القاضى عمتاجا فله ان يأخذ ليتوسل الى اقامة حقوق المسلمين لانه لواشتغل بألكسب لما تفرغ لذ لا وان كان غنيا فله ان يأخذ وهوالا صح كما ذكرنا من العلة ونظرا لمن

يأتى بعده من المحتاجين ولان رزق القاضى اذا قطع فى زمان يقطع الولاة يعد

ذلك لمن يتولى بعدى (تكملة البحوالوائق هـ ٢٠٠٨)

ان احادیث میں سے اکثر صنعیف ہیں ، اگر کچھ روایات صحیح بھی ہوں تو وہ مؤول یا منسوخ ہیں ۔ قال العلامۃ الزیدی رحمہ اللہ تعالی تحت حل بیث ابی بن کعب رضی الله منسوخ ہیں ۔ قال العلامۃ الزیدی رحمہ اللہ تعالی عنہ قال علمت رحبلا القرآن فا هل ی الی تو سافذ کوت د لا کے للت بی صلی الله تعالی عنہ قال علمت رحبلا القرآن فا هل ی الی تو سافذ کوت د لا کے للت بی صلی الله

عليه وسلم فقال ان اخذ تها اخذت قوسامن نا لقال فرد ذتها ، قال البيه في ف المعرفة فى كتاب النكاح هذا حديث اختلف فيه على عبادة بن ابى امية عن عبادة بن المصامت ، وقيل عنه عن الاسود بن تعليه عن عبادة بن المسامت ، وقيل عنه عن الاسود بن تعليه عن عبادة ، وقيل عن عطية بن قبس عن ابى بن كعب ، ثمران ظاهرة من ولا فعيد وعنداهم فانه لوقبل الهدية وكانت غير مشموطة لوليستحق هذا الوعيد و ويشبه ان بكون منسوخ المجد بن عياس وحديث الخدرى دضى الله تعالى عنهما ، وابو معيد الاصطخرى من اصحابنا ذهب الى جواز الاخذ فيه على مالا يتعبن فرض على معلمه ومنعه في المتعين عليه تعليمه وحل على ذلك اختلاف الأثنار ، وقد على معلمه ومنعه في الله تعالى عنه انه كان يرتم ق المعلمين ، ثمراسن عن دوى عن عمر بن الخطاب دضى الله تعالى عنه انه كان يرتم ق المعلمين ، ثمراسن عن البراهيم بن سعده عن ابيه ان عمرين الخطاب دضى الله تعالى عنه كلامه (نصد الرأية مع الله بعض عالمه ان المناق تعليم القرأن المنه كلامه (نصد الرأية مع الله بعض عالمه ان الله سيحانه وتعالى علم وتعالى علم وتعالى علم وتعالى على معاله وتعالى على معالى وتعالى على معالى وتعالى على معالى وتعالى على الله المعالية وتعالى على على معالى وتعالى على المناق على الله المان اعطالناس على تعليم القرأن المنه كلاهم (نصد الرأية مع النه المان اعطالناس على تعليم القرأن المنه كلاهم (نصد الرأية وتعالى على معاله وتعالى على معالى وتعالى على المنه وتعالى على المنه وتعالى على معالى المنه وتعالى على الله المعالية وتعالى على المنه وتعالى على المنه وتعالى على المنه وتعالى على الله المنه وتعالى على الله المعالية وتعالى على المنه وتعالى على المنه وتعالى على الله المعالية وتعالى على المنه وتعالى على المنه وتعالى على المنه وتعالى على المنه وتعالى المنه وتعالى على على المنه وتعالى على المنه وتعالى على المنه وتعالى على المنه وتعالى المنه وتعالى على المنه وتعالى على المنه وتعالى على المنه وتعالى على المنه وتعالى الم

مدرسين كيمشاسره كى مختلف صورتول كاحكم:

سوال : مدرمین کی شخواہوں کے بارے مندرجہ ذیل سوالات کاجواب طلوب ہے :

ایک مدرس کا تقررشوال سے ہوا ، چونکہ مدرسہ اارشوال سے کھکتا ہے ، اس لئے اس مدرس نے ارتادی کو کام شرع کیا تو اسے نخواہ پورسے شوال کی صلے گی ، یا اارشوال سے بعد کے ایام کی جا کہ اور سے شوال کی صلے گی ، یا اارشوال کے بعد کے ایام کی ؟

ایک مدرس ابتدادسال سے مدرس تھا، سالانہ تعطیلات کے موقع برمدرسہ کی طوف سے آیندہ سال کے لئے اسے برکوف کردیا گیا تو وہ دمضان کی تنخواہ کاستحق ہوگا یا نہیں ؟ سے آیندہ سال کے لئے اسے برکوف کردیا گیا تو وہ دمضان کی تنخواہ کاستحق ہوگا یا نہیں ؟ سوال نمبر ۲ میں اگر آین دہ سال کی برطرفی کی اطلاع مدرس کو وسط دمضان میں سوال نمبر ۲ میں اگر آین دہ سال کی برطرفی کی اطلاع مدرس کو وسط دمضان میں

دی گئی توکیا حکم ہے ؟

اس مدرس کاکیا حکم ہے جس کا تقرر درمیان سال میں ہوا ، پھر تعطیلات کے موقع بریاد مسلم میں ہوا ، پھر تعطیلات کے موقع بریاد مسلم ہوں کا تقرر درمیان کی تنخواہ کا ستحق ہے یا نہیں ؟ بریاد سطرمضان میں اسے برطوٹ کر دیا گیا تو رمضان کی تنخواہ کا ستحق ہے یا نہیں ؟

(۵) ایک مستقل مدرس جسے آیندہ سال بھی مدرسہ میں رکھنے کا ارادہ تھا ، اسکا شعبان (۵) ایک مدرس جسے آیندہ سال بھی مدرسہ میں رکھنے کا ارادہ تھا ، اسکا شعبان

يارمضان مين انتقال مروجائے توان دومهينوں كي شخواه كاكيامكم سے ؟ بينوا توجووا -الجواب باسمواهم الصواب

مدرسین سے عقد اجارہ مسانہ ہے، لہذا بہرصورت ابتداء بقرر سے انتہار رمضان تک پورئ نخواه دی جاسے گی۔ اہل مدرسہ پرلازم ہے کہ برطرفی کی اطلاع بروقت نعیسنی دجب مے آخرمیں دے دیں ،اگرا طلاع دیسے میں تأخیر کی جیسا کہ سوال تنبر ۳ میں مذکورہے تووہ كناه كارمونيكے جسسے توب واستغفار لازم ہے۔ والله سبحانہ وتعالیٰ اعلم

٣٣ ذي لحجيه سنه ٨٧ ه

چندسانون كى رخصت جمع كركيديناا وراجرت كامطالبكرنا: سوال : مدارس عربیه میں ملازمین کواتفاتی رخصت کاجوحق ہوتا ہے ،اگرکوئی ملازم كئى سال يك دخصت ند ہے تواس كاحق آيندہ سے ليئے بافى رمہتا ہے يا وقت گزر تے برختم

موجاتا ہے ؟ اگرملازم چندسالوں کے بعدسال کے ساتھ گزشتہ سالوں کی رخصت مجی ملاکم اکھی دونین ماہ کی اور اس کی بخواہ کامطاب کرسے توسٹرعاً اس کواس کاحق پہنچتا ہے؟

بينواتوجروا

الجولب باسمصلهم الصواب

سال گزرنے پر بہی ختم ہوجاتا ہے، دلہذا چندسانوں کے بعد گزشتہ سانوں کی خصت لینے کاحق نہیں اور تنخواہ جب وصول کرجیکا ہے تود وبارہ مطالب کرنے کے کیا معنی ؟اگر مدرسہ كى مقرره چيئيون سے زائر چيئياں كين توان زائدا يام كى تنخوا ه لينا جائز نهين -

قال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى: بخلاف ما اذا لمربق ورك ليوم مبلغافانه يحل لدالاحن وان لعريدرس فيهاللعرف بخلاف غيرهامن ايام الاسبوع حيث لايحل لداخذا الاجرعن يوم لم يدرس فيدم طلقا سواءقد لله الاجولكل يوم اولا ودوا لمعتاده المساسح س والتسبيحانه وتعالى اعلم

۱۲ محسرم سنه ۹۰ ۵

ايام مرض كي تنخواه:

سوال : ایک مدرس مدرستی برهانے کا ارادہ رکھتا ہے ، اس مدرسے کا دستوریج که ۱۰ رستوال سے تعلیم شروع کی جاتی ہے، دہ مدرس ۱۱ رشوال کوآ کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کمیں دودن کے بعد آکر سبق سنروع کراؤں گا، مگروہ ایک ہفتہ بعد آتا ہے، آنے کے بعد پھرطبیعت ناساز موجاتی ہے، بالآخر ۲۹ شوال کو اسباق سنروع کرا آباہے، اس صورت میں وہ ماہ شوال کے مشاہرہ کامستحق ہوگا یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔

## الجواب باسمعلهم الصواب

جن دودنوں کی رخصت ہے کرگیا تھا ان کی اجرت کاستحق ہے باقی کانہیں، حاضری کے بعدایام مرض کے مشاہرہ کا نیصلہ ان کے خرائطِ عقد کے مطابق ہوگا، اور اگر ہوقت عقد ایام مرض کے مشاہرہ کے بارہے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی تھی تو مدادس کے عرف برعمل ہوگا، عام مدادس کاعرف یہ ہے کہ ایام مرض کی اجسرت دی جاتی ہے۔ برعمل ہوگا، عام مدادس کاعرف یہ ہے کہ ایام مرض کی اجسرت دی جاتی ہے۔ واللہ سبح کندوقعالی علم

١٣ رحادي الاولئ مسند١٩ ه

ملازم نے مدت اجارہ حتم ہونے سے بل جھوردیاتو گزشتہ ایا کی تنخواہ کا ستحق ہے:
سوال : مدرسہ کاملازم دوجار دن کام کر کے بلاجا زت چلاجا تا ہے، حالانکہ اس ملازم
کاتقرد بورسے سال کے لئے ہواتھا ، اس کے جانے کی وجہ سے مدرسہ کا سخت نقصان ہوتا ہے ،
اور بادجود اصرار کے وہ دائیس نہیں آتا ، اور جینے دن کام کیا اسکی شخواہ کا طالب ہے۔ کیا وہ
تنخواہ کا تتی ہے؟ بینوا توجووا ہے

#### الجواب باسعرماهم الصواب

اس ملازم پرحسب وعدہ پوراسال کام کرنالازم ہے، بلائذرسترعی کام چھوڈنے کی صورت میں سخت گناہ گار ہوگا، مگر جینے روز کام کیا ہے۔ ان کی تنخواہ کا بہر روالت تی صورت میں سخت گناہ گار ہوگا، مگر جینے روز کام کیا ہے۔ ان کی تنخواہ کا بہر روالت تی ہوگا۔ واللّٰ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ۔

عرصفرسنه ۹ ه

ا يام غيرطاضري كي أجَرت كاحكم:

سواک: مدارس کے اساتذہ اورائم کے مساجد من دنوں میں غیرطاخرد ہیں ان دنوں کی اجرت کے سختی ہیں یا نہیں ؟ کتے دنوں کی غیرطاخری کونظرانداز کیاجا سکتاہے ؟ بینوا توجووا ۔ کے سختی ہیں یا نہیں ؟ کتے دنوں کی غیرطاخری کونظرانداز کیاجا سکتاہے ؟ بینوا توجووا ۔ الجواب باسم ماجھ والصواب

اس میں مدارس کے عرف برعمل ہوگا، حبتی غیرحاضر مای عرفاً معفوسمجھی جاتی ہیں، انکی

اجرت كاستحقاق بوگا، زياده كانهيس-

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: وفى القنية من باب الامامة املى يترك الامامة الزيارة اقربائه فى الرساتيق اسبوعا اونحوة اولمصيبة اولاستواحة لاباس به ومخله عفوفى العادة والشرع اه وهذا مبنى على الفول بأن خروجه اقبل من خمسة عشريوما بلاعد رشرى لا يسقط معلومه وقد ذكر فى الاستباه فى قاعدة العادة محكمة عبارة القنية هانه وحملها على انه يسامح اسبوعا فى كل شهر واعترضه بعض محشيه بأن قوله فى كل شهوليس فى عبارة القنية ما يدل عليه قلت والاظهر ما فى أخر شرح منية المصلى للحلبى ان المطاهر ان المراد فى كل سنة (دوالمحتار في الله ميمان المواد فى كل سنة (دوالمحتار في كل سنة وتعالى اعلى والله ميمان المواد فى كل سنة (دوالمحتار في كل سنة وتعالى اعلى والله ميمان وتعالى اعلى

٧ جبا دى الآخسرة سنر٩٣ ه

استنابي اجرت كاستحق صل بے يانائب؟

سوال : امام یامدرس اینانائب مقرد کرے چلاگیا توانے دنوں کی اجرت کا مستحق کون ہوگا؟ اصل یا نائب؟ بینوا توجووا-

الجواب باسمملهم الصواب

امامت اور تدریس میں نائب بنایا جائز ہے، مگراجرت کاستحق اصل امام اور اصل مدرس ہوگا ، البتہ اصل نے نائب کے لئے کوئی اجرت مفرد کی ہوتو وہ اسکامستحق ہوگا ، اور اگراجرت مقرر نہیں کی تو وہ اجر مثل کاستحق ہوگا ۔

قال العلامة ابن عابل بن رحم الله تعالى : قال فى البحر وحاصل ما فى القذية النائب لا يستحق شيئامن الوقف لان الاستحقاق بالتقرير ولع يوجل ويستحق الاصيل النائب كل يحمد فى مقابلة الاصيل الكل ان عمل اكتر السنة وسكت عا يعبنه الاصيل للنائب كل يهم فى مقابلة عمله والظاهر الله يستحقه لا نها اجازة وقل وفى العمل بناء على قول المتأخوين المفتى بهرس عمله والظاهر الله يستحقه لا نها اجازة وقل وفى العمل بناء على قول المتأخوين المفتى بهرس جواز الاستئج ارعلى الامامة والتدريس وتعليم القرأن (رد المحد العرب) والله سيحانه وتعالى على المائمة والتدريس وتعليم القرأن (رد المحد العرب) والله سيحانه وتعالى عمرها دى المائحة تستحقه والتدريس وتعليم القرأن الرد المحد العرب والمنافقة من عمرها دى المائحة تستري والمنافقة سندول

ناآبدیت کی وجه سیمعزول برون فی الابقیام کی تنخواه کاستی نهیں : سوالے : ایک دسیما دارسے کے ایک مدرس کواس کے طرزعمل اور کچھ کمروریوں کی دجہ سے ادارہ کے لئے نامناسب بھتے ہوئے اختتام سال پر رجب کے آخر میں ہم صاحب علیوہ کر دیا ور رجب کی تنخواہ بھی دیدی ، اس ا دارہ کے دستور میں علیحدگی ملاز مین کے لئے بیشن شامل ہے کہ عام حالات میں معزول کئے جانے والے مدن کوایک ماہ بیشترا طلاع دی جائے گئ بشامل ہے کہ عام کونا اہلیت کی بنا ، پر مجبورًا علیحدہ کرنا پر ا ، اور کوئی وجربیش نظر نہ تھی ، اسلئے پیشیگی اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ، کیا مشرعاً ماہ شعبان کی تنخواہ دینالازم ہوگایا نہیں ، مینوا توجودا۔

الجواب باسموالهم الصواب

اگرمدرس کو واقعتُ ناا بلیت کی بنار پرمعزول کیاگیا ہے تو دہ شعبان کی بخواہ کامستحق نہیں ۔ واللہ سبحانہ وتعالیے اعلمہ۔

۲۶ ردحب سنر۹۹ ه

مدارس دینیکاعقداجارهمسانهه ہے:

سوال: اگرایک ادارے کابی دستورنہیں کرعلیمدہ کئے جانے والے مدرس کورُضان کی سخواہ دینالازم ہوگی، اس کے با وجودا دارے کانا ظم تنخواہ دینالازم ہوگی، اس کے با وجودا دارے کانا ظم تنخواہ دینے دیتا ہے توکیا بیتنخواہ الگ ہونے والے ملازم کے لئے لیناا ورنا ظم کے لئے دینا جائز ہے یا نہیں ؟ اگرنہیں تواسس کا ضمان کس برواجب ہوگا ؟ بینوا توجودا -

#### الجواب باسمرملهم الصواب

اس معاملہ کا مسانہہ ہونا چونکہ معروف ہے لہذا بصورت عدم اشتراط مجی درصنان کی تنخواہ واجب ہے لان المعروف کا لمشروط ، البتہ اگر ہوقت عقد اس کی تصدریح کی تنخواہ واجب ہے لان المعروف کا لمشروط ، البتہ اگر ہوقت عقد اس کی تصدریح کردی گئی تھی کہ یہ تعاقب د آخر شعب ان یک ہے تورمضان کی تنخواہ کا استحقاق نہیں ۔

والتشمسبحانه وتعالى اعلى

۲۶ روجب سنه ۹۹ ه

مدارس دىينيس رمضان كى تنخواه كاحكم:

سوال: عام ا داروں کا بیاصول ہے کہ اگر کسی ملازم کو ا دارہ خود معزول کرہے گا تو رمضان کی شخواہ دینالازم ہوگا، اور اگر مدرس خود حجوڑ سے گا تومستحق نہوگا، اس کی سترعی حیثیت کیا ہے؟ ببنوا توجوہا۔

### الجواب باسمعلهم الصواب

مدرسین اجیرفاص ہیں ہجن کاعقد اجارہ عمل کی بجائے وقت پرہے ہیں کی مدت عوف مدارس دینیہ میں ایک سال ہے ، اس میں عدم استحقاق اجرت دمضان کی مشرط سے عقد فاسد ہوگیا ، لاند مخالف کمقتضی العقد وفید نفع لاحد المتعاقدین ، للهذا مدرس پورے سال کے اجرمثل واجرمقردمیں سے اقل کامستی ہوگا۔

تعاقدميں اسقىم كى مثرط لىكانا جائزنہيں - والله سبیحاندوتعالیٰ اعلم

۲۷ دوجیب سنه۹۵

سوال شك بالا:

سوال: مدارس دینیمیں عام طور بریہ قانون ہے کہ مدرس شعبان میں تعلیمی سال ختم ہونے برآیندہ سال کے لئے از خود مدرس جھوڑد سے اس کورمضان کی نخواہ نہیں دی جاتی اور اگرمدرس کی طرف سے اس کو جواب دسے دیا جا گے تو اس کورمضان کی تخواہ دی جاتی ہے۔

بعض مدرس دمضان کی تنخواہ وصول کرنے کے لئے یہ تدبیر کرتے ہیں کہ شعبان کے آخر میں ہتم کو مدرسہ چھوڑ نے کی اطلاع نہیں دیتے ، دمصنان کی تنخواہ وصول کرنے کے بعب براتے ہیں ، کیاان کا بیمل جاکز ہے ؟ اور کہا انکے لئے دمصنان کی تنخواہ حلال ہے؟ بدینوا توجروا۔ الجواہے باسے ملھ حرالصوات

عون مدادس کے مطابق میں عقد اجارہ مسانہہ ہے ، عدم استحقاق اجرت دم صنان کی منزط مقتصات کے منزط مقتصات کے منزط مقتصات کے منزط مقتصات کے خلاف ہے ، لہذا یہ عقد فاسد ہوگیا ، مدرس کو بورسے سال کا اجرمثل ملے گا جومقر تنخواہ سے زیادہ نہ ہوگا۔

تعاقدمیں اس قسم کی مشرط لگانا جائز نہیں ۔

اس مين بيض ابل علم كوجيندا شركالات موست بي :

- اس تعاقد میں آیندہ سال کی تدریس کو شرط لازم نہیں قرار دیاجاتا، بلکہ سال کے اختتام پرجانبین کو اختیار ہوتا ہے۔ اختتام پرجانبین کو اختیار ہوتا ہے، معاہدہ میں صرف انتحقاق اجرت کے فیصلہ کی صورت متعین کی جاتی ہے۔
  - اس مين جهالة مفضية الى النزاع نهين ، لانها توتفع بعلى الإجار-

اگرفساد عقد تسلیم کھی کردیا جائے تویہ صرف رمضان سے تعلق ہوگا، اسس
 سے قبل گیارہ ماہ کاعقد صحیح ہوگا، اس کے کہ مشہوط عدم استحقاق اجرصرف رمضان کے بارسے ہیں ہے۔
 بارسے ہیں ہے۔

جواب اشكال اوّل:

تعلیق استحقاق الاجوق بشمط یکون بمنزلة الشرط لانها عبارتان عن معنی و احداً علی ان المشرط المفسد هوعه استحفاق الاجوق علی بعض النقاد برف ان مخالف لمقتضی العقد وفیر نفع للمست أجرفان المقتضی هوالاستحقاق بایف اء العمل علی کل تقد پر ب

## جواب اشكالے ثانی:

بیع میں خیارتھین سے اور اجارہ میں عمل سے ارتفاع جہالت کا اعتبار خدلا منب . قیاس ہے، لہٰذامسئلہ زیر بحث کا اس پر قیاس صحیح نہیں اور براہ راست بھی اکس میں داخل نہیں دووجہ سے :

ا دنفاع الجهالة بالعل كے مواضع بعنی "ان صبغت بعصف فبدرهم وان صبغت بعصف فبدرهم وان صبغت بنوعف البحهالة بالعل معدوم نهيں صبغت بزعف ان فبد رهمين واحدالشقين ميں احدالشقين ميں اجرت بالكل معدوم نهيں بلكه كى تقبيل ہے ، جبكه مسئلہ تدريس ميں ايک ماه كى اجرت يا لكل معدوم ہيے ۔

ا مثلہ مذکورہ میں دونوں شقوں میں عمل معقود علیہ موجود ہے اور سے الدرسے کہ تدرسیں میں آیندہ سال کے لئے تدریس معقود علیہ سے بالکل خارج الگہ چیز ہے۔

بعلت عدم خوف نزاع الحاق بھی بچے نہیں ، اس لئے کہ سکلہ تدریس میں صرف خوف نزاع الحاق بھی بھی بیاں ہے کہ سکلہ تدریس میں صرف خوف نزاع بخترت ہورہا ہے ، جس کے فیصلے کے لئے مختلف مدارس سے استفتار وصول ہوتے رہے ہیں۔

علاوہ ازی ادبہ بنایا جا چرکا ہے کہ بنص فقہا ردمہم اللہ تعالیٰ بہاں اصل ہی خلافی فیاں سے درحقیقت ان مواصع میں بھی عدم جواز ہی ہونا چا ہے ، اس لئے کہ بوقت عقد عقد بوجہ الت سے بچے نہیں ہوسکتا ، صحتِ عقد عقد بوجہ الت سے بچے نہیں ہوسکتا ، صحتِ عقد کے لئے بوقت تعاقد عدم جہالت سی محمد المواضع کے لئے بوقت تعاقد عدم جہالت سی معہز امواضع مذکورہ ہیں بسبب حاجت عامہ خلاف قیاس اجازت دی گئی ہے، فلا بھے القیاس علیہ -

بف*ون ونول فسا دا جاره کی دومری علت توبیرطال موجود ہے ،* ای انشسط المخالف لمقتضی العفان وفیہ نفع لاحد المنعاقدین -جواب اشکالے ثالث :

العقد وإحدمن ابتداء السنة الى تمامها لانها مسانحة فالفساديقع فى تلك المدة الكاملة لافى جزء منها -

قال العلامة الوافعى رحمد الله نعالى: (قولد ولوقال أجرتك سنة بالف ك شهو بمائة الخ) وذكرها فى المخانبة ايضا وقال فيها نوع اشكال وهواند لوجعل فسخا للاول ولا بنداء اجارة ينبغى ان يجوز فى الشهو الاول شعر تنجد بهيء كل شهو يكون اكل واحد الخياد عند تجدد كل شهوا يكون اكل واحد الخياد عند تجدد كل شهوا ويقال المراد المها فسنخ فى حق الاجرة لا المداة فانها لا فسنخ في هنا بل هى سنة و تقريرات الوافعى عقلة)

مزيد بري تعدد عقود قرار دينمين دونسادين :

ایفادلازم نه بوگا، اوراگرمشروط بین توبه صفقت فی صفقت بل فی صفقات بوگیا-ایفادلازم نه بوگا، اوراگرمشروط بین توبه صفقت فی صفقت بل فی صفقات بوگیا-بینده مهینوں کے عقود میں سے برعقد اجاره مضافر جو گاجومفتی برتول کے مطا اگر جی جے بیے مگر لازم نہیں ۔

. قال فى التنوير وشمود: ويعلم النفع ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كالدي المدة كالسكنى والزراعة مدة كذا اى مدة كانت وان طالت ولومعنافة كأجرتكها غدا وللمؤجر ببيها اليوم وتبطل الاجارة بديفتى خانية -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه المله تعالى : (قوله وللمؤجربيعها الميوم) اى قبل جيء وقتها بناء على ان المضافة تنعقل ولكنها غيركا ذهة وهوا حدات هجيء وقتها بناء على ان المضافة تنعقل ولكنها غيركا ذهة وهوا حدات على المالذوم بأن عليه الفتوى كما سيأتى فى المتفرقات فى البزا ذية فان جاء غدا والمؤجر عادا لى ملكه بسبب مستقل لا تعود الاجادة وان رد بعيب بقضاء اورجع فى الهية عادت ان قبل مجىء الغد (دد المحتاد صلاحه)

فسادعقدی وجہ سے بورسے سال کا اجارہ فاسدہ ہوگا، لہذامدرس بورے سال کے اجرمشل و اجرمقررمیں سے اقل کاستحق ہوگا۔ بحدالته تعالیٰ اصحاب اشکالات حضرات اجوبهٔ مذکوره سفطمئن موگئے۔ ایسے بی ایک سوال کے جواب میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری دحمله تنوعانی فسرما تھے ہیں :

"مدرسین اجیرخاص ہیں کیونکہ وقت کے پابند ہیں ،تعطیل کا ذمانہ ملازمت کا زمانہ ہے کہ اس میں عقد اجارہ باتی ہے ، وہ عقد قطع نہیں ہوا ،مگر تنخواہ کے متعلق چونکہ ایک بشرط لگی ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کی تنخواہ کا استحقاق اس وقت ہوگاجبکہ ابتدار شوال میں حاضر ہو ، شرعاً سرط فلا من مقتضا ہے عقد اجارہ کے لئے مفسد ہوتی ہے ، لہذا یہ عقد اجارہ فاسد ہوا اور فسیا دکی صورت میں اجیرستحق اجرسمی نہیں ہوتا بلکہ اجرشل کا مستحق ہوگا، الله صورت میں وہ مدرس تنخواہ کا مشتحق نہوگا بلکہ اجرشل کا مستحق ہوگا، الله اس کو شرط نی العقد نہ ترارد یا جائے بلکہ خاب عقد کہا جا سے یا سرط معودت ترار دیا جائے توان سیصورتوں میں مدرس واقعہ متنازع فیہ میں پوری تنخواہ کا تی دیا جائے توان سیصورتوں میں مدرس واقعہ متنازع فیہ میں پوری تنخواہ کا تی دیا جائے توان سیصورتوں میں مدرس واقعہ متنازع فیہ میں پوری تنخواہ کا تی ہوگا۔

ا دراحتمالات اوداختلاف محم مرف رمضان المبارك مي ب، اورايام شوال مي جب مدرس ايسن كارمنصبى برماً مورسے توابئ تنخواه كا صرورستى بوگا ؛ (فتا دى خليدي يسير)

تحریرمذکورکی وضاحت :

- آ قولد: اوراحتمالات ادراختلاف حكم حرف دمضان المبادك ميں ہے الخ اس كے سياق ميں "اورايام شوال ميں الخ" سے معلوم ہوتا ہے كرا ختصاص آينده سال كے مقابلہ ميں بيان فرمار ہے ہيں ، گزشتہ بور سے سال ميں شيوع فسادكي نفئ مقصود نهيں ، بصورت نسليم اس كے خلاف شيوع فساد كے دلائل او پر جواب اشكال ثالث ميں گزر چكے ہيں ۔
  - ن قولد: اجرشل کاستی ہوتا ہے۔ ولکن لا بزاد علی المسمی ۔
  - (۳) خولہ: اس کوسٹرط فی العقدنہ قرار دیا جائے الخ مگراب تک قواعد مدارس کے مطابق بیسٹرط صلب عقد ہی میں جلی آرہی ہے ،اس لئے

مفسدعقد ہے۔

﴿ قولد: شطومعروت قرار دیاجائے۔ بندہ کے خیال میں شرط مفسد عقد کا بعد العرف مفسد نہ رہنا کلیے نہیں ، بلکہ اسس میں تفصیل ہے ، جس کے چنی نظرا شتراط آلات العمل علی الاجبر پر اشتراط عدم انتحقاق الاجرہ کا قیاس مجیح نہیں معلوم ہوتا ، فلیتاً مل -

بفرض صحت قياس اس اجاره ميں ايساع ون نهيں ، بہرحال اب يک اجاره فاسدہ

ہی چل رہا ہے۔

صورت تصحيح

اس فسادسے بینے کی بی صورت بہو کتی ہے کہ اس قاعدہ کو ختم کر دیاجائے اور درس کورمضا کی تنخواہ بہر صال دی جائے ، خواہ وہ آین رہ تدرسیں کرسے یا نہ کرسے، اور اگر اسس قاعدہ کو جاری رکھنا ہی ہے تواس کی صحیح کی بیصورت ہو کتی ہے کہ پہلے سال عقد اجارہ گئیا رہ ماہ کے ایکے ارزابتدار شوال تا انتہار شعبان ، پھر آیندہ سال کے لئے ابتدار دمضان سے انتہار شعبان تک بارہ ماہ کا تعاقد ہو۔

اس صورت بین اگر مدرس شعبان کے آخر میں عقداول ختم ہونے بر مدرسہ جھوڑد سے گا تو وہ رمضان کے مشاہرہ کا ستحق نہوگا ، لان مدة الاجادة قد تمت بانقضاء شعبان الح اگر آبندہ سال رہے گا توعقد ان کی بناء بر رمضان کی تنخواہ کا ستحق ہوگا ، لان ابتدائه من ابتداء دمصنان -

رہا یہ قاعدہ کہ اگرمدرس کو مدرسہ کی طوف سے جواب دے دیا گیا تواس کو دمضان کی تنخواہ دی جائے گی ۔

سواس کی صحیح یوں ہوسکتی ہے کہ بہتم یہ وعدہ بطور التزام تبرع کر ہے، جس کا ایفار
ہہتم پر لازم ہوگا عدم ایفار کی صورت میں گناہ گار ہوگا، مگرمدرس مطالبہ نہیں کرسکے گا۔
اگر مہتم متولی یا منتظمہ کی طرف سے تصرفات میں مختار عام ہو تو خزانہ مدرسہ سے تبرع
کرسکتا ہے ورنہ ایسنے یاس سے دسے ۔

ويشكل على المتعاقل من ابتداء رمضان نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان الرجاير لايستحق الإجريالتعاقل قبل التسليم ولامخلص بدا ون الحاق دهضان بالسنة الماضية

وایجاب اجونه -

عفد کی مدت معروفہ کے بعد مزید کچھایام کی اجرت دینے کاعرف عام ہے اور اسکوعمل ماضی ہی کا نمرہ قرار دیا جاتا ہے۔

قاعدہ کے تحت لانے کے لئے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اجار کہ مدرسین میں تعاقد تو گیارہ ماہ کا ہے ، ابتداء شوال سے آخر شعبان تک ، مگر اس مجموعہ مدت کی تنخواہ بالا قساط بارہ ماہ یں ادار کی جاتی ہے ، ماہ رمضان کی طرف منسوب تنخواہ در حقیقت رمضان کی اجرت نہیں ، بلکہ سے قبل گیارہ ماہ کی اجرت نہیں ، بلکہ سے قبل گیارہ ماہ کی اجرت ہی کا ایک حصہ ہے اور اسی اجرت کی آخری قسط ہے ۔

اس کی مثال سرکاری ملازمت میں "جی بی فنڈ" ہے، جس میں ملازم کی تنخواہ سے کھو ہے۔ جس میں ملازم کی تنخواہ سے کھو ق کٹوتی کے برابر حکومت اپنی طرف سے رقم جمع کرتی ہے، در حقیقت یہ اصنا فریجی عمل ماصنی ہی اجرت میں داخل ہے۔

یہی تادیل دمضان کو آیندہ سال سے ملحق کرنے میں کھی ہوسکتی ہے، باینطور کر گئیدہ ماہ کی مدت عمل کی تنخواہ کا بچھ حصد ابتدا معمل سے قبل دیدیا جاتا ہے۔

مگرجیساکہ دیربتایا جا جکا ہے مدت عمل کے بعد کے ایام کوملحق کرنے کا عوف عام سے، ایام قبلید کے الحاق کا عرف عام نہیں ، البتہ مدارس اسلامیہ میں اس کاعرف عام نہیں ، البتہ مدارس اسلامیہ میں اس کاعرف ہوجائے گا۔ ہوجائے گا۔ ہوجائے گا۔ ہوجائے گا۔ وضاحت کردی جا سے توالحاق بالمستقبل میچے ہوجائے گا۔ واللہ سبحانہ وقعالی اعلم

المرصفرسة ١١١٥ ه

#### سوال متعلق بالا:

سوال : بنده کوجناب کے فتوی متعلقہ استحقاق تنخواہ رمضان میں یہ اشکال ہے :

یمٹر طرکانا کہ" آیندہ سال اگر ہمار ہے مدرسہ میں ندرہے تو رمضنان کی نخواہ نہ ملے گی"

یمٹر طرحق تقنا کے عقد کے خلاف نہیں ہے ، کیونکہ رمضان میں کام تو ہوتا نہیں ، تعطیلات

ہوتی ہیں اور تعطیلات اس لئے ہوتی ہیں تاکہ آزام کر کے آیندہ کے لئے مستعدا ورتازہ دم ہوجائ،

یس ان تعطیلات کا فائدہ اور نمرہ اسلے مدرسہ کو پہنچے گا، بیس رمضان کی نخواہ دوسرے مدرسہ

یس ان تعطیلات کا فائدہ اور نمرہ اسلے مدرسہ کو پہنچے گا، بیس رمضان کی نخواہ دوسرے مدرسہ

یس ان تعطیلات کا فائدہ اور نمرہ اسلے مدرسہ کو پہنچے گا، بیس دمضان کی نخواہ دوسرے مدرسہ

یس ان تعطیلات کا فائدہ اور نمرہ سیمنت نے ہوگا، فتاوی شامیہ میں ہے :

الفاضی بستحق الکفایہ من بیت المالی فی یوم البطالہ فی الاصح و فیل لوھنبا

إنه اظهرفينبغى ان يكون كذلك فى المددس لان يوهرالبطالة للاستواحة وفى الحقيقة تكون للمطالعة والتحريرعند ذوى الهمة (ديرالمحتادصيس ج٣)

اور ظاہرہے کہ مطالعہ اور تحریر آیندہ اسباق کے گئے ہونگے، اصل میں توہی ہونا چاہئے کہ رمضان کی تنخواہ کاسابق مدرسہ سے ستحق نہیں ہے سیکن اگر کوئی مہتم طے کر سے کہ رمضان کی تنخواہ کا سابق مدرسہ سے ستحق نہیں ہے سیکن اگر کوئی مہتم کی طرف سے تبرع ہے کا گرمیں نے آپ کو فائر عمر کر دیا تو مہتم کی طرف سے تبرع ہے کو اور تبرع مدرسہ کی طرف سے کرنا درست نہیں بلکہ اپنے ذاتی مال سے ہوتا ہے، بس رمضان کی تنخواہ مہتم اپنی جمیہ ادا کم سے گا، الاان یکون عندا دُاعاملًا فی المتصرف من جھے۔ من جھے۔ منولی المدن رسم ہے۔

## الجواب باسمملهمرالصواب

- () تعطیلات مع مشاہرہ کی تین اقسام عام مروج ہیں :
  - 🕦 ابنداءعمل سے قبل ، جیسے ابتدار شوال -
  - اختتام عمل کے بعد جیسے آخرشعبان -

(۳) اثنارعمل میں، جیسے سال کے درمیان میں تعطیلات جمعہ وعیدالانمیٰ وغیرہ۔
جزئیہ شامیہ میں مرف قسم الث کا ببان ہو شاید پہلی دوقسموں کا اس زمانہ میں وجود
نہوگا اس لئے ان کا ذکرنہ میں کیا، بنطا ہر بیجزئیہ علت صحم اورا پنی نص کے طابق قسم
ثالث کے ساتھ مختص ہے، اس قسم کا اجراس خصوصی رعایت کا مستحق اس لئے ہے کہ
ماضی وستقبل دونوں میں اس کاعمل ایک ہی مستانجر کے لئے ہے۔

ایام تعطیل کے ستقبل میں نافع ہونے کی اصل بناریہ ہے کہ وہ دافع ضرح فی ہیں مدت عمل میں عامل کے قوی میں اتنا انحطاط اور حاجات میں ایسا تعطل پر اہوج آہر کہ وہ معتد بہا مدت تعطیل کئے بغیر ستقبل میں کوئی کام نہیں کرسکتا ، اس لئے ان ایام کی اجرت کے استحقاق کا اصل تعلق ماضی سے ہے ، اسی لئے اختتام عمل کے بعد تعطیل مع مشاہرہ کا دستور ہوری دنیا میں مروج ہے اور اس کا ہر حبحہ عرف عام ہوج کا دستور ہوری دنیا میں مروج ہے اور اس کا ہر حبحہ عرف عام ہوج کا میں نہیں ، اس کے برعکس قسم اول کا وجود مدار سس اسلامیہ کے سواا ورکہیں میر سے علم میں نہیں ، اگر کہیں ہوگا توشا ذو نا در۔

ا غرضیکہ بیجز نمیہ صرف قسم ثالث سے بار سے میں ہے ، بہلی وقسموں کواس کے

ساتھ ملحق کیا جاسکہا ہے، چونکہ علت الحاق کی اصل بنا رعمل ماضی ہے اس کے قسم ان کی کا الحاق افوی ہے اس کے قسم ال کا الحاق افوی ہے اور اسی گئے بوری دنیا میں اس کا عرف عام ہو چکا ہے، بنش کا قانون بھی اسی نظریہ کے تحت ہے۔

لہذا رمضان کومتقبل کے ساتھ ملانے کی بجائے ماصنی سے ملایا جا سے گا، بلکہ خود مدارس اسلامیہ بیری عرف ہے کہ مسانہ کی مدت ابتدا پر شوال سے انتہاء رمصنا سمجھی جاتی ہے اورمشاہرہ رمضان کا مسئلہ بہراہی اسی سے ہوتا ہے، اگر دمضان کوسال گزشتہ سے الگسمجھا جاتا تواجرت دمضان کا مسئلہ بیداہی نہ ہوتا۔

حضرات فقهار رحمهم الشرتعالیٰ کابیه فیصله تھی بیشِ نظر رکھا جائے کہ عقداجارہ کے بعد تسلیم معقود علیہ سے قبل اجیر تنحق اجر نہیں -

فال الإمام الكاسائى دحمد الله تعالى: ونعنى بالتسليم التخلية والتمكين من الانتفاع بوفع الموافع فى اجازة المنازل ونحوها وعبيد المخلامة واجيرا لوحد حتى لوانقضنت المدة من غير قسليم المستأجر على التفسير الذى ذكر فالا يستعنى شيئا من الاجرلان المستأجو لعرب لله من الاجرلان المستأجو لعرب بلاهما المعقود عليه شيئا فلا يملك هو اليما شيئا من الإجرلان معاوضة مطلقة ولومضى بعد العقد مدة تعصله فلا اجرله فيما مفى لعدام النسليم فيه (البدائع صفى العمل مدة تعسلم فلا اجرله فيما مفى لعدام النسليم فيه (البدائع صفى العمل مداة المسلم فيه (البدائع صفى العمل مداة المسلم فلا المركم المستواحد المنابع من الاحراد البدائع صفى العمل مداة المسلم فلا المركم المستواحد المنابع من الاحداد المسلم فيه البدائع صفى لعدام النسليم فيه (البدائع صفى العمل مداة المسلم فيه المسلم في المسلم فيه المسلم فيه المسلم في ال

دمعنان کوسال گزشته سے لاحق کرنے کی حقیقت بہ ہے کہ تعاقدا بنداد شوال سے آخسر شعبان تک گیارہ ماہ کا ہے اور دمضان کی تنخواہ اسی مدت ماصنی کی اجرت بی داخل ہے ۔ شعبان تک گیارہ ماہ کا ہے اور دمضان کی تنخواہ اسی مدت ماصنی کی اجرت بی داخل ہے ۔ کہا بینت فی الدّحر ہوالسدا بی ۔ واللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم ۔

۱۳ درجب سنه ۱۳۱۵ ه

# طلبنہونے کی وجہ سے سخ اجارہ:

سوالے: یہاں مدرسہ میں ہم صاحب اورا کیے س کے درمیان نخواہ کے سکا یہ نے تلاف ہوگیا ہی مدرس پورے سال کی تخواہ کے استحقاق کا دعوی کرتا ہے مگرمہ ہم اس سے انکار کرتا ہے۔ مدرس پورے سال کی تخواہ کے استحقاق کا دعوی کرتا ہے مگرمہ ہم اس سے انکار کرتا ہے۔ فریقین میں سے ہرا یک حق پر ہونے کا مدعی ہے اور دونوں ا بینے موقف پر دلائل پیش کرر ہے ہیں، صورت مسئلہ یہ ہے:

مدرس گزمشنة سال ایک مدرسه میں مقررہوا، ایکسال یکھ مہینے تدرسیس کرتا رہا،

مهرر سیالاول کومهتم صاحب نے کہاکہ جس شعبہ (لینی حفظ) کے آب استاذ ہیں ،اس ہیں صرف سولہ طلب ہیں ، است تھوڑ سے طلب کے لئے مستقل ایک استاذ رکھنا مناسب نہیں ، مدرسر پر بوجھ ہے ،اس لئے مهار ربیع الاول سے آب معزول ہیں ،اورکسی سم کی کوئی شکایت نہیں تھی البیں صورت ہیں مدرس پور سے سال کی نخواہ کا ستی موگایا نہیں ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسمماهم الصواب

طلبہ کم ہونے کاعذر قابلِ قبول نہیں ، اگر مہتم صاحب نے بلا ضرورت مدرس رکھا ہے تو وہ پور سے سال کی تنخواہ اپنے پاس سے دیں ، کیونکہ عقد مقدرت سے ،

قال العلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى:

مطلب من لويد رس نعدم وجودالطابد:

وفى الحموى سئل المصنف عمن لعريد درس لعدم وجود الطلبة فهل يستحق المعلوم المجاب: ان فرغ نفسد للتد دسي بأن حضرا لمد رست المعينة لتد رئيسه استحق المعلوم الامكان النس دبيس لغير الطلبة المشروطين قال فى منسرح المنظومة: المقصود من المدرس يقوم بغير الطلبة بخلاف الطالب فان المقصود لا يقوم بغيرة اهر وسياً تى قبيل الفروع اند لودرس فى غيرها لتعذ و في فيها ينبغى ان يستحق العلوفة ، وفى فتاوى الحالوف يستحق المعلوم عند قيام المدلع من العمل ولوريكي بتقصيري سواء كان ناظوا اوغيرة كالجابى درد المحتاره مت والله سبحانه وتعالى اعلم

٢٣ ربيع الأول سنه ٢٠٠١ ه

مدارس دىينىيس مرسين كىلئة مختلف قوانين كى شرعى حيثيت:

سوال: ﴿ کسی فانص مذہبی ادارہ میں یہ قانون رکھاگیا ہے کہ کوئی ملازم اگر بیاری کی رخصت لینا چاہے توکسی انگریزی ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ضروری ہے جیسا کہ سرکار دفاتر کا رواج ہے ،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟

ا کسی دبنی درسگاه میں بہ قانون ہے کہ ملاذم کی عمر پینسٹھ برس کی ہوجا سے گی تواس کو برط وف کر سے گر ملاذم کی عمر پینسٹھ برس کی ہوجا سے گی تواس کو برط وف کر دیا جائے ہے گا ہوتا ہ اس کے ہوش وحواس بالکل درست ہوں اور اپنے فسرائض بحسن وخوبی انجام دسے سکتا ہو ، کیا ایسا قانون بنانا جائز ہے ؟

ببيئوا نوجروا

#### الجواب باسممهم والصواب

ا شرعی نقطہ نگاہ سے اس قسم کے قانون کی کوئی حیثیت نہیں، خصوصًا دینی اداروں میں فساق کی شہادت کوالیسی اہمیت دینا تذلیل دین ہے ، نیز اس سے رشوت دسے کر جھوٹا سٹر نیفکیٹ بنانے کے مفسدہ کا دروازہ کھلنے کا اندلیشہ ہے۔

جب تک ادارحقوق میں نقص نہوتا ہو صرف پینسٹھ سال کی عمر ہونے پرملازم کو برخاست کرنا بچے نہیں بکسی مذہبی ا دارہ میں ایسا غلط اور مغربیت پسند قانون بنانا غیرت اسلامیہ کےخلاف اورناجائز ہے۔ واللہ اسبحانہ و تعالیٰ ۱علمہ

۱۳ ردحب سنر ۹۹ حد

## ملازم كامعابده كے خلاف كرنا:

سوال : اداره کا دستوری کرایساللازم جوعلیحدگی کااراده رکھتا ہواس کو چاہئے کہ وہ ایک ماہ قبل دفتر میں تحریری اطلاع کرہے ، لیکن ملازم نے ایسا نمیں کیا ، بلکہ بغیر اطلاع کے علیم دہ ہوگیا تو کیا اسس ملازم کے ذمہ ادار سے کوایک ماہ کی اُجرت بطور ضہان ادار کرنالازم ہوگایا نمیں ، ببنوا تو جودوا

الجواب باسمرماهم الصواب

یہ ملازم عہر کشکنی اور ا دار سے کونقصان پہنچانے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا ، مگراس بر کوئی ضمان واجب نہیں ۔ واللہ ہجاندو تعالیے اعلمہ

۲۷ روجب سنه ۹۳ ه

## ایصال تواب کے سے مروج قران خوانی:

سوال: آج کل عام دستورہ کہ لوگ اپنے اعزہ کے ایصال نواب کے لئے قران خوانی کراتے ہیں اور پر طفے والوں کو بیسے دیتے ہیں ، کبھی تو پہلے سے روپے طے ہوتے ہیں اور جھی صاحب خانہ طے کئے بغیرا پنی مرضی سے دسے دیتا ہے ، اور کبھی صرف کھانا یاجائے دغیرہ بیش کرتا ہے کیا مشرعاً یہ جائز ہے ؟ نیزم روج قرآن خوانی کیا حیثیت ہے ؟ بینوا نوج روا۔

الجواب باسمريلهم الصواب

ایصال تواب براُجرت بینا دیناح ام ہے، بلامعا وصد جائز ہے خواہ زبانی عبادت سے ہویا بدنی سے یا مالی سے، ہرقسم کی عبادت کا تواب میت کو بہنچایا جاسکتا ہے، مگراس کے لئے چند بنیادی اوراصولی شرائط ہیں ،جب تک وہ نہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا -

ميت مسلمان اور صحيح العقيده مو-

(۲) ایصال تواب مرنے والا مجی مے العقیدہ سلمان ہو۔

ریا، نام ونمود، شهرت اور لوگوں کے طعن تشنیع سے بچنے کے خیال سے پاک ہو۔

(م) جومال صدقه وخیرات میں دیا جائے وہ ملال طیب ہو ،خبیث اور حرام نہو۔

اس مال میں کسی غائب یا نا بالغ کاحق نہو۔

﴿ ثلاوت قرآن باكسى دوسمرى عبادت بركسى فسم كاكونى معاوضدند ديا جاسے-

یرعبادات دنوں ،کیفیتوں اور اقسام طعام کی تحضیص وقیود سے پاک ہوں - رہا

(۱) یه کهانا اورصدقه صرف فقرار اورمساکین کو دیاجائے، برادری اور اغتیاء کو بندیاجائے مرة ج قرآن خوانی میں ندکورہ شراکط کے فقدان کے علاوہ مندرجہ دیل جا جنین بھی ہیں :

آ نقدی یاطعام دغیره کسی نهکسی صورت بین اس کامعاوضه دیاجاتا به جوح ام ایک اس کامعاوضه دیاجاتا به جوح ام ایک اگری کا معاوضه دیاجاتا به جوح ام ایک اگری کا کوئ عوض طے نہیں کیا توحرمت اصلیبہ کے علاوہ جہالت اجرکی وجہ سے فسادا جارہ کا گناه مجمی مزید ہے۔

و اس سے پیعقیدہ بنتا ہے کہ ترک معاصی کی ضرورت نہیں، بعد میں بسیماند گان خوانی ماں سے فید میں سے استعمالیہ کا ترک معاصی کی ضرورت نہیں، بعد میں بسیماند گان خوانی

کراکر بخشوادی گے۔

ا نوانی کرنے والوں میں الیے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کوشیح قرائ بڑھنا نہیں آنا، وہ غلط قرآن بڑھ کرمزیداللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔

ا ایصال تواب کے اس مخصوص طریقے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں مگر لوگ۔ اس کوٹا بت سمجھ کرکرتے ہیں ، لہذا بدعت ہے ۔

مزیدمفاسدکابیان آینده سوال کے جواب میں ہے۔

بوج و نذکورہ ایصال تواب نجیلئے مرقرج قرائی خواتی جائز نہیں ، بلکمیت کیلئے باعث مذاہ ہونے کا ندستیہ ہے ، اسی لئے علم ار نے کھا ہے کہ میت پر بیر وصیت تریا وصی ہے گاہس کی موت کے بعد ایصال نواب کے اکسس مرک غیر شرعی طریقوں سے اجتماب کیا جائے ۔

موت کے بعد ایصال نواب کے اکسس مرک غیر شرعی طریقوں سے اجتماب کیا جائے ۔

(1) قال اللّٰ کے تعالیٰ : ای الّٰدیس یا کاون اسوال الیہ ہی ظلما النما یا کلون فی بطون ہون الله وسیصلون سع برا۔

- (P) وقال تعالى: لاتأكلوا اموالكم ببينكر بالباطل -
- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفبل صلوة بغير طهور والصلحة من غلول (سنن التومدن صلاح)
- والمالالمة ابن عابدين وحمد الله تعالى: وقال (اى فى الفتح) ايضاويكو المخاذ الضيافة من طعام من اهل الميت لان شرع فى السرور لا فى الشرور وهى بلغة مستقيعة ، وروى الامام احد وابن ماجة وحما الله تعالى باسناد صحيح عن جريرين عبد الله دضى الله تعالى عند قالى: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اه وفى البزازية: وليكوه اتخاذ الطعام فى البوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الى القبر فى المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القران وجمع الصلحاء والقراء للخمة اولقراءة سورة الانغام اوالاخلاص -

والحاصل ان انتخاذ الطعه عند قواءة القرأن لاجل الأكل يكرة وفيها من كتاب الاستعسان : وإن انتخاذ الطعام للفقراء كان حسنااه واطال فى ذلا فئ المعرق وقال : وهذه الافعال كلها للسمعة والوياء في حترزعنها لانهم لا برديد ون به وجه الله تعالى اه، وجعت هذا فى شرح المنية بمعارضة حل بيث جمير رضى الله تعالى عنه الما رجد بيث أخر فيه: انه عليه الصلوة والسلام دعته امراً وقر وجل مبتت لما رجع من دفنه فجاء وجى و بالطعام -

اقولٌ: وفيدنظ، فاندواقعة حال لاعموم لهامع احتمال سبب خاص بخلاف ما فى حديث جريودي الله تعالى عند-

على انه بحث فى المنقول فى من هبنا ومن هب غير فاكالشا فعية والحنابلة استلا بحد بيث جوبريض الله تعالى عنه المن كورعلى الكواهة ، ولا سبما اذا كان فى الورث ة صغادا وغائب، مع قطع النظى عا يحصل عنل و للشخاليا من المنكوات الكثيرة كايقاد الشموع والقنا ديل التى توجد فى الافراح ، وكدى الطبول ، والغنا وبالاصق عنه و اقول : ان صاحب المشكوة نقل هذا الحديث من سنى الى دا ود وقع الخطأ منه فى النقل او ممن بعده فى الكتابة لان فيه امرأة بدون الضمير ثمرنقل من الشكوة من بعدة من المناهدة وجل ميت فوجب الرجوع الى الاصل ١٠ وشبر الحد

الحسان، واجتماع النساء والمولان، وإخذالاجوة على المذكو وقواءة القرآن و غير ذلك مها هومشاهد في هذه الازمان، وما كان كذلك فلانشك في حومته و بطلان الوصية به، ولاحول ولاقوّة إلا بالله العظيم (دد المحتادط عم)

وقال العلامة بدوللدين العينى وحمد الله تعالى : قوله ولاتأكلوا بداى بالقرآن مثل إن يستأجوالوجل ليقن أعلى رأس قبر، قبيل هذه القراء ته لايستحق بها النواب لاللميت ولاللقادى قالم تاج الشريعة وحمد الله تعالى والبناية مصصح ج

واللهسبحاندوتعالیٰ اعلی ۲۲محسرم سند۹۳ ح

(كتاك لخطر والاباحة جلد عد بين بهي سه)

بطوررقبة قرآن رط عصنے کی اجرت جائز ہے:

سوال : برکت ، بیاری سے شفاء یاکسی مصیبت سے نجات کے گئے سورہ فاتحہ یا قرآن کی کوئی سورت بڑھنا جائز ہے یانہیں ؟ نیزان مقاصد کے لئے اجتماعی قرآن خوافی جائز ہے یانہیں ؟اس پراجرت لینے کا مشرعاً کیا حکم ہے ؟ بینوا توجوولا

الجواب بأسمملهم الصواب

کسی بیمارا ورمصیبت زده پرقران کریم کی کونی سورت یا آیت پرخصنا یا تعویدلکه کردین اوراس براجرت لیناجائز ہے۔

صیح بخاری میں ہے:

ان احق ما اخذتم عليه المبركتاب الله (صحيح بخادي مسهم معم) قال الامام النووي رحمد الله تعالى :

(قوله صلى الله عليه وسلم خدن وامنه م واضربوالى بسم معتم) هذا تصريح بجواز اخذا الاجرة على الرقية بالفاتحة والذكروا نها حلال لاكواهية فيها وكذا الاجرة على المخترف بالفاتحة والذكروا نها حلال لاكواهية فيها وكذا الاجرة على تعليم القرأن وهذا مذهب الشافعي ومالك واحد واسخق وابي توروأ خرين من السلف ومن بعدهم ومنعها ابوحنيفة في تعليم القرأن واجازها في الرقيبة - السلف ومن بعدهم ومنعها ابوحنيفة في تعليم القرأن واجازها في الرقيبة - الشه النووي على عيم مسلم مكتلاج م

البند بغرض رقبیراجتماعی قسر آن خوانی مین درج ذبل محظورات ہیں : البند بغرض رقبیرا جتماعی قسر آن خوانی مین درج ذبل محظور اس ہیں :

- اس سے یعقیدہ بنتا ہے کہ ترک معاصی کی خرورت نہیں ،خوانی کوالو کام بن جائیگا۔
  - النكاب كبائر برجرات برهن سے ۔
- ﴿ رَقبِهِ كَأْيِهِ مَعْصُوصٌ طُرِيقِيرِ سَلَفَ سَعَ تَابِت نهين مُرَّعُوام اس كومنت سِنْطابت سمجھتے ہيں س ليئے برعت ہے۔
  - اجاره پورے قران برہوتا ہے اور اکثر واغلب پورا قران نہیں بڑھاجاتا -
- ﴿ خُوانی کُرنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کوصیحے قرآن بڑھنا نہیں آنا، وہ غلط قرآن پڑھ کر بجائے سبب رحمت کے سبب عذاب بن جاتے ہیں ۔
- کُ قراتی خوانی عموماً جنَّ مرکانیات میں کی جاُتی ہے۔ ان میں جاندار کی تصاویر و دیجیراً لا م معصیت موجود ہوتے ہیں ، الیسی جگہوں میں قرآن کی بیچرمتی ہونا ظاہر ہے۔

۲۲ محسرم سند۹۳ ه

وغظ پرأجرت لبنا:

سوال: واعظ کو وعظ کی اجرت لینا جائز ہے یانہیں ؟ طے کرنے اور نہ کرنے میں کوئی فق سے ؟ بینوا توجروا -

الجواب باسموالهم الصواب

اگرکسی کو وعظ کہنے کے لئے ہی ملازم رکھاگیا ہے یاکسی نے اپنے کو اسی کام کے لئے فارغ کر دکھا ہے کہ کوئی کہیں وعظ کہلوا نے کے لئے لیے جاسکتا ہے تواس مہورت میں وعظ براجرت لینا جا کر ہے اور اگر کسی خاص موقع پرکسی عالم سے وعظ کہنے کی درخواست کی جائے تو وعظ پراجرت لینا جا کر نہیں ۔ واللّٰہ سبح انہ وقع اللے اعلمہ۔

9 شعبان مسنه9 ه

بوقت ملازمت ذاتى كام كرنا:

سوال : زبدسرکاری ملازم ہے ، ملازمت کے ادفات صبح آتھ بھے تروع ہوتے ہیں ۔ اگروہ دس بھے جائے یاجو کام اس کے ذرمہ ہے وہ نمٹاکر اپنا ذاتی کام مثلاً محتب بین ، بسیتال جانا یا کسی دوست سے ملنے جانا جائز ہوگا یا کام نہ ہونے کی صورت میں بھی دفتر ميں موجود رہنا اور کرسی پر بیٹھے رہنا ضروری ہے؟ بینوا توجروا۔ الجواب باسم صلحبہ الصواب

اس دقت معین میں فرص نماز کے سواکوئی دوسٹرا کام کرناجائز نہیں ، بعض نے سنن کوکڈ کی بھی اجازت دی ہے ، نوافل پڑھنا بالاتفاق جائز نہیں ، البتہ دفتر میں حاصررہ کرکوئی ایسا کام کرنے کی گنجائش ہے میں کو ہوقت ضرورت چھوڑ کر سرکاری کام بسہولت مکن ہو۔

قال فی شرح التنوبیر: ولیس للخاص ان یعمل لغیرد ولوعمل نقص ص اجریت ه بغد رماعمل فتا وی النوازلی -

وقال العلامة ابن عابد بن رحمه الله تعالى: رفوله وليس للخاص ان يعل لغين بله ولا ان يصلى النافلة قال فى التتارخ انبة وفى الفتاوى الفضلى وإذا استأجور جلا يوماً يعل كذا فعليه ان يعل ذلك العلى الى تمام المدة ولا يشتغل بشىء أخسر سوى المكتوبة وفى فتاوى سمرقن دوقدة قال بعض مشا يخذا له ان يؤدى المسنة ايضا واتفقوا انه لا يؤدى نفلاوعليه الفتوى وروا لمحتاره مشاجه

والِلَّهُ سبحانہ وَتِعَالَیٰ اعلٰم ۱۸رذی المحبرسنہ - ۹ حر

جهازمین کرابیرلی بوتی جگه دوسرسے کو دینا:

سوال : بخری جہاز میں غائمنتقل کرنے کے لئے کرایہ برای ہوئی جگردوسرے کے ہاتھ نفع حاصل کر کے فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بدنوا توجدوا -

الجواب باسمواهم الصواب

جائزنہیں۔

قال فى الهندية: الاصل عند ناان المستأجريمك الاجارة فيما لابتفاوت الناس فى الانتفاع بهكذا فى المحيط ومن استأجر شيئا فان كان منقولا فانه لا يجوز لهان يؤاجره قبل القبض وان كان غيرمنقول فالادان يؤاجره قبل القبض فعن المهان يؤاجره قبل القبض فعن المحتيفة والي يوسف رحمه الله تعالى يجوز وعند محمد الله تعالى لا يجوز المحتيفة والي يوسف رحمه الله تعالى يجوز بالاتفاق وفى البيع اختلاف هكذا ف نسرح الطعاوى، وإذا اسناً جرد الراو قبضها نفر أجرها فاند يجوزان أجرها بمشل

مااستا جرها واقل وان أجرها باكثرمه استأجرها فهى جائزة ايعندالاان ان كانت الاجرة الثانية من جنس الاجرة الاولى فان الزيادة لانظيب لدو يتصل ق بها وان كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولوزاد فى الداريادة ولوزاد فى الداريادة كما لووت فيها اوحفى فيها بكرا وطينا اواصلح ابوا بها اوشيئا من حوائطها طابت له الزيادة (عالمكيرية مصى جرائطها طابت له الزيادة المالكيرية مصى جرائطها طابت له الزيادة (عالمكيرية موسى جرائطها طابت له الزيادة (عالمكيرية موسى على مالله من على المنت المالكيرية موسى المناسبة ا

۲۹ ربیع الثانی سندا ۹ ه

جبرالت مدرت وعمل مفسدا جاره ہے:

الجواب باسمعلهم الصواب

بدا جاره فاسده سے، لہذا زید کو بسائی کا اجرمثل اور عمر کو اس کی جگه کا اجرمثل ملےگا۔ واللّصبحانہ وتعالیٰ علم

ه ورشوال سنه ۹۱ ه

يگراىلىنا دىناجائزىنىن:

سوال : رید نے عرد سے ایک دکان کرایہ بری اس وقت اس کا کرایہ تمیس رہے تھا،

زید نے اس میں کاروبار شروع کیا، چندسال بی اس جگہ کا کرایہ بڑھ گیا، تقریباً ڈیڑھ سوتک

لوگ دینے لگے ، اتفاق کی بات ہے کہ زید کی تجارت ناکام ہوگئی، اوراس نے بید دکان کسی اور

شخص کو تیس رو ہے کرایہ بردیدی اور کہا کہ تم مالک کو تیس رو ہے دیتے رسمنا اور میں تہیں

قبضہ اس وقت دونگا جب تم مجھے پانچ ہزار رو ہے دو گے ، اس شخص نے فوراً پانچ ہزار ویے

ویے دیئے۔ یہ رو ہے زید کے لیے طال ہیں یانہیں ؟ اوریہ معاملہ س عقد میں داخل ہے ؟

دیے دیئے۔ یہ رو ہے زید کے لیے طال ہیں یانہیں ؟ اوریہ معاملہ س عقد میں داخل ہے ؟

مینوا تو جروا

### الجواب باسمماهم الهواب

قبصند كاعوض لينا ماكز نهيس، ما نبين برتوبدا وراس رقم كا والسي كرنا واجب سے -والله سبحاندوتعالى علم

۳ مصف رسند ۹۲ هر

كام كئے بغیراوور شائم كى اجرت جائز نهیں:

سوال : ایک سرکاری دارہ ہے جہاں کے ملازمین کوئی ادورٹائم وغیرہ نہیں لگا تے مگر حکومت کی طون سے جوافسران ان پرنگراں ہیں وہ اوورٹائم کی اجرت دلوا دیتے ہیں توسشرعاً یہ جائز ہے جبکہ ملازمین غربیب طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور شخواہ سے ان کے اخراجات پور سے نہیں موتے ؟ بینوا توجروا ۔

#### الجواب باسم ملهم الصواب

يىشىگەتنخواە بىرسودلىنا :

سوال: زیدا سیس بنک آف پاکستان میں ملازم ہے، اسٹیٹ بنک اپنے ملازمین کو چھتیں ماہ کی نخواہ کے برابر پہنگی رقم اس غرض سے دیتا ہے کہ وہ اپنامکان تعمیر کریں ، یہ رقم ملازم کی نخواہ سے پندرہ سال کے عرصہ میں وضع کرئی جاتی ہے ، البتہ اس پرتین رویے فی صدوصول کئے جاتے ہیں اور ایک ایگری منط بھی ہوتا ہے جس کی روسے زمین اور اس پرتعمیر شدہ مکان اسٹیٹ بنک کے یاس رس کردیا جاتا ہے اور سود اور اوائی وغیری شرائط پر دیتے جاتے ہیں کیا ازروئے سٹرع یہ جائر ہے ؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسممهم الصواب

مئلدمذكوره مين تين چيزين قابل غوريي :

- ا نيادة في المربون صحيح سے يانئيں ۽
- ( وين رمن قسط وار وصول كرنا جا نرج يا تهين ؟
- ا تین دویے فی صدبنام سود جووصول کئے جاتے ہیں وہ شرعاً سود ہے یانہیں ہ

احس الفتادئ جلدء

تحقيق:

🕕 زيادة في المرسون صحيح ہے۔

قال العلامة العصكفى وحمدالله تعالى: والزيادة في الوهن تصح (دوا لمعنا وصليه جه)

4.4

دین رمن قسط وار وصول کرنا جائزہے۔

قال فى التنويروفترحد : ولا يكلف من قضى بعف ديندا وابرأ بعض پسليم بعض رهندحتی يقبض البقية من الدين ز دو المحتاده ۱۳۳۵ ج ۵)

سکاٹے جیں دو ہے فی صد بنام سود جو تنخواہ سے کا ٹھے جاتے ہیں ، وہ شرعاً سود نہیں ، بلکہ تنخواہ تیے ہیں ، وہ شرعاً سود نہیں ، بلکہ تنخواہ تین رو ہے فی صدکم کردی گئی ہے ، کسی چنر کا نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں برلتی ۔ واللہ سجحان وتعالی اعلم ۔

۲۸ ربیع الثّانی سنه ۸۹ ه

سوال مثل بالا:

سوال: دوران ملازمت سرکارسے کچھ آئم مکان خرید نے یا بنوانے کے لئے یاموری کا خرید نے کے لئے ادھار لیتے ہیں ، پھراس پرسود کالین دین ہوتا ہے ، اسکاکیا حکم ہے ؟ بینوا توجروا۔

#### الجواب ياسم ملهم الصواب

بيميدين كيملازم سے ملنے والاكرابيحرام سے:

سوال: () زید کے مکان میں ایک کرایہ دارایسارہتا ہے جوکسی بیمکسپنی میں ملازم ہے اوراس کی آمدن کا یہی ذریعہ ہے ، چونکہ بیمہ کمپنیوں کی آمدن کا جائزہے ورملاؤن کو اسی آمدن سے نخواہیں ملتی ہیں تو کیا زید اس سے حاصل شدہ کرایہ کی رقم کو اپنے دوزانہ کے اخراجات میں استعال کرسکتا ہے ؟

ندیدکو پہلے معلی من تھاکہ یہ کرایہ دار بھی کمینی میں ملازم ہے، کورط میں مسرس سے کورط میں مسرس سے کورے میں مسرس کے سوال کے حواب میں اس نے کہا کہ وہ بھید کمینی میں ملازم ہے ، اب اس نے تین سال

کاکرایہ کورط میں جمع کرایا ہے، زیدجب یہ رقم کورٹ سے وصول کر بھاتو یہ بات بھین کہ بیہ دہی رقم ہے جواس نے جمع کرائی ہے کیونکہ کورط میں سب نوگوں کی رقوم اُکھی مہیں کہ بیہ دہی رقم ہے جواس نے جمع کرائی ہے کیونکہ کورط میں سب نوگوں کی رقوم اُکھی رہتی ہیں ، المہزاعین ممکن ہے کہ زیدکی وصوئی تک وہ رتم دوسرے نوگوں میں تقسیم ہوجی ہوگی اور جوزم زیدکو ملے گی وہ اس کا بدل ضرور ہوگی وہ نہوگی ، آیا ہے رقم زمید این ضرور بات میں استعمال کرسکتا ہے یا نہیں ؟

بی اگرزیدیہ رقم دوزانہ کی صروریات میں ہتعال نہیں کرسکتا تو یہ رقم اسی مکان کے سرکاری میکس یا میونسپل آفس وغیرہ میں وسے سکتا ہے یانہیں ؟ بدینوا توجودا -

الجواب باسم ملهم الصواب

یہ رقم حرام ہے ، اس کوکسی صورت میں بھی استعمال کرنا جائز نہیں ، مساکین پرصدقہ کرنا واجب ہے ۔ والٹلصبحتانہ وتعالیٰ اعلمہ

۵ رومضان سنه ۸ ه

بیمہ یا بنکاری کے لئے مکان کرایہ بیردیا:

سوال: بنکاری اورانشورنس کے کاروبار کے لئے مکان کرایہ بردینا جائز ہے یانہیں؟ اگر کمپنی کامنیجر پیشرط قبول کر ہے کہ وہ کرایہ حلال مال سے اوارکر پھاتواس کومکان کرایہ پر وینے کی گنجائش ہے یانہیں؟ بینوا توجوطا۔

الجواب باسمملهم الصواب

بیمہ یا بنکاری وغیرہ کے لئے مسلمان کومکان کرا یہ پر دبنا مکردہ تحریمی ہے، السبسۃ کا فرکوکرا یہ پر دسینے بین کرامرت تنزیہ ہے ۔

اس منكدى تفصيل اورمتعلقه ولائل بنده كے رسالة الفول المبرهن فى كواهة بيع الواديو والتلوزن ميں بين -

کرایہ طلال مال سے اواد کرنے کی سشرط سے عقد اجارہ کی کرام ست میں کوئی نسرق نہیں پڑتا ، البتہ اس صورت بیں حرام نوری سے بچے جائے گا ، صرف عقدا جارہ کا گناہ ہوگا۔ کا فرسے بھی سود اور بیمب کی آمدن سے کرایہ وصول کرنا حسرام ہے۔

والله مبیعان وتعالی اعلم ۲۲ جبادی الاولی سنه ۹۵ ه مفاطعه جانبین سی سکے کے انتقال سے فسخ ہرجانا سے:

سوال: حاجی نورمحد نے ایک زمین چھ سال کے لیے مقاطعہ پرلی تھی ، مقاطعہ کی رقم کا نصف اپنے بیٹے محدصدیق سے بیاتھا ، اب جبکہ حاجی بؤرمحدکا وصال ہوگیا ہے اور مقاطعہ کی مدت کے دوسال ہاقی ہیں ، دریافت طلب امریہ ہے کہ محدصدیق اس زمین کی ہیں داوار دوسال کے سے لیتا رہے ؟ بینوا توجودا -

#### الجواب باسمرملهم الصواب

اگر ماجی نور محد نے زمین اپنے لئے مقاطعہ پرلی تھی اور بیٹے سے نصف رقم قرض نی تھی تواس کے انتقال پر مقاطعہ فسخ ہوگیا، بیٹے کو وہ رقم مابی نور محد کے ترکہ سے اداری جائے گا۔ اور اگر جاجی نور محد نے بیٹے سے رقم لے کراس کو مقاطعہ میں تشریک کیا تھا تو بیٹے کے حصے میں مقاطعہ باقی ہے ، باب کے مصے میں فسخ ہوگیا ، لہذا نصف بیدا وار بیٹیا لبتا رہے گا اور نصف اجرت ادار کرتا رہے گا ، بقیہ نصف بیدا وار باب کے ورثہ ہیں بقدر مصف تقسیم ہوگی اور ان پر نصف زمین کی اجرت لازم ہوگی ۔

قال فی التنویروشرحه: وتنفسخ ایضابموت احدمستأ جدین اوموجرین فی حصترای حصة المیت لوعقل ها لنفسه فقط و بقیت فی محصة الہی ۔

وقال العلامة ابن عابدين دحمد الله تعالى: (قولد وبقيت فى مصدّا لىحى) ولايضرّه الشيوع لانه طادئ كما تقدم فى محله (دد المحتاد صيّع ج ۵)

وقال فى الهندية: رجلان استأجرامن رجل الضافه ممات احد المستأجرين لا تبطل الاجارة فى حق الدى وتبقى على حالها ولا تفسيخ الامن عذر واما الربع الحال على نصف الادعن فهوللمستأجر وعليه نصيبه من الاجوة والربع الحاصل على لنصف الادعن فهوللمستأجر وعليه والاجوزة من التركة (عالمكيوية مسلام م) الأخوفلورث ما المستأجر وعليه ه تسليم الاجوزة من التركة (عالمكيوية مسلام م) والله سيحان وتعالى اعلم والله سيحان وتعالى اعلم

٣ رجبادي الاوني سنه ٨ ه

مال سروق برآمد كرنے كے لئے وظیفہ كی أجرت:

سوال: زیدی چوری ہوئی ، زبد نے بجرکوکہاکہ میری چوری ہوئی ہے ، بجرنے کہا، میں وظیفہ سے آپ کا روبیہ دستیاب کروں گابشرط یکہ جو تفاحصہ مجھے دیاجائے،اگردستیا ہونے والار وبیداصل مال سے کم ہوا تواس موجود مال میں سے چوتھا حصہ میں اوں گا ،
نیزاس کی دستیابی پراگر کچے ہوئے س وغیرہ کا خرجہ ہوا تو وہ دصنع کر کے بقیہ کا چوتھا حصتہ
میرا ہوگا، مقرر وقدت کے اندرا یک چورنے وہ مال واپس دیدیا، آیا بحر دستیاب شدہ
مال کے چوتھے حقے کا ستحق ہوگایا نہیں ، بینوا توجرہ ا۔

الجواب باسم ملهم الصواب

يه اجاره بوجوه ذيل فاسديه :

- ا معقود عليه غيرمقداورالتسليم -
  - (P) اشتراط الاجرة من العمل -
  - كون الاجرة فى حيز الخطر۔

اجارہ فاسدہ میں اجرسمی واجرمثل میں سے افل واجب ہوتا ہے۔

والله سبحاندوتعالئ اعلمه

۲۰ زدی قعده سنه ۸۹ ه

مبيع كى جگه تبانے پركمیشن:

سوال: زیدنے بجرسے کہاکہ میرہے یاس تورقم نہیں ہے، اگرآپ موشی خسر میدنا چاہیں توبیتہ بتا دوں یا کہیں توآپ کے ساتھ جل کرٹھ کانا بتادوں کہ فلاں آدی کے پاس ہیں، سے میں نی موشی یا نجے رویے کمیشن بوں گا، زید کا مذکورہ طریقے برکمیشن لینا مشرعاً جائز ہوگایانہیں ، بینوا تو جروا -

الجواب بأسعملهم العواب

اگرمگەمىين نېواورزىينود ساتەچلى كرمگەتبائىيە تواجرمنى لازم ہوگا اوراگرمگەمىين ہوتواجرت مقررەلازم ہوگى،اگرخود نەجائے گا تواجر كاستحق نەم يوگا-

قال فی التنویروشرحد: ان دتن علی کذا فدارکذا فداله فلدا جرمیشله اس مشی لاجلد

وقال العلامة ابن عابد بين رحمه الله تعالى : (قولِه ان د لنى الخ)عبارة الاشباه ان د للتى وفى البزاذية والولوالجية رجل صل له شىء فقال من د لنى على كذا فله كذا فهوعلى وجهين ان قال ذ لله على سبيل العموم بأن قال من دلنى فا لاجا ٧ ة باطلة لان الدلالة والاشارة ليست يعمل يستحق بد الاجروان قال على سبيل لمخفوق وأن قال المعنى سبيل لمخفوق وأن قال لرجل بعيندان دللتنى على كذا فلك كذا ان مشى لدفل لد فلدا جوا لمثل للمشى لاجلدلان ولا على ستحق بعقل الاجازة الااند غير مقد ربقل دفيجب اجوا لمثل وان دله بغيره شى فهو والا ول سواء، قال فى السير الكبيرة ال اميرا لسرية من دلس على موضع كذا فل كذا المستحق و بينعين الإجربالد لالة فيجب الإجواء

قال فی التنویروشرحہ: من د لئی علی کذا فلہ کذا فھوباطل ولاا جولِمن ولہ الاا ذاعین الموضع ۔

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (الااذا عين الموضع) قال فى الاسباه بعد كلام السير الكبير وظاهرة وجوب المسمى والظاهر وجوب اجرا لمثل اذلاعقله اجازة هذا وهلذا مخصص لمسأكة الدلالة على العموم لكونه بين الموضع اه بعن النه فى العموم الموضع الموضع المدين الموضع فى مخصصة اخالمين كلام الدا ذاعبين الموضع فى مخصصة اخالمين كلام السيركان قول الامدير على موضع كذا فيه تعيين به بخلائ من من له شي وفقال من دلى على تلك الضالة فلا تصبح لعدم تعيين الموضع الاا ذا عرف باسمه ولع بعين مفاوله بعين دلى على دابت فى موضع كذا فهوكمساً كة الامبر-

قال فى المتنويرويشرحه: وفى الاختيارهن دلناعلى كذا جازلان الاجر يتعين بدلالة .

وقال العلامة ابن عابد بن رحم الله تعالى: زقول من دلذا الخ) هذه مسألة السيرالكبير وقداعلمت ان يجب فيد المسمى لتعين الموضع والقابل للعقب بالحيضوروان كان لفظ من عاما وقول لان الاجربيّعين اى يلزم وجب ردد المحتاره ها جه من والمله سبحان وتعالى اعلم

١٣رجبادى الآخرة سند٥٨ ه

مربور کی اجرت میں نصف جانور دینا: جانورچرانے کی اجرت میں نصف جانور دینا: سوال: زیدنے بجرکوایک کا سے نصف بٹائی پر دیدی کہ اس کو کھلاتے رہو، جب بیر بچہ دیے گئ تو بجہ آپ کا اور گا ہے میری ہوگی، ہم اسکونصف بٹائی کہتے ہیں، كماية جائز سے ؟ اگرنهيں توعدم جوازكي وجر؟ بينوا توجووا الجواب باسم مله مراك اب

براجاره فاسره ہے، اس لیے کہ اس میں اجرت اورمدت دونوں مجہول ہیں ۔جرانے والے کو اجرمثل ملے گا اور بچہ گائے کے مالک کا۔

قال فى التنويروشرحه: فكل ما افسد البيع ممام ريفسد ها كجهالة مأجور واجزة اومدة اوعمل وكشم ططعام عبد وعلف د ابتروم مدّالد الإلاد المحتابط عبد وقال الامام المرغيبناني وجمه الله تعالى: بخلاف دفع الغنم والمهجاج ودود القن معاملة بنصف الزوائك لانه لاا شرهناك للعمل فى تحصيلها فلم ينجع ق شم كة -

(هدايته معيم ج م)

وقال فى الهدندية : ولاتجوزاجادة الشجوعلى ان الثمرللمستأجروكذالمصلو استأجربقرة اوشاة ليكون اللبن اوالولدل كذا فى محيط السخصى لعالمگيرية عيري) والكصبحانه وتعالى اعدكمر

١١ رجمادى الآخسرة سنه ٨٤ ه

بستينوا توجروا

مندری تعمیر کی اُجرت جائز ہے: سوال : مسلمان كارىگركوكا فركے مندركى مرمت ياتعمركونا أجرت يرجا كزيے يائين

> الجواب باسمرمهم الصواب مندر کی تعمیر ما مرمت اجرت پرجائز ہے مگر کراہت سے خالی نہیں -قال العصكفي رحم الله تعالى : جاذ تعميركنيسة -

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله وجازتع يوكنبيسة) قال في الخانبية ولو أجونفسه ليعل فى الكنيسة وبعيرها لابأس به لانه لامتصية فى عين العل-(دد المحتاده عصر مالله معان وتعالى اعلم

ورجب سنه ۸۷ه

ا ربل میں بلا کرا بیسامان سے جانا:

سوال: ريل مين قانوناً مقرمقدارسے زائدسامان بلاكراب دكھنا يا ريل مين سواد

کسی دوست کے حوالہ کر دینا تاکہ خرچ سے بھی بچے جائے اور دیلوسے کی گرفت بھی کسس پر نہو، شرعًا کیسا ہے؟ بینوا توجووا

الجواب باسمماهم الصواب

زائدسامان مےجاناجائز نہیں ، البت سوارہونے سے قبل ہی پوراسامان دوسرے کے ذمہ دکا دیا توجائز ہے - والٹام سبے اندو تعالیے اعلم

۲۷ ذی القعدة سند۸ هر

عبب دارچیزدلانے پر دلالی کی اُجرت نه ملے گی:

سوال: زید نے بجرسے ایک دکشہ خریدا ، دلال نے ان کے درمیان بیچ کرائی اورمسلغ پیاس دویے دلالی طے بوئی مقی ، اب دکشہ خرید نے کے بعداس کا ایک میرزا اسس سے کم قیمت کا نکلاجو بیچ سے پہلے مالک نے دلال کو تبائی تھی ، زید کو اس میرز سے کی وجہ سے دوسور دیے کا نقصان ہوا توکیا اس دلال کو بیاسس دویے دلالی کے دینے ضروری ہیں ؟ دوسور دیے کا نقصان ہوا توکیا اس دلال کو بیاسس دویے دلالی کے دینے ضروری ہیں ؟ دوسور دیے کا نقصان ہوا توکیا اس دلال کو بیاسس دویے دلالی کے دینے ضروری ہیں ؟

#### الجوابباسمملهم الصواب

دلال اجرت کااس وقت مستی ہوتا ہے جب وہ معقود علیہ جے سالم مع من روط و قید و خریدار کے سپر دکر ہے ، اس ایئے صورت سوال میں دلال اجرت کا ستی نہیں بلکہ خریدار مے سپر دکر ہے ، اس ایئے صورت سوال میں دلال اجرت کا ستی نہیں بلکہ خریدار صدر بعیب کی بناء پریہ دکشہ دلال کے ذریعیہ واپس کر سکتا ہے بشرط بکہ اس میں فریدار کے باس مزید کوئی عیب نہ بیدا ہوگیا تورقر مبیع فریدار کے بائے بر رجوع بالنقصان کرسکتا ہے۔ واللہ سبھان دوتعالی اعلام

۲۹,محسرم سند۸۸ ه

كرايددار نهدوروزكي بعدمكان جهورديا:

سوال: زیدنے ایک مکان تیس روپے ماہوا دکرایہ بربیاا ورمبلغ دس روپے بیشگی دیے دیتے اور دودن اس مکان میں قیام کرکے چلاگیا توکیا مالک مکان کودس بیشگی دیے دیتے اور دودن اس مکان میں قیام کرکے چلاگیا توکیا مالک مکان کودس روپے دودن کے عوض رکھنا جائزہوگا یا دودن کاکرایہ وضع کر کے باتی رقم وابس کرنا ضروری ہونگے ؟

بينواتوجروا -

الجواب باسفرملهم الصواب

اگریشخص کسی ایسے عذر کی وجہ سے جارہا ہے جوٹ رعاً معتبر ہے تو دوروز کے بعدعقدا جارہ فسنح کرسکتا ہے اور مالک مرکان چاہے تو دوروز کاکرا ہے اسے تو دورا کاکرا ہے اس ہے دسول کرسکتا ہے اوراگر ملاعذر معتبر جارہا ہے توجونکہ بیعقد ماہا منہ ہوتا ہے اس گئے ہوئے ہینے کاکرا ہے اواد کرنا اس کے ذمہ ہے ۔ اس صورت میں بیٹھ مسکان اپنے قبطہ میں رکھنا چاہے تورکھ سکت اہے ۔ کے ذمہ ہے ۔ اس صورت میں بیٹھ مسکان اپنے قبطہ میں رکھنا چاہے تورکھ سکت اسے ۔ واللہ سبحان وقعالی اعلم

٤ رربيع الأول سنه ١٨هر

السي ملازمت كالمحمض رشوت دينا براتي برو:

سوال: ایک فض ایک ایسی کمینی میں کام کرتا ہے جودرآمد برآمد کا کام کرتی ہے، کمینی کے اس ملازم کو اس کاروبار کے سلسلہ میں مختلف مراحل میں رشوت دینا پڑتی ہے، کمیا ایسی ملازم کو اس کاروبار کے سلسلہ میں مختلف مراحل میں رشوت دینا پڑتی ہے، کمیا ایسی ملازمت جائز ہے اور ایسے شخص کے ہاں کھانا کھانے کا کمیا حکم ہے، بینو توجووا۔

الجواب باسم ملهم الصواب

رشوت دینااور لینا دونوں حرام ہیں ،اس طازم پرفرض ہے کہ یہ طازمت ترک کرکے دوسراکوئی ذریعہ معکش اختیاد کرہے اس سے ہاں کھانا کھا نا بھر حال جائز ہے ۔ رشوت کی جائز وناجائز صورتوں کو تفعیل جلید میں ہے ۔

وشوت کی جائز وناجائز صورتوں کو تفعیل جلید میں ہے ۔

واللہ سیحانہ وتعالیٰ اعلم

۱۹رشوال سنه ۸۸هر

أجرتِ وكالت:

سوال: کیاوہ لوگ جو وکالت کا پیشہ اختیار کئے ہوئے ہیں، انکی آمدن والل ہے یانہیں جبکہ یے ملاً نامکن ہے کہ وہ صرف سیجے مقدمات کی وکالت کریں۔ کیاان کے گھر سے کھانا پینا جائز ہے ؟ جبکہ ان کا کوئی اور ذریعہ معاش نہویا ہو بھی تواس کی آمدن مغلوب ہو۔ بینوا توجوہ ا۔

الجواب بأسم ملهم الصواب

کا لم سے تعاون حرام ہے اس کئے اسمی کمائی مجی حرام ۔ والٹا ہسرے انہ وقعالی اعلم سرذی قعدہ سنہ ۸۸ھ

كنام كنائى كى أجرت ميں كندم دينا:

سوال: آبکل لوگ عام طور برگندم اور چاول کی فصل کھواکر گندم اور چاول کی تھو ہیں اجرت بیں دے دیتے ہیں ، بیمرض گاؤں میں زیادہ ہے ، مزدور بیسے بالکل نہیں بیتے ، زمینوں کے مالک اس باد سے میں مجبور ہیں اور بیمرض نقریباً عموم بلوی کی صورت اختیا کرگیا ہے ، حالانکہ فقہ کی روسے بس جیز پرعمل ہواسی سے اجرت دینا نا جائز ہے ، اب اس مسئلہ کاکوئی حل بتلایا جائے جس سے مسلمان گناہ سے بیج جائیں ۔ بینوا توجموا ۔

الجواب با سے ملح حرالے واب

الجواب باسم ملهم الصواب مسدن از به کدیء به سده مدینان دارد سری

یصورت ناجائز ہے کیونکہ عمل سے اجرت دینا ناجائز ہے ، نیز کھٹے مقدار ہیں متفاو<sup>ت</sup> ہوتے ہیں ، اس لئے بیاجرت مجہول ہے ۔

جواذی صورت یہ ہے کہ جس رسی میں گٹھا باندھا جائے گا اس کا طول متعین کرلیا جائے اور یہ طے کرلیا جائے کا اس کا طول متعین کرلیا جائے اور یہ طے کرلیا جائے کہ مزدور کی کافی ہوئی فصل میں سے دینا سٹرط نہیں ، بلکہ فلاں خاص قسم کے گیہوں کا آن بڑا گٹھا اجرت میں دیا جائے گا خوام وہ کہیں سے بھی دیے۔
قسم کے گیہوں کا آن بڑا گٹھا اجرت میں دیا جائے گا خوام وہ کہیں سے بھی دیے۔
ولاللہ سے انہ وقعالی اعلم

۱۰ چھےرسنہ ۸۹ ھ

رونی پیانے کی اُجرت میں روٹی دینا :

سُوال: پنجابہ بین بدرواج سے کہ دانے کھنوانے کے لئے دیتے ہیں تو بھی والا اُجرت میں ان میں سے کچھ دانے ہی مجھونے کی اجرت میں رکھ لیتا ہے ، نیزر وٹیاں تنور پرلگوانے جائیں تو کجائے گئے ہے کہ اجرایا کچھ آٹا کچا ہی رکھ لیتا ہے توکیا یہ صورت جائز ہے ؟ اگر جائز نہو تواس گناہ سے کیسے بچاجا ہے ؟ سینوا توجروا الجواب باسے والم والصواب

بەمعاملەجائزىچ -بىظاہراس مىں دواشىكال بى :

( اجرت عمل سے ہے۔

(P) اجرت مجهول ہے -

اشكال اول كاجواب برسيدكه دانے كھے لينے ميں اور آٹا بينے بيں تواجرت عمل سے

نہیں، ہاں روٹی اور بھنے ہوئے دانے پینے میں اجرت عمل سے ہے، مگر چونکہ بیسٹ رط نہیں کہ اجرت انہی سے ہوگی، اگران کی بجائے دوسرے دانے اور آٹا دید سے توجعی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اجرت من العمل اس وقت ناجائز ہے جبکہ وہ شروط ہو، یہاں مشروط نہیں اس لئے جائز ہے۔

دوسریداشکال کاجواب برسے کہ جہالتِ اجرت جب مفضیہ الی النزاع نہ ہو تومفسد اجارہ نہیں ۔ والمیں سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ -

۳۰ محسرم سنه ۹۸ ه

کرایہ دارنے مکان کی مرمت کی توییخرچ کس پرسے؟ :
سوال : زیدایک عارت کا مالک ہے حس کے صحن میں کچھ جگہ خالی تھی ،ایک شخص نے
کہا کہ یہاں ایک کو مھڑی بنا کر مجھے کرا یہ پر دیدو ، زید نے بنا کر دیدی ، لیکن چونکہ کو ٹھڑی
کی چھت چا دروں کی تھی ، اس لئے کرا یہ دار نے اجازت لیکرا پنی مرضی کے موافق اپنے
خرچ سے بنوالی ،اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ کیا مالک مکان پر شرعاً یہ لازم ہے کہ
اس کو ٹھڑی پر خرچ ہوا وہ کرا یہ دار کوا دا کر سے جبکہ مالک مکان کرا یہ وہی سے را ہے
جوابتدا رہیں ہے رہا تھے دولا

الجواب باسمولمهم الصواب

اگرمالک مکان نے یہ کہا ہوکہ تمیری طرف سے مرمت کرالو تو مرمت کے مصارف مالک پرلازم ہیں درند نہیں ، اس صورت میں کرایہ دارنے جو چیزی تعمیر سے لگائی ہیں وہ ان کا مالک ہے ، اگروہ چاہے توان چیزوں کو تعمیر سے نکال سکتا ہے ۔ واللہ سے ، اگروہ چاہے توان چیزوں کو تعمیر سے نکال سکتا ہے ۔ واللہ سبھانہ و تعالی اعلم ۔ ۲ربیع الاول سن ۹۳ ھ

مكان كى تعميرس اضافه كى وجهس كرايد برهانا:

سوال: اگرمالک مکان کے ذمہ مندرجہ بالاصورت بیں مرمت کاخرج واجب ہے اور وہ اوا کر دیے تو وہ کرایہ میں اضافہ کرسکتا ہے یانہیں ؟ بینوا توجو وا۔ الجواب باسے ملھے الصواب

اگر کرایہ کی مدت متعین سے تواس کے اندر اصافہ جائز نہیں اوراگرمدت متعین

نہیں جیساکہ دستور ہے توکسی بھی مہمینہ کی ابتداء سے قبل کرایہ میں اضافہ کرسکتا ہے کرایہ دستور ہے توکسی بھی مہمینہ کی ابتداء سے قبل کرایہ دستور ہے۔ واللہ بسے انہ وتعالی اعلم کرایہ دارجا ہے تو یہ کرایہ قبول کر ہے، ورنہ مکان جھوڑ دہے۔ واللہ بسے الاول سنہ ۹۳ مربیع الول سنہ ۹۳ مربیع الاول سنہ ۹۳ مربیع الاول سنہ ۹۳ مربیع الاول سنہ ۹۳ مربیع الول سن

كرايريدني كير الاركان وراك مالك برسے:

سوال: زید نے پناٹانگر گھوڑ نے سمیت بکر کواس شرط پر دیا کہ بندرہ روپ روزانہ مجھے دیدینا، باتی آپ ہے لینا، گھوڑ ہے کا جارہ دغیرہ زید کے ذمہ ہوگا، دؤسری صورت یہ ہے کہ اگر گھوڑ ہے کا خرج بحر برداشت کر سے توزید کو صرف یانچ دیسے کہ اگر گھوڑ ہے کی خوراک وغیرہ کا خرج بحر برداشت کر سے توزید کو صرف یانچ دیسے لیا ہے توکیا اجارہ کی یہ دونوں صورتیں جائز ہیں یا نہیں ؟ بینوا توجروا با جواجے باسم ملھ موالصواب

اجادہ کی پہلیصورت صحیح ہے ، دوسری جائز نہیں ، یہ اجارہ فاسرہ ہے اسس لیے کہ اجرت پر دیتے جانبے والے جانورکی اجرت شرعاً مالک سے ذمہ ہے ۔

قال فى الننوييووشموم : (تفسد الاجادة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد وكل ما افسل البيع) منا مس (بيسس ها) كجهالة مأجودا واجرة اومدة اوعل وكشمط طعام عبد وعلف دابة ومومة الدال ومغارمها وعشرا وخراج اومؤنة اشباه وقال العلامة ابن عكب ين رحمه الله تعالى : (قوله وكشرط طعام عبد وعلف دابة) في الظهايرية استأجرعبد ااورابة على ان يكون علفها على المستأجرة كرفى الكتاب ان لا يجوز (رد المحتار مسلم جور ) والله سعامة وتعالى اعلم

۸ رذی تعده سنه۹۳ ه

اجارة میں وقت یا کام کی تعیین ضروری ہے :

سوال : متھائی کی دکانوں پرجومزدورکام کرتے ہیں ،ان کے دکان پر آنے کا دقت تومتعین ہوتا، کام کھی ریا نے کا دقت تومتعین ہوتا، کام کھی ریا دہ ہوتا ہے ،مگر جھی کرنے کا وقت متعین نہیں ہوتا، کام کھی ریا دہ ہوتا ہے ،کھی کم اور طے بیہ وتا ہے کہ جب کام ختم ہوجا کے جھیٹی ہوجا سے گی ۔کیا یہ اجارہ جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجووا

الجواب باسمملهم الصواب

کام یادقت دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین ضروری ہے، ورندا جارہ فاسدہ

مِوكًا - والله سبعجانه وتعالى اعلى -

۲۲؍ دبیع الثانی سنہ ۹۵ ھ

جانور کی جفتی کی اجرت حرام ہے :

سوال: جفتی کی اجرت لینا دینا جائز ہے یا نہیں ؟ اوراس حرام فعل سے مادہ جانور اوراس کی اجرت لینا دینا جائز ہے یا نہیں ؟ اوراس حرام فعل سے مادہ جانور اور اس کی نسل کے گوشت اور دو دو میر کچھ اثر پڑتا ہے یانہیں ؟ بینوا توجولا۔ الجواب باسم ملھ مرالصواب

اس فعل کی اجرت بینا دینا حرام ہے۔ اس کی وجہ سے گوشت اور دو دھ پر بھھ اثر نہیں چرتا، دونوں پاک اور صلال طبیب ہیں۔ واللہ سیسے اندوقیعالمے اعلام سرجا دی الآخرة سندہ و ھ

نرخ بڑھ جانے کی وجہسے دوکان کے کراییس اضافہ:

سوال: () زیدنے ایک دکان کرایہ برلی تھی اور دس سال سے کرایہ دارہے، اب اس دکان کے قریب ہفتہ تمام دکانوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں، نیکن زیدنہ تو مزید کرایہ دیتا ہے اور نہ دکان خالی کرتا ہے ، اس کے متعلق کیا تھم ہے ؟

- جن کرایہ داروں نے سالہاسال سے اس طرح دکانوں پر قبصہ جا رکھا ہے اور
   کرایہ زمانۂ قدیم سے قلیل مقداد میں ادا کررہے ہیں ،ان کاکیا حکم ہے ، بینوا تعجم لا
   الہوا ب باسے ملہ حرالے۔
- ا اگرمدت اجاره مقررتهی تواس کے پورا ہونے سے قبل دکان خالی کرایا زیاده کرایہ کامطالبہ کرنا جائز نہیں ، مدت پوری ہونے کے بعد مزید کرایہ کامطالبہ کرسکتا ہے۔
  اگرمدت مقرر نہیں تقی توہر ماہ کی ابتدا ، میں خالی کرنے یا کرایہ بڑھانے کا مطالبہ کرسکتا اس صورت میں اگر کرایہ واجب ہوگا۔
  اس صورت میں اگر کرایہ وارمزید رہے گا تواس پر مالک کامطلوب کرایہ واجب ہوگا۔
  قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی ، وان طالبہ باجر اخو وسکن بعد ما یہ بغی لزوم و لا الاجرالذی طالبہ بہ کماسیطھ رفی المتفرقات عن الاشبالا۔
  یہ بغی لزوم و لا الاجرالذی طالبہ بہ کماسیطھ رفی المتفرقات عن الاشبالا۔
- ا دار کرنان پرلازم ہے۔ اوار کرناان پرلازم ہے۔

قال فى شرح التنوير؛ وفى الخانية استأجود الااوح امنا او المضاشح إفسكن شهوين هل يلزمه اجوالثانى ان معد اللاستغلال نعم والالاويد يفتى وكذا الوقف ومال البيتيم ( لا المحتار صفهج ه) والله سبحانه وتعالى اعلم

۸ رحبا دی الآخسره سند۹۵ نیر

ایک طفیکیدار کچهرقم کیکردست بردار بهوگیا:

سوال : دُوشیکیداروں سے مل کرکام بیا تھا پھران میں سے ایک دست پردار ہوگیاا وراس کے عوض دورِسرے ساتھی سے رقم ہے لی ۔ اب آیا یہ رشوت میں داخل ہوکر ناجا کز سے یا جا کڑ ، بینوا توجووا ۔

الجواب باسمملهم الصواب

جائزہے،گویا دست بردارہونے والاٹھیکیدارا پینے حصدکاکام کم اجرت پر دے رہاہے - والٹہ سبعاندوتعالی اعلمہ

۲۹ردجب سنر۹۵ هر

سینماکی ملازمت :

سوال: سينهابين ملازمت كى تنخواه حرام سے يا طلال ، بينوا توجوط-الجواب باسم ملھ والصواب

حرام سے اس کی دو وجوہ ہیں:

آگراس کے ذمہ کوئی ناجائز کام ہے تواس کاگناہ ورنہ تعاون علی الاشھرتو ہے ہیں۔ ہے ہی ۔

ا تنخواه حرام آمدن سع ملے گی - والله سبعاد زوتعالی اعلم

۳ پشعبان سنده ۹ ه

ناجائز ملازمت كى ينشن:

سوال: ایک شخص کوجوناجا کزملازمت کررمانها بینشن مل رئی ہے،کیاس بیشن سے اس کویاکس بیشن سے اس کویاکس کو انتفاع جا کر ہے؟ بینوا توجدوا ۔ سے اس کویاکسی دوسرے کو انتفاع جا کر ہے؟ بینوا توجدوا ۔ الحواب باسم ملھ مالصوا ہے۔

الیسی بیشن جا کزیہے، ببشرطیکہ پیشن دیسے والے ادارے کے ذرائع آمدن حلال ہوں'

ورنراصل تنخواه کی طرح اس بیشن کا لینا بھی حرام ہوگا، جیسے بنک کی بیشن کہ تخواہ اور پیشن دونوں سود سے دی جاتی ہیں ۔ وانٹا، سبھانہ ویعالیٰ اعلمہ

ء ردبيع الاول سنه٩٩ حد

فی وی کی مرمت جائز نهیں:

سوال: ریڈیو، ٹیلی دیژن کی مرمت، اس سے پرزسے لگانا، ٹھیک کرنا، سکوسیکھ کر پیشے کے طور براختیا دکرناکیسا ہے واس زربعہ سے جو آمدن ہوگی وہ حلال ہوگی یاحسرام ؟ بینے کے طور براختیا دکرناکیسا ہے واس فربعہ سے جو آمدن ہوگی وہ حلال ہوگی یاحسرام ؟

#### الجواب باسم ملهم الصواب

فیلی ویژن کی مرمت کرنا تو بېر حال ناجائز ہے ، کیونکہ یہ تعاون علی المعصیہ ہے ،
اس کی آمدن حوام ہے ۔ البتہ ریڈیو میں پر تفصیل ہے کہ اگراس کے مالک کے متعلق بیعلوم
ہوکہ وہ اس سے گانا وغیرہ خرافات نہیں سنے گا تو اس کی مرمت جائز ہے ورمز نہیں ۔
اس کی تفصیل رسالہ القول المدھن فی کواھہ بھے الوادیو والتاویون "میں ہے ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

كتابت كى كايى أجرت بردينا:

سوال: ایک خص نے ایک کتاب تاہیف یا تصنیف کی ، اپنے خرچ پراس کی کتابت کرائی ، خود ہی اس کی طباعت کرائی ، اب ایک تاجر کتب اپنے خرچ سے اسے دوبارہ طبع کرانا چاہتا ہے ، مؤلف اس سرط پراسے کا پیال دسے کہ وہ مؤلف کواس کتاب کی سویاد وسو کا پیال اصل لاگت پر دہے ، اور مؤلف کی تالیفات کے متعلق کچھ اشتہا دات بھی کتاب کے آخر میں یاکسی دوسر سے مقام پر چھپوا دہے ، کیا اس مسم کی مشرائط دگا کرکٹ ب کی دوبارہ طباعت کی اجازت دینا شرعاً جا کرنے ، بینوا توجو وا ۔

الجواب باسموالهم الصواب

کتابت کی کا پالک چونکه مُولف سیم اوراسکے اجارہ کاعرف عام بھی ہوجیکا ہے لہزااس کے استعمال کی اجرت کے طور رہتا جرسے کتاب کے کچھ سنے لے سکتا ہے ،البنتہ اشتہادات کی شرط لسکانا جب مُربہنیں ، واللہ سعیانہ وبتعالیٰ اعلمہ

۸ دمحسرم سنده ه

۲۸ رشوال سنه ۹۶ هر

أَجرت مين مَاخير كي وجه سعة زيادتي جائز نهين:

سوال: ایک، ایجبٹ سے میرامعاملہ طے ہواکہ اڑھائی مرار روپے ٹکٹ اور دوسرے کا موں کی اجرت کے طور پر وصول کر بیگا ، معاملہ طے ہوجا نے کے بعد بانچ سوروپ میں نے نقد اواکر دینے اور دوم زار کے بدلے میں سعودی عرب جاکر دوماہ کے اندرآٹھ سوسعودی ریال اواکر دینے کا وعدہ کیا ، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے میں وعدہ کے مطابق دوماہ کے اندر قرض نہیں ا تارسکا ، بعد ازاں دوماہ کی تأخیر سے آٹھ سوریال اواکر دینے ، لیکن ایجبٹ تأخیر کرنے پر ایک سوریال مزید طلب کررہ ہے ، سٹرعاً یہ زائد سوریال اواکرنا ضروری ہے یانہیں ؟ بدی فاق جروا ۔

الجواب باسمولهم الصواب

اگر قرص ادار کرنے کی استطاعت کے باوجود وعدہ خلافی کی ہے تواس کا گناہ ہوگا ،مگر ایجنے ہے: اکدر قم کے مطالبہ کا حقدار نہیں -

نیزمعاملہ پاکستانی روپے سے طے ہوا ہے ، اس کے بعد سعودی ریال سے اسس کا مبادلہ بیع الکالی بالکالی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے ، اس سئے آپ کے ذمر صرف پاکستانی دو ہزار روپے واجب ہونگے۔ واللہ سبعانہ وتعالی اعلم

۱۱رربیع الشانی سند ۹۷ ه

قبل الميعاد ملازمت جيمورُ نيريمالي جرمانه:

سوال: ایک کمینی آبینے ملازمین کومقر تنخواہ کے علاوہ کچھ رقم دیتی ہے، اسس سرط برکہ پانچے سال بہاں ملازمت کرنا پڑسے گا، اگر ملازم میعادسے قبل چلاگی تو پانچے سال کی رقم بوری پانچے سال کی رقم بوری کی بائر ملازم نے گا، اگر کمینی نے نکال دیا تو پانچے سال کی رقم بوری کی بوری دیے دیگی، چاہے ایک سال کے بعد نکال دیے ۔ آبا سقسم کی ملازمت جائز ہے یا نہیں ؟ ادر کمینی والوں کو بیسے ملازم سے لینا اور ملازم کو کمینی والوں سے لینا جائز ہے یا نہیں؟ بدنوا توجمولا

الجواب باسمملهم الصواب

ذا در قم مجی تنخواه میں داخل ہے اور میعا دسے قبل چھوٹرنے کی صورت میں اس کی واہیں کی مسٹ رط مفسداحا رہ ہے، لانہ مخالف لمقتقنی العقد وفیہ نفع لاحد ا لمنعاقل بن در الهانبین برتوبداوراس عقد کافسخ کرنا فرض ہے، ملازم نے حتنی مدت کام کیااس کواس کا اجرمثل ملے گاجومقرر تنخواہ مع اضافہ سے زائد نہوگا۔ ولاللے سبحانہ وتعالی اعلم میں کا جرمثل ملے گاجومقرر تنخواہ مع اضافہ سے زائد نہوگا۔ ولاللے سبحانہ وتعالی اعلم

يدون طيك اجاره منعقد نهين بوتا:

سوال: زیرایت باب کے ہمراہ عرصہ سات سال سے تجارت کررہا ہے، زیربائغ،
اور باقی بھائی سوائے ایک کے نابائغ ہیں ، زید نے اپنی تجارت کے عرصہ یہ بنی مزدور
نکالی سے ،کیونکہ سامان لیسنا اور حساب وغیرہ اسی کے سپر دی تھا، والد نقط دوکان پر بیھت ا
تھا، زید شادی شدہ اور صاحب اولاد ہے ، باقی بھائی غیر شادی شدہ ہیں ، زیداور اسکی
بیوی کا کھانا اور خریج والد کے ساتھ مشترک تھا ، ان سات سالوں کی کل مزدوری زید نے
آٹھ ہزاد رو بے بینی سورو ہے نی با ہ کے حساب سے سر بایہ سے لی ہے اور کار وبار کچڑ ہے
کا ہے ، دوکان خوب جاتی ہے ، کہا ڈید کے لئے یہ اجرت بھی ملکیت میں شاد
زید والدکی ملکیت میں باقی بھائیوں کے مساوی شرک ، وگایا ہے اجرت بھی ملکیت میں شاد
کی جائے گی ؟ اور بقدر حصص نقیبیم ہوگی ، خوا تقسیم بصورت انتقال پر رہویا با ب

الجواب باسم ملهم الصواب

زید نے اپنے والدسے اجرت پر کام کرنا ہے نہیں کیا تھا اس لئے اس کا کام کرنا تبریج ۔ اجرت والی دفم بھی ترکہ میں شمار ہوگی اور اس میں سب ورفتہ کا حق ہوگا ،الب تہ والدزندگی میں نرید کو الگ کرد ہے تو والد کو چاہسئے کہ زید کی محنت کے بیش نظرا سمی مناب مدد کرد ہے ۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

۲۹ صفیرسند ۲۸ ۵

ا فيون كاشت كرنے برأجرت جائز ہے :

سوال: افيون كاشت كرنے كى مزدورى لينا جائز ہے يانہيں ؟ بينوا توجودا -الجواب باسم مله مرالصواب

چونکدافیون کا استعال دوا میں قدرُسکرسے کم جائز ہے ، اس لئے اس کی کاشت اور اجرت جائز ہے ۔ والٹلم سمعانہ وقعالمے اعلم

غرهٔ دحبب سند ۹۸ ه

زمین میں ایکشخص کی رقم ہواور دوسرے کی محنت:

سوال: زید نے بجر سے کہا کہ دس مزار رو ہے میں دوسال کے لئے زراعت کے لئے زمین کی کاشت اور مقاطعہ پرمل رہی ہے، میرہے پاس اتنار و بیہ نہیں ہے، آپ رقم دیدی، زمین کی کاشت اور البیانی سب میں کروں گا، دونوں پیدا وارسے آدھا آدھا کرلیں گے توسشرعاً پرطسریقہ مائز سے یا نہیں ؟ بینوا توجروا -

الجواب باسمعلهم الصواب

یصورت جائز نہیں، رقم دینے والے کو بیدا وارسے کچھنیں ملے گا،اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ بجرزمین تھیکے پر لے کرزید کو بصورت مزارعت دیے دیے۔ واللہ سبعیانہ وتعالیٰ اعلم

اار دحب سند ۹۸ ه

تصيك رتعمير كي أيك مروج صورت:

سوال : آج کل عام طور پرتھیر کے طفیکد ار مالک زمین و مالک مکان سے یہ معاہدہ طے کرتے ہیں کہ طفیکد ار مالک کا مکان توڑ کر یا خالی بلا طبیر اپنی رقم سے نئی عمارت تعمیر کر سیاا ورتھی کے بعد خور ہی مکان اور دکانیں وغیرہ کرایہ برد بیگا اور تھی کے بعد خور ہی مکان اور دکانیں وغیرہ کردہ رقم مع غیر معینہ منافع وصول کر سیگا اور انھیں بیگڑ کی پرمکان یا دکان دیکر اپنی خرچ کردہ رقم مع غیر معینہ منافع وصول کر بیگا، بعد ازاں کرایہ اصل مالک مکان کو دیا کریں گے مالک کو مکان یا دکان خالی کر اینے ازائے کا اختیا پہوگا اللّا یہ کہ وہ بیگڑ کی میں اداکردہ رقم کرایہ دار کو واپس کرے بیا یہ جائز ہے ؟ مینوا توجو وا۔

## الجواب باسم ملهم الصولب

بيمعالله بوجوه ذيل ناجائز ہے:

- 1) جهالة الاجرة -
- شمطالاجوة على غايرالمستأجور عجهالة -
  - ( ) بجون الاجرغيرمقد ورالتسليم-
- ﴿ الانتفاع بالقرض والله سيحان وتعالى اعلم

۲ دمضان سنه ۹۸ هَ

شريك كوملازم ركفنا:

سوال: بیس آدمی ا پنے مختلف المقدار سرمایہ سے ایک کمپنی بنا تے ہیں اور کمپنی کے قواعد وضوابط اور اختیارات میں بقدر سرمایہ نفع نقسیم کرنے اور کمپنی کو چلا نے کیلئے ڈاکر کیٹر مقرد کرتے ہیں اور میں بقدر سرمایہ نفع نقسیم کرنے اور کمپنی کو چلا نے کے لئے خیر خواہ اور ما ہرعملہ کو تنخواہ بر مقرد کرتے ہیں اور میں سے یا شرکا رکے ماہرا فرا دمیں سے ۔

جواب طلب امریہ ہے کہ آیا اس کمپنی کے شرکار کونفع کے علاوہ ایسے عمل اور کام کی نخوا لینا جائز سے یانہیں ؟

بعض علماء نے اس معاملہ کے ناجائز ہونے کے لئے عمفقۃ فی صفقہ کوعلیت قراد دیا ہے ،کیا چیجے ہے؟ بینوا توجووا

#### الجواب باسمملهم الصواب

- قال الامام الحصكفى دحمد الله تعالى : ولواستأجوة لحل طعام مشتولا بينها فلا اجوله لا يعلى المعلمة فلا يستحق الاجود فلا اجوله لا ندلا يعلى شيئا لشريك الاويقع بعضد للفسه فلا يستحق الاجود
- وقال العلامة إبن عابدين رحمد الله تعالى: فان قيل عدام استحقاق د اللاجر على فعل نفسه لا يستلزم عدامه بالنسبة الى ما وقع لغيرة فالجواب انه عامل لنفسه فقط لانذ الاصل وعلد لغيرة مبن على امر مخالف للقياس فاعتبر الاولى ولانذ ما من جزء يجمد الا وهو شريك فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه لانه يمنع تسليم العمل الى غيرى فلا اجر، عناية وتبيين ملخميًا (رد المحتار صلاح)
- وقال العلامة الطحطاوى رحمه الله تعالى: رقولد لانه لا يعلى شبئا الاويقع بعضه لنفسه ) قال فى العناية لقائل الديقول ( الى قوله ) علم استحقاق اللا جرعلى فعل نفسه لا يستلزم علامه بالنسبة الى ما وقع لغيرة والجواب انه عامل لنفسه فقط لا كاعله لنفسه اصل وموافق للقياس وعله لغيرة ليس باصل بل بناء على امر يخالف للقياس للح بحة وهى تنل فع بجعله عاملا لنفسه لحصول مقصود المستأجر فاعت برجهة كونه عاملا لنفسه فقط فله ليستمحق الاجرة اه حلى وقوله وهى تنل فع المن فاعت برجهة كونه عاملا لنفسه فقط فله ليستمحق الاجرة اه حلى وقوله وهى تنل فع المنافع المن

انمانتده فع بجعله عاملالنفسه حاجة المستأجودون حلجة الاجبرفان له حاجة الى الاجركماان للمستأجوحاجة الى المنفعة (الخ) والظاهم ان عقد الاجادة لم ليشرع لحاجة المستأجوف طبارا فما شرع لحاجة كل واحدمن المتعاقدين (الى) فلويت مو المجواب (نتائج الافكارتكملة فتح القدا بره كابري)

وفال العلامة السعدى الجلى رحمر الله تعالى: وقول وهى تندأم بجعل عاملا لنفسه لحصول مقصود المستأجو)

اقول كيف يحصل مقصوده والاجايراذاعامراندلا يعطى له الاجرلايحمل نصيب المستأجر بل يقاسم وعيمل نصيب نفسد رحاشية السعدى على العناية بهامش تكملة الفتح مكاج)

وقال الامام المرغيناني دحمه الله تعالى: استأجود ليحل نصف طعامه بالنصف الأخرجين لا يجب له الاجرلان المستأجومك الاجرفى المحال بالتعجيل فصارم شاتر كابينهما ومن استأجو دحلا لحل طعام مشاترك بينهما لا يجب الاجولان مامن جزء بجله الا وهوعامل لنفسه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه

(الهداية مع البناية صل٣٤٢٢٣٦)

وقال الحافظ العينى وحمالله تعالى: وقيل ههنا نظران: الاوّل فى قولد حبث لايجب الاجركيف يقول لا يجب لانه قد وحب وقبض وهو نضف الطعام ثمريقول لان المستأجوم لك الاجر-

والثانى فى قوله لان ما من جزء يحمله الاوهوعامل لنفسه نظرفان هذا ممنوع (الى) ولكن الحق ان المجزء الذى لشريكه ليس هوعاملا فبه لنفسه بل لشريكه فهو فى الحقيقة عامل لنفسه وعامل لشريكه فاحذاه الاجوة فى مقابلة عمله لشريكه و فى الحقيقة عامل لنفسه وعامل لشريكه فاحذاه الاجوة فى مقابلة عمله لشريكه و مقابلة عمله لشريكه و المحتية مثابية صلاح من المهناية صلاح من المنابدة صلاح من المهناية صلاح من المعتمد من المعتمد

وقال الامام الزيلى رحمد الله تعالى: بخلاف ما اذا استأجرة ليحمل نصف هذا الطعام بنصف الأخرجيث لا يجب له شىء من الاجرلان الاجبر فيه ملك النصف في الحال بالتعجيل فصار الطعام مشائر كابينهما في الحال ومن حل طعاما مشائر كابيند وبين غيرة لايستحق الاجرلان لا يعل شبيئالشريك

الاويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الاجرهكذا قالوا وفيه اشكالاك:

احدد هماان الاجازة فاسدة والاجرة لانتهك بالصحيحة منها بالعقد عندنا (الى) فكيف ملكرهنامن غيرتسليم ومن غيرشرط التعجيل -

والثانى اندقال ملكر فى المحال وقولد لايستحق الاجربينا فى الملك لاند لايملكر ا ذاملكرا لابطريق الاجرة فاذا لعربيستحق شيئًا فكيف يملكه وبأى سبب يملكروكات مشايخ ملخ والنسفى يجايزون حمل الطعام ببعض المحمول الخ (تبيين الحقائق منطاجه)

- وقال الاما المرفينان رحمدالله تعالى: قال وإذاكان الطعام بين رجلين فاستأجواحد هاصاحبد اوحارصاحبه على ان يحمل نصيبر فحمل الطعام كد فلا اجوله، وقال الشانعي له المسمى ، لان المنفعة عين عنداه ويبع العين شائعًا جائز، فصاركما اذا استأجودا وامشتركة بينه وبين غيرة ليضع فيها الطعام اوعبدا مشتركاليخيط له الثياب، ولنا انه استأجوه لعل لا وجود له لان الحل فعل صى لا يتصور في الشائع والهداية مع البناية منه م
- وقال الحافظ العينى رحمه الله تعالى: (قال) اى فى الجامع الصغير (واذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر إحده ها صحبه اوح ارصاحبه على ان يحل نصيبه فحمل الطعام كله فلا اجرله) يعنى لا المسهى ولا اجرالمثل وعلى تياس قول ابي حنيفة وحمد الله تعالى بنبغى ان يجب اجوالمثل كما فى اجارة المشاع لكن الفراق ان فسسا د العقد هذا له للعجزعن استيفاء المعقود عليه على الوجم الذى اوجبه العقل لا لانغدام الاستيفاء المعلان لم تعنى دا لاستيفاء المعقود عليه على الوجم الذى اوجبه العقل لا لانغدام الاستيفاء المعلى المتعنى الوجه فى العقد المعلى المتعنى المت

وقال الكوخى فى عنتصرة قال ابن سماعة عن محمد وحمد الله نعالى ( الى قول ) خدقال الكوخى قال محمد وحمد الله تعالى وكل شىء استأجود من صاحب مدا بكون عمد فاند لا يجود وإن عمل فلا اجوله وكل شىء لبس بكون عملا استأجوا حل هامن صاحبه فهوجائز .

دانداستأنجره لعمل لاوجودله) قبيل هذا مسنوع بل لعملدوجود (الى قوله) وفيه نظم لان معنى قوله لاوجودله لايتميز وجوده : (لان الحل فعل حسى لا يتصور فى الشائع) اذا لحمل بقع على معين والنشائع ليس بمعين (الى قوله) فان قلن اذا حمل الكل فقد حمل البعض لامحالة فيجب الاجو قلت حمل الكل حمل المعين ويصيب لبس بمعين فيما وجد نصيب

#### البناية صن ١٤٣٤ ج ٩)

- (ا) وقال العلامة البابرتى وجمدالله تعالى: فان قبل ا ذاحل الكل فقدا حمل البعض لا محالة فيجب الإجواجيب بان حمل المكل حمل معين وهوليس بمعقود عليه والاستنجاد بعل لاوجود لرلايجوذ لعدم المعقود عليه وإذا لعربتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الاجواصلا والعثاية بهامش تكملة الفتح صلااج)
- وقال العلامة السعدى دحمه الله تعالى: اقول فى هذا المجواب تأكم ل فانه ظاهر الن النصيب الشائع غير خارج من الكل بل د اخل فيه فاذا حمل الكل كان محمولا معم ويكون كاجارة المشاع فان اللازم هذا ايضًا تعذر النسليم على الوجد الذى يقتضيه العقد في نبغى ان يحكم باجرا لمثل (حاشية السعدى على العنابية بهامش تكملة الفتح صلاح)
- وقال العلامة قاصى زادة رحمه الله تعالى: اقول فى الجواب نظروهوان على كون حمل الكل معقودًا عليه لا يجدى شيئًا فى دفع السؤال لان حاصل السؤال إن حمل العلى لا يتصور به ون حمل العلى المعتمور به ون حمل على جزء منه لا محالة ومن جملة كل جزء منه لا محالة ومن جملة على جزء منه فقد استلزم وجود حمل الكل وجود حمل كل جزء منه لا محالة ومن جملة الاجزاء نصيب المستأجر فلابد ان يجب الاجراح ك ذلك الجزء الما عدم كون الكل معقود اعليه لا يفيد شيئا فى دفع ذلك المعقود عليه ولانشك وفع ذلك وانما يكون مفيدا لوكان المقصود من السؤال وجوب الاجر يحمل الكل وليس فليس وانما يكون مفيدا لوكان المقصود من السؤال وجوب الاجر يحمل الكل وليس فليس وانما يكون مفيدا لوكان المقصود من السؤال وجوب الاجر يحمل الكل وليس فليس وانما يكون مفيدا لوكان المقصود من السؤال وجوب الاجر يحمل الكل وليس فليس وانما يكون مفيدا لوكان المقصود من السؤال وجوب الاجر يحمل الكل وليس فليس وانما يكون مفيدا لوكان المقصود من السؤال وجوب الاجر يحمل الكل وليس فليس ولينه المناه على منه ولانشاك وليس فليس ولينه المناه على منه المناه المقلم و منه السؤال وجوب الاجر يحمل الكل وليس فليس ولينه المناه ا
- وقال الامام قاضيخان رحمه الله نعالى: ولودفع غزلا الى حائك لينسج له بالمثلث اوبالوبع ذكرفى كما بانه لا يجوز وهشا يخ بلخ رحمه الله تعالى جوزول دلك لمكان النعامل وبه اخذ الفقيد ابوالليث وشمس الاثمة المحلواني والقاضى الأم ابوعلى النسفى رحمه الله تعالى والخانية بها مش الهندية صنع م)

وفى مفسدات الاجادة من التنوير: وبالشيوع الااذا أجرمن شريك.
 وفى الشرح: فيجوز وجوزاه بجل حال -

وفى الحاشية : (قولدفيجوز) اى فى اظهر الروايتين، خانية (ددالمحتاره ٢٠٠٠)

(۱۲) وقال العلامة معين الدين الهم وى المعروف بمنلامسكين: (وان استَنجَرُ لحمل طعام بينها فلا اجرله) اى اذا كان الطعام مشاتركا بين رجلين فان استُثر احدها صلحب اوحا رصلحب ليحل نصيب مند الى مكان كذا فحمل الطعام كله في لا اجرله لا المسمى ولا بجوا لمثل وقال الشافعى رحم الله تعالى له المسمى ولا بجوا لمثل وقال الشافعى رحم الله تعالى له المسمى (شهر المحنز لمند مسكين مع المحاشية فتح المعين صنه جس)

(4) وقال العلامة المفتى ابوالسعود دحمد الله تعالى : (قولد وقال الشانعي دخم الله تعالى الشانعي دخم الله تعالى عين وقال الشانعي وخم تعالى المسمى وببرقال ما لله واحدل وجماالله تعالى عينى (فتح المعين جنه)

(ه) وقال المحافظ العبين رحمه الله تعالى: (وقال الشافى رحمه الله له المسمى لان المنفعة عين عنده وببع العين شائعاجائن وبه قال المحدر ممه الله تعالى المنفعة عين عنده وببع العين شائعاجائن وبه قال المحدر ممه الله تعالى المعام الطعام اوعبلا فصاد كما اذا استأ جرد المامشة كذه بينه وبين غيرة ليضع فيها الطعام اوعبلا مشتركا ليخيط له المثياب) حيث يجب الاجر (البناية صنع م ع

وقال الاما الحصكفى دحمراً لله تعالى : ولواستأجره ليحمل له نصف هذا الطعام بنصف الأخولا اجرله اصلا لصيرورته شريا -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : وفى فتاوى احمد أفذى ى

يعنى المهدندادى سئل في مهرة صغيرة باع المالك الثمن منها شانعًا لزيد بيعاصعيها بثمن معلوم وسلم اليدالعهوة وامره بترببيتها والقيام بعلفهامن ماله على ان يكون لد بذلك المحصة وهى الثمن الثانى تكملة الدنع منها نظير التربية والعلف فتسلمها ذيد ورباها وعلفها من ماله مداة ( الى ) والجرّة التربية لايزادعلى قيمة النمن المجهول في مقابلت، الجواب نعم اه (اقول) رأبيت بهاش الاصل بخط شيخ مشا يجنزاالشيخ ابواهيم السائحانى ما نصدقول والجزة التربية فيه نظم لان الشربك لا اجوله اه تكن رأيت في الخلاصة في الفصل الخامس من الاجارات ما نصر وفى فتاوى الفضلى لودفع ألى نداب قباء ليندا ف عليه كذامن قطن نفسه بكذامن الد وإحعولي يبين الإجومن الننس جاز إه و ذكرقبله وفى الاصلى حل دفع الى السيكاف جلله البخوز ليخفين على ال ينعلهما بنعل من عندى ويبطنه ووصف له ذلك جازوان كان هذابيعا في اجادة للتعامل اه قال فى المحيط وهذا استحسبان والقياس ان لا يجوذ عنولة مالودنع ثوباالى خباط ليخبط بجبة على ان يحشوه وينبطنهمن عنداه بلجوسمى فان ذلك لايجوز قبياسا واستحسيانا فكذاهذا لكن توليط القياس فى الخف للنعا وفي المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى و فع الى خياط ظهارة وقال بطنها من عندك فهوجا تزقاسه على النحف فصارنى المسأكة روابتان ولوقال ظهادتهامن عندك فهوفاسد باتفاق الروايات لاندلانغامل فيبراه ومفاده فااك المدالا على التعارف فلوجرى النعارف جاز والافلاكما يشهد بذلك التعليل فتأمل ومن ذلك ماذكووي فى استنتجارا لكاتب لونسمط عليه الحبرجا زلا لوشمط عليه الورق ابعثًا (العقود الدرية صالح)

(٣) وقال ايضًا: الباب الثانى فيما أذ الحالف العرف ما هوظاهم الرواية فنغول اعلم إن المسائل الفقهية اما ان تكون ثابتة بصريح النص وهي الفصل الاول واما ان تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأى وَلتُ يعينها ما يبذيه المجتهل على ما كان فى عرف نرما نه (١ لى القواعل الشمعية المبنية على التخفيف والتيسير و والضرر بالناس ولحنا لف القواعل الشمعية المبنية على التخفيف والتيسير و

دفع الضول والفساد لبقاء العالم على اتب نظام واحسن احيكام ولهذا شرك مشايخ المذهب خا هولم انص علبه المجتهد فى مواضع كنايرة -

( دیسانگل ا بن عابدین م<u>هستا</u> ج۲)

- وال ايضًا: فهذا كله وامثاله دلائل واضعة على ان المفتى ليس المجمود على المنقول فى كتب ظاهر الرواية من غيرم واعاة الزمان واهله والا يضيع حقوقا كثيرة وبكون ضردة اعظم من نفعه (رساكل ابن عابلاين ما الله والا بن على المفتى اتباع العرف وان خلف المنصوص عليه فى كتب ظاهر الرواية فهل هذا فرق بين العرف العام والعرف الخاص كما فى القسم الاول وهو ما خالف فيه العرف النص الشرعى (قلت) لافق بين المحالات جهة ان العرف العلى يثبت به الحكم الحام والعرف الخاص يثبت به الحكم المخاص (رسائل ابن عابلين صاحا جاس جه؟)
- وقال ايضًا: فهذه النقول ونحوها دالة على اعتبار العرف النحاص و ان خالف المنصوص عليه في كتب المذهب ما لعريخ الف النص الشرعي (الحب اقول وبما قرريناه تبين لك ان ما تقعام عن الانشباه من المذهب عسام اعتبار العرف الخاص انماهوفي اذا عارض النص الشرعي (الى) وإما العسرف الخاص اذا عارض النص الشرعي (الى) وإما العسرف الخاص اذا عارض المنه المذهب فهومعتبركما الخاص اذا عارض المنون والشروح والفتاوي (الى) ليس للمفتى ولاللقاضى مشى عليد اصعاب المتون والشروح والفتاوي (الى) ليس للمفتى ولاللقاضى ان يجكما بظاهم الرواية ويتركا العرف ( درسائل ابن عابدين صساح ۲)
- وقال ایمناً: والحاصل ان ماخالف فید الاصحاب امامهم الاعظم لا یخوج عن من هبه افرار جحد المشایخ المعتبرون و کذا ما بناه المشایخ علی العرف الحادث لتغیر الزمان اوللفرورة (الی) و مثله تخریجات المشایخ بعض الاهکام من قواعده او بالقیاس علی قوله و منه قولهم و علی قیاس قوله بکذا یکون کذا فهذا کله لایقال فید قال ابو حنیفة رحمد الله تعالی نعم یصح ان یسمی مذهبه معنی انه قول اهل مذهبه او مقتضی مذهبه (الی) والظاهم ان نسبة المسائل المتی قال بحاا بوجویوسف المسائل المتی قال بحاا بوجویوسف

اوم حمد دحمها الله تعالیٰ البدلان المخرجة مبنیة علی تواعل د واصول دالخ-(دیسائل صفیے جس

نصوص مذكوره سے امور ذيل ثابت ہوئے :

- 🕦 شركيكواجيرد كھنے كاعدم جوازكسى نص شرعى سے ثابت نہيں۔
- (٢) حضرت امام رحمه الكتر تعالى سي على اس باره ميس كويي روايت نهين (١٠)
- (P) الم المحرر ممد الله تعالى كا قول بي كرات سي كي كوئي علت منقول نبين (1)
- ( ) بعض مثنا یخ نے جوعلل بیان فرمائی ہیں وہ دوسے مشایخ کی نظرمیں مخدوش
  - (P) (P) (A) (A) (B) (P) (P) U
  - ه علامه صدى رحمه الترتعالي نه يكواجارة المشاع كي طرح قرار دياس (١٦)
- ا جارہ المشاع باجماع الائمۃ الادبعۃ رجمہم اللہ تعالیٰ جائز ہے ، البتہ اُمام رحمہ اللہ تعالیٰ عائز ہے ، البتہ اُمام رحمہ اللہ تعالیٰ عائز ہے ، البتہ اُمام رحمہ اللہ تعدالیٰ غیرشر کی کے لیئے ناجائز فرماتے ہیں (۵) (۸)
- ک قفیر طحان کی حرمت نص مشری سے ثابت ہونے سے با وجود بعض فقہار نے بوج تعامل اس کے جواز کا قول فرمایا ہے مگر دوسے فقہار نے اسے اس کے جواز کا قول فرمایا ہے مگر دوسے فقہار نے اسے اس کے جواز کا قول فرمایا ہے مگر دوسے فقہار نے اسے اس کے جواز کا قول فرمایا ہے مار نہیں ہے اور تعامل خاص سے ترک نص مشرعی جائز نہیں ہے

(٩) تركنص شرعى كيلئة تعالى عام مشرط بيدم كر تركني نديب يجيلية تعالى خاص بعي كافي بر (٣)

- ا من بهب حنفی بونے کی حیثیت سے اقوال صاحبین رجمها الترتعالیٰ سے تعامل پرمبنی احکام مقدم ہیں (۱۰)
- ا نص ندبه کوتوتعامل خاص سے بھی ترک کردیا جانا ہے اور کیبنی کے شرکار کو اجرر کھنے کا تو تعامل عام ہے ، الہٰذا اس میں بطریق اولیٰ نص ندبہ بہتر وک بہوگی ، بالخصوص جبکہ پی نص امام بھی نہیں بلکہ تول امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ہے جس سے تعامل مقدم ہے۔

علاوہ اذیں مضادیت سے بھی آئی تائیہ ہوتی ہے ، مضارب عمل مشترک سے نفع حاسل کڑنا ہے۔ والکی سبع انہ وتعالیٰ اعلمہ سودى كاروباركيف والے ادارون يى جلى كى فلنگ :

سوال : آج كل اكثر ا دار سيخصوصًا تجارتي ا دارسه ا وركمينيان جن كا أكثر كاروبارسودي تھیکیدار کمپنی یا دارسے سے قرص ہے کرتعمیر کاسلسلیٹروع کردیتے ہیں ، بندہ ایسی رقم سے تعمیر مكانات ميں بجلى كاكام تھيكے يركرتا ہے ، مجھے جورتم اجرت ميں ملتى ہے وہ سودى ہى ہوتى ہے، توكياميرك لئ وهرقم اجرت مين لينااور ملازمين كوديناجائز سے مانمين ، بينوا توجووا -

الجواب باسمولهم الصواب

آپ کے کام میں کوئی منزعی قباحت نہیں ہے ، ا داروں کاسودی کاروباران کافعل ہے جس كا وبال اورگناه انهى پرسے، لهذاآپ كے كام كى اجرت بلاشبہ طلال ہے، الب ته يہ صرودی ہے کہ اجرت کی رقم طلال آمدن سے ہو، اس لیے کمپینی سے معاہدہ مرتبے وقت بہشرط کرلی جائےکہ پمیں اجرت سودی مثافع سے نہ دی جائےگی ، کمپنی میں یقیناً حلال آمدن کے ذرائع بھی ہونگے، ان سے اجرت دی جائے۔

أكرحلال وحسدام آمدن كوخلط كردياجآنا سيصا ورحلال كوالك ركصف برا داره تبيار ندبهو تواس کا حکم یہ ہے:

وطلال وحرام مخلوط بمون سيكن حلال غالب بهوتواس سعد اجرت ليناجا تزسيه اوراكرهلال حرام دونون برابر بون ياحرام غالب بو توجاً زنهين " والله سبحانه وتعالى اعلم

١٣رربيع الأول سنه 99 ه

فسخ ا جاره بصرورت :

سوال : ایک مدرسه کے تمام اخراجات چنده کی رقم سے چلتے ہیں ، اور چنده حرف مہتم صاحب کرتے ہیں ، مہتم صاحب سخت بیار موکر سیستال میں داخل ہو گئے، چندہ کا سلسلمنقطع ہوگیا، مدرسہ کے اخراجات کے کئے قرض لیاجاتا رہا، آخر کارمدرسہ بند ہوگیا اور مدرسین وطلب گھروں کوچلے گئے، ایک مدرس کامطالبہ ہے کہ مجھے سال بھرکی تنخواہ دی جائے كيامدرسه يران كى تنخواه واجب الادارسه بينوا توجروا -

الجواب باسمولهم الصواب

بيسبب عذرسن اجاره سے،جوجائز ہے ، للبذااس مدرس كوسال كى اجرت كامطالب كرنا جائزتهين - والتهسيحان وتعالى اعلم

۱۸ ربیح الشانی سنه ۹۹ ه

جلدسانف أتحل كتاب كى جلد بنادى:

سوال: زبدنے آیک کتاب چھینے کے لئے پرسی میں دی، کچھ نسخے تومکل چھپ گئے مگر کچھ ناقص رہے، کتاب چھینے کے لئے پرسی میں دی، کچھ نسخے تومکل چھپ گئے مگر کچھ ناقص رہے، کتاب چھیپ کر بائٹ ڈر کے پاس گئی ، بائٹ ڈر نے ہائٹ ڈر کے ہیں اور میں اور کی جلد ساز کو دیدی جلد ساز نے میں ونامیمل کتابیں وصول نہیں کرونگا، ندان کی جسلد کی ادا کردی، اب مالک کہتا ہے کہ میں نامیمل کتابیں وصول نہیں کرونگا، ندان کی جسلد کی اجرت دوں گا، تو آیا ان کا پیوں کو فروخت کر کے اپنی اجرت وصول کی جاسکتی ہے ہو۔ اجرت دوں گا، تو آیا ان کا پیوں کو فروخت کر کے اپنی اجرت وصول کی جاسکتی ہے ہو۔ بینوا توجد وا

الجواب باسمرمله حرالصواب

اگرمالک کتاب نے ناقص کتاب کی جلد بنا نے کی تصریح نہیں کی تواس کی جلد سازی کی اجرت بینا جائز نہیں، البعة اگر مالک کے کہنے سے ناقص کا پیوں کی جلد بنائی ہوتو مالک سے اجرت کا مطالبہ کرسکتے ہیں، اگر مالک اجرت نہیں دیتا توان کا پیوں کو فروخت کر کے بقدر اجرت سے زائد رقم مالک کو دسے دیں۔ واللہ سبحانہ وقع الئے اعلم

٣ جبادى الأولى سنه ٩٩ ه

جلدسازنے ناقص گنّا استعال كيا:

سوال: زیدنے ایک کتاب جلد کرانے کے لئے جلد سازکودی اور ایک خاص قسم کا موٹما اور مضبوط گیا لگانے کی ہدایت کی ، جلد سازنے باریک اور کمزودگتا لسکا کر جلد بنادی توجلد سازاجرت کاستحق سے یا نہیں ؟ بینوا توجووا ۔

الجواب باسم ماهم الصواب

اگر معمولی فرق سے تو پوری اجرت بلے گی اوراگر زیادہ فرق سے توجلد سازا جرت کامستحق نہیں اور اس پرکتاب کی قیمت لازم ہے، ہاں اگر مالک اسی جلد کے قبول کرنے برداضی ہوجائے تو پوری اجرت دینالازم ہوگا۔

قال فى التنويروشرحه: وضمن بصبغه اصف وقد امريا بم قيمة توب ابيض وان سناء المالك اخذه واعطاه ما زاد الصبغ فيه و لا اجوله ويوصبغ رديثا ان لم بكى الصبغ فاحشالا يضمن الصباغ وان كان فاحشا عند اهل فنه يضمئ قيمة توب ابيض خلاصة (درا لمحتاد ولا بحر مي والله سبحانه وتعالى اعداء سربيع الاول سنه ١٠١١ ه كنوال كھود نے كے اجارہ ميں گہرائى كى صد:

سوال : زید نے عروسے کہاکہ میرے ائے تین سور و ہے میں ایک کنوال کھدوا دو،
عروکومعلوم تھاکة بین گزیر بانی آجا تا ہے، عمرو نے قبول کرلیا ، مگر عمرو کے انداز سے کے
مطابق تین گزیر بانی نہیں نکلا ، اب زید کہتا ہے کہ میں تین سور و ہے اس دقت دونگاجب
بانی نکل آئے ،کیاز یدکواس کاحق ہے ، بینوا توجودا

الجواب باسمملهم الصواب

اس علاقہ میں حبتنی گہرائی پڑھو ماً پانی آجاتا ہے اس حدثک کھود نااجیر پرواجب ہے، اس سے زائد کا الگ عقدا جارہ کیا جائے -

قال فى الهندية : نواستأجوليحفول به كُلاوس دا بالابد ان يببن الموضع وطول البنزوعمة ودودة وفى السمداب يببين طول وعرض وعمق كذا فى الغباشية ولواستنجر البنزوعمة ودودة وفى السمداب يببين طول وعرض وعمق كذا فى الغباشية ولواستنجر البنزان لويبين الطول والعرض والعمق جا زاستحسانا ويؤخذ بوسط ما يعلدالنا كذا فى الوجايز للكرورى (عا لمكيرية صلف جم) والله بيجان وتعالى اعلم

اارربيع الأقرل شد ١٠٠٠ ١

وكيل اجاره كى موت سے اجار فسنح نهيں ہوتا:

سوال : ایک مررسہ کے مہتم نے کرایہ داروں سے مدرسہ کی دکانوں کا کراہ طے کیا اورساتھ ہے کیا کہ معاہدہ پانچ سال تک ہوگا، قضاء اللی سے ہتم کا انتقال ہوگیا، اب مررسہ کی انتظامیہ کہتی ہے کہ بیہ معاہدہ منسوخ ہوگیا ہے ، للہذا کرایہ کی تجدید کی جائے ،اور کرایہ دار کہتے ہیں کہ اس معاہدہ کا ایفار کیا جائے، مثرعاً کیا حکم ہے ؟ بینوا توجردا الجواب ماسم مالھ مالصواب

اگرمہتم صاحب کو کرایہ وغیرہ کی تعیین کے کل اختیارات فانونا حاصل تھے توانکے نتقال سے عقد اجارہ ختم ہوگیا ، آیندہ کے لئے منتظم یا نئے مہتم کوا ختیار ہے اوراگرسابق ہتم صاحب خو دختار نہیں تھے بلکہ مدرسہ کے قانون میں کرایہ وغیرہ جیسے معاملات میں منتظمہ کا متفقب فیصلہ ضروری تھا اور مہتم صاحب و کالتہ کام کرر ہے تھے توان کے انتقال سے عقدا جارہ ختم نمیں ہوا ، اس کا ایفار صروری ہے۔ مدت معایدہ ختم ہونیکے بعد کرایہ کی تجدید کی جاسمتی ہے۔ فیل السائے انی فی البد النع ان قال السائے انی فی البد النع ان

الإجارة لا تبطل بموت الوكيل سواء كان من طوف العوجرا والمستأنجواه قلت ومثل في القهستاني عن قاضيخان وفى التا توخانية كل من وقع له تقل الاجادة اذامات تنفسخ الإجادة بموته ومن لعربقع العقل لد لا ينفسخ بموته وان كان عاقلًا يربي الوكيل والوصى وكذا المتولى فى الوقف (دو المحتاد صله ج)

والله سبحائد، وتعالیٰ اعلم ۳ جسا دی الاولی سند ۱۳۳۲ه

کافروں کے شراب کے کاروبارمیں ملازمت : سوالی : کافروں کے شراب کے کاروبارمیں ملازمت کاکیا حکم ہے ؟ سنہ ان

الجواب باسميلهم الصواب

سٹراب کی خرید و فروخت اور بلانے کی ملازمت جائز نہیں ،کسی دوسرسے کام کے لئے کا فرکے شراب کے کاروبادمیں ملازمت کی گنجائش ہے تیکن اس میں بھی کئی دسپی خطرات بیں اس لئے احتراز ہی بہترہے۔ والٹا سبے انہ وتعالی اعلمہ

٢٧ رر بيج النثاني سنه ١٨٠١هـ

درائيونگ لائسس بنوانے كى أجرت:

سوالے: موٹرڈ رائیونگ سکول والوں کاڈرائیورکو لائسنس بناکر دینے کی اُتجب رت کو مندرجہ ذیل دوصور توں میں سیے سی ایک میں داخل قرار دیجرجائز کہا جاسکتا ہے یا نہیں ؟

اسكول والاا بنى بھاگ دوڑا ورمحنت كى آجرت ليتا ہے ۔

اسکول والا دلال ہے اور دلائی کی اجرت جائز ہے۔
 بہرحال اس کے جواز کی صحیح صورت تحریر فرمائیں۔ بینوا توجو وا

الجواب باسمملهم الصواب

صورت نانید بینی اس معاملہ کو دلالی قرار دنیاصیحے تنہیں، اس کئے کہ دلال کے دو قصد جہدتے ہیں ایک بائع کی تلامش، دوسرا الضاء علی البیع ، صورت سوال میں بد دونوں مفقود ہیں، کیونکہ بائع محکومت ہے جومتعین ہے اور قانوناً اس پرواجب ہے کہ ماہر فرائیور کولائسنس جاری کرسے کہ المفاعلی البیع کی بھی صرورت نہیں -

صورت اولی صیح ہے، اس کئے کہ لائسنس حال کرنے میں تین سم کی محنت ہے:

درخواست دینا -

· كلمه سينظور كرواكر لائسنس وصول كرنا -

وصول کرنے کے بعد درخواست دہندہ تک پہنچانا ۔

ان میں سے سم اول د ثالث پر اجرت کے جوا زمین کوئی اشرکال نہیں،اس کئے کہ بیہ دونوں اجیرے اختیارمیں بیں، قسم نانی پر بیہ اشکال ہے کہ لائسٹ منظور کر وانا اور وصول کرا اجیر کے اختیارمیں نہیں اور قدرت بقدرت الغیز کام عجز ہے، اس کا بیہ جواب ہوسکتا ہے کہ فانونا لائسٹ دینے کا پابند ہے اس کئے بیہ کام قدرت اجیر سے فارج نہیں، اس کی کہ قانونا لائسٹ دینے کا پابند ہے اس کئے مین کا و ثالث پر اجارہ کرنا چاہیے ۔ جواب میں قدر سے تاکمل ہے، اس کے محنت کی صم اول و ثالث پر اجارہ کرنا چاہیے۔ واللہ سے ان دیجا لی اعلم دیجا لی خالے اعلم واللہ سے ان دیجا لی اعلم دیجا لی اعلم دیجا لی دیجا لی اعلم دیجا لی دیجا لی اعلم دیجا لی اس کے ان دیجا لی دیجا لیکھا کی دیجا لی دیجا لی دیجا لی دیجا لیکھا کی دیجا لی دیجا لیکھا کی دیجا لیکھا کی دیجا لی دیجا لیکھا کی دیجا لیکھا کی دیجا لیکھا کی دیجا لیکھا کی دیجا لی دیجا لیکھا کی دیجا لیکھا

ه رشعبان سنداا ۱۲ ه

بجلی کاا جساره:

سوال: بجلي كانحكمه سے معاملہ بيع ہے يا اجارہ ؟ بيع ہے تواس ميں معقود عليہ كاعين جونا سرط ہے، جو يہاں مفقود ہے ، اور اجارہ ہے تواس ميں ابقا راصل كے برا ط تحصيل منفعت ہوتی ہے جبکہ بجلی كا اصل صرف ہوتا ہے ، يہ كونسا عقد ہے ؟ مبينوا نو جروا - منفعت ہوتی ہے جبکہ بجلی كا اصل صرف ہوتا ہے ، يہ كونسا عقد ہے ؟ مبينوا نو جروا - الجواب باسم صلح والصواب

یبحفداجارہ ہے، مگرخود بجلی کانہیں بلکہ بجلی پر اکرنے والے اور پہنچانے الے آلات اور عملہ کا اجارہ ہے۔ والله سبحاندونعالیٰ اعلمہ

٤ اردبيع الأول سنه ١١٧ ١٥

میکسی کا بیرول مستأجریر دونے کی سترط:

سوالے ، شیسی میں نیٹرول کی مثال علف دابہ کی سے اور دابہ کو کمرایہ برجینے میں اگر علف کی سے اور دابہ کو کمرایہ برجینے میں اگر علف کی مثرط مستاُ جربر درگادی جائے تو اجارہ فاسر ہوجاتا ہے، ایسے ہی اگر بٹرول کے خرج کی مشرط مستاُ جربر درگادی جائے تو یہ اجارہ فاسر ہونا چاہئے ،اگر جائز ہے تو ما بہ الفرق کیا ہے ؟
الفرق کیا ہے ؟

بينواتوجروا ـ

#### الجواب باسم ملهم الصواب

میکسی اور دابمیں دو وج سے فرق ہے:

() دابرمیں علف عین داہر کی بقار کے لئے ضروری ہے، جبکٹرسکیسی کے عین کی بقار کے لئے پٹرول کی ضرورت نہیں -

جس چیز پرشی رمستا کجر کی بقاء موقوف ہووہ مالک کے ذمہ ہوتی ہے، اور جو بقاء کے لئے موقوف علیہ نہو وہ ستعل کے ذمہ ہوتی ہے۔

ا دابه سے انتفاع مذہبی کیاجائے تو بھی اس کو چارہ دینا صروری ہے، جبکہ کسی سے انتفاع مذہبی کیاجائے تو بھی اس کو چارہ دینا صروری ہے، جبکہ کسی سے انتفاع بذکریا جائے تو بٹرول ڈالنے کی صرورت نہیں ۔

اس لیے علف دابہ کامالک پر ہوناا ور بیٹرول کاستعمل پر ہونا قرینِ قبیاسس ہے، طبیسی کا دابہ پرقیاس صحیح نہیں ۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلمہ

٨١رربيع الأول سنر١١١١ه

### كوريش فيس:

سوال : کورٹ فلیس کے بار سے میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر فسسرماکر رہنمائی فرمائیں :

- () کیاعدالت میں مقدمہ دائر کرتے وقت عدالت کوئی فیس وصول کرسکتی ہے ؟
- وصول كرنابالاتفاق ناجائز بها ورقاضى كامتنازعين سے اپنے لئے فيس وصول كرنابالاتفاق ناجائز ب،اورقاضى كاحكومت سے ننخواہ ليناتقريبٌ بالاتفاق جائز ہے، ليكن كياحكومت كامتنازعين سے اسس

بنار برفیس وصول کرنا کراسکے در تعی عدالت کے اخراجات پورسے کئے جائیں جائز ہوگا یا نہیں ؟

﴿ پاکستانی عدالتوں میں صورت حال یہ ہے کہ عائلی مقد مات کی عدالتوں ، حادثات کی عدالتوں ، کرا یہ داری کے مقد مات ، اور فوجداری مقد مات میں کوئی کورط فیس نہیں ، بعض مقد مات میں بندرہ رو ہے معمولی فیس وصول کی جاتی ہے جس کو بقینیا گاغد اسٹیشنری وغیرہ کاخر چر کہا جاسکتا ہے ، اسی طرح دیوانی مالی معاملات میں اگر مقدمہ بجیس ہزار رو ہے سے کم کا ہوتواس پر بھی کوئی کورط فیس وصول نہیں کی جاتی ۔ البتہ ایسے مالی معاملات جس میں سی کو بنجاب اور سرد میں بیس ہزار رو ہے سے زائد ، اور سندھ میں بچاس ہزار رو ہے سے زائد ملنے ہوں تواس برسا ڑھے سات فیصد کے صیاب سے کورط فیس فیصول

ی جاتی ہے، اس میں بھی اگر کوئی شخص ہے درخواست دیدسے کہ وہ اپنی تنگی کی وجہسے یہ فیس ادانہیں کرسکتا تواس کوعموماً اس فیس سے معان کر دیا جاتا ہے۔

یہ کہنا کھرف دولت مندلوگوں سے عدالتی اخراجات کے لئے بیفیس وصول کی جاتی ہے اگر بیفیس وصول نہ کی جائے ہے اگر بیفیس وصول نہ کی جائے تو عدالتی اخراجات کو پورا کرنے کے لئے کیس کے سواکوئی داستہ نہیں ہے جب کی زدبالاً خرتمام باشندوں پر پڑھ ہے گی ، خواہ وہ مقدمہ بازی میں ملوث ہوں یا نہوں ، اس کے علاوہ اگر بیفیس بالکل ختم کردی جائے تو اس بات کا بھی آمدیشہ ہے کہ مقدمہ بازی ہی بیمت افر اگر ہوئی ہوگ مقدمہ بازی ہی بیمت افر اگر ہوئی ہوگ مقدمہ بازی ہی ہمت افر اگر ہوئی ہوگ میں باتیں کورٹ فیس کا جواز بیدا نہیں کریں ؟

الجواب باسم ملهم الصواب

امن وامان قائم دکھناا ورانصاف کی فرایمی حکومت کے ذمہ فرض ہے ، لہذاا دارنسون کی عبادت پر انصاف طلب کرنے والوں سے اجرت لبنانا جائزا ورحرام ہے -

کورف فیس کے سئد میں لفظ فیس "اجرت ہی کا انگریزی متبادل لفظ ہے لہذا عدالت کے لئے متنازعین سے مقدمہ سننے پڑکورٹے فیس" وصول کرنگی شرعاً کوئی گئجائش میں البنة اگر توی خزانہ میں حقیقی اخراجات کی کثرت کی وجرسے عدالتی اخراجات کے لئے رقم کی واقعۃ گئجائش نہو تو البی مجبوری کی صورت میں اس کی گنجائش ہے کہ حکومت عدالت کے حقیقی اخراجات کو پورا کرنے کے لئے ملک کے مالدا دباشندوں پران شرائط کے مطابق میکس عائد کرد ہے تکی فقہاء کرام رحم مالٹر تعالی نے نشاندہی فرمائی ہے۔

ر سے بی الداد افراد بہ عائد کیا جات ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بیٹکیس مالدار باشندوں میں سے بھی صرف ان مالداد افراد بہعا مُدکیا جائے جو اسپینے مسائل کے حل کے لئے عدالت سے رجوع کریں ، منگراس میں بھی دومنز الکھائی پابندی

کااہتمام ضروری ہے:

ن الدار باشندوں سے دیاجانے والا پیمکیس صوف عدالتی اخراجات پوراکرنے کیلئے برجۂ مجبوری دیاجائے اسے حکومت کی با فاعدہ آمدنی کا دربعہ نہ نبایا جائے۔ بدرجۂ مجبوری دیاجائے اسے حکومت کی با فاعدہ آمدنی کا دربعہ نہ نبایا جائے۔

. مینکیس اس تناسب سے ہرگز زائد وصول نہ کیا جائے جو نی الحال کورہے فیس اور حقیقی عدالتی اخراجات کے درمیان یا یا جاتا ہے۔

قال الاما السخسى دحمر الله نغائى : ولا بأس بأن يكلف القاضى الطالب

صحيفة يكتب فيها ججت وشهادة شهودة لان منفعة ذلك له والذى بجق على لقاضى مباشرة القضاءفاما الكتابة ليست عليه فلايلزم دا يخاذ الصحائف لذلك من مسأل نفسه ولكن لوكان فى بسيت المال سعة فورى ان يجعل ذلك من بيت المال فلابآس بذلك لاندبيتصل بعلة وكفايته في مآل بيت المال فإ يتصل بدلا بأس بأن يجعل في مال بيت مالمال ، وعلى هذا اجركاتب الفاضى فاندان جعل كفايت في بيت المال لكفاية القاضى ليحتسب فى علد فهوحسن وإن رأى ان يجعل ذ للط على الخصوم فلابأس بدلان بعمل لهم عملا لايستنحن على القاضى مباشرت وكذ للصلجيرقاسم القاصى (المبسوط مس وج) (۲) وقال ايضا: خوالاولى ان يجعل كفاية قاسم القاضى في بيت المال ككفاية القاضى لان علمن تتمذماً انتصب القاضى له، فإن لعريقد رعلى ذلك اموالذين يوييه ون القسمة ان يستأجروه باجرمعلوم وذلك صحيح لانه يعل لهم عملامعلوما وذلك العمل غيرمستحق علبه ولاعلى القاضى فالقضاء يبتم بببيان نصيب كل واحد من الشركاء والقسمة عمل بعد ذلك فلابأس بالاستنتجا يعليه كالكتّابة -

(المبسوط *م<u>۲۰۱</u>ج*۱۱)

- (٣) وقال الاما طاهر بن عبد الوشيد البخارى دحمرالله تعالى : وفي المحيط وإذا الإدالقاضى ان يكتب المسجل ويأخذاعلى ذلك اجوا يأخذ من مقل الرجا يجوزاخاه لغيره وكذا لوتولى القسمة بنفسه باجرولواخذا لاجوة فحب ميا نثرة نكاح الصغارليس لد ذلك لاندواجب عليه ومالا يجب عليه مباشرته جازاخذالاجرة عليه رخلاصة الفتاوى صريه)
- (٧) وقال الامام الكاساني وحمدالله تعالى: ومعلوم اندلا يمكند القيام بمانصب له بنفسه فبهحتاج الى نائب يقوم مقامه فى ذلك وهوالفاضى، ولهذاكان رسول اللهصلى الله عليه وسلم ببعث الى الأفاق قصناة فبعث سيد نامعاذه رصى الله تعالى عنه الى اليمن وبعث عتاب بن اسيد دضى الله تعالى عندالى مكة فكان نصب القاضى من ضرورات نصب الامام فكان فرصنا وقدسمالامهم رحمدالله تعالى فويضة عجكمة (بدائع الصنائع صراح)
- (٥) وقال الامام المرفييناني رحمه الله تعالى : دولابأس برزق القاصي الانه

عليه السلام بعث عدّاب بن اسيل رضى الله تعالى عندالى مكة وفراض لد وبعث عليا رضى الله تعالى عندالى اليمن وفرهن لد ولان محبوس لحق المسلمين فتكون نفقت فى مالهم وهومال بيب المال وهذا الان الحبس من اسباب النفقة كافى الوصى والمضادب اذا ملا فريمال المفادبة وهذا فيما يكون كفاية فان كان شمطا فهوحوام لانه استرتجا رعلى الطاعة اذا كقضاء طاعة بل هوافضلها خوالقاضى اذاكان فقيرا فالافهنل بل الواجب الاخذ لانه لا يكندا قامة فرض القضاء الابدا ذالا شتغال بالكسب يقعده عن اقامته وإن كان غنيا فالافهنل الامتناع على ما قيل رفقا ببيت المال وقيل الاخذ وهوالا صحصيانة للقضاء عن الهوان ونظو المن يولى بعد الامن المحتاجين لانه اذا انقطع زما نا يتعذ راعا دت شعر تسميت رزقا سدل على ان بقدر الكفاية (الهداية صعن عن)

وقال ايضا: وينبغى للقاصى ان ينصب قاسما بوزقدمن بيت الماليقسم بين الناس بغيرا جولان القسمة من جنس على القضاء من حيث الديم برقطع المنازعة فاشبه رزق القاصى ولان منفعة نصب القاسم تعم العامة فت كون كفايته في ما لهم غرما بالغنم (قال فان لويفعل نصب قاسم يقسم بالاجر معناه باجرعلى المتقاسمين لان النفع لهم على الحضوص ويقد راجرم شله كيلا يتحكم يالزيادة والافضل ان يرخ قه من بيت المال لاندا دفق بالناس وابعد عن التهمة (الهداية صناع جس)

وقال العلامة علاء الله الطوابلسى رحمد الله تعالى : وللقاضى اخذ الاجوة على كمتب السجلات والمحاضر وغيرها من الوث تق اذ يجب عليه للقفلا وابصال الحق الى اهلد لا الكتابة ولكن انما يطيب لد نواخذ ما يجوز اخذة لغيرة قال فى الملتقط للقاضى ان يأخذ ما يجوز لغيرة اخذة وما قيل فى كل الف خمسة ورا همر لا نقول به ولا يليق ذلك والفقد واى مشقة للكاتب فى كثرة الثمن وانما اجرم ثلد بقد دمشقته و بقد رعم له فى صنعته ايضا كحكاك و ثقاب مستأجر باجو كثير فى مشقة قليلة -

(فصل) واما اجرة السجل على من تجب قبيل على المدعى ا ذب احياء حقد

فنفعه له وقبل على المدعى عليرا ذهوياً خذا السجل وقبيل على من استأنجر الكاتب وإن لعرياً مرح احد، وإمرح المقاضى فعلى من بأخذا لسجل -

(معين الاحكام صصوح ١)

- مقال فى الهندية: ولايأخذ الرزق الامن بيت مال الكورة التى يعمل فيها لانه يعمل لاهل هذه الكورة فيكون رنف في مال بيت هذه الكورة كذا فى العتابية -
- وقال ایضا: واما اجرکتاب القاضی واجرقسامه فان رأی القاضی ان مجعل ذلك فی مالی بیت المال وفیه سبعة فلاباکس به وعلی هذا الصحیفة التی یکتب فیها دعوی المدعین المال وفیه سبعة فلاباکس به وعلی هذا الصحیفة التی یکتب فیها دعوی المدعین وشها دتهم ان رأی القاضی ان یطلب ذلك من المدی فله ذلك وان کان فی بیت المال معة ورأی ان یجعل ذلك فی بیت المال فلا باکس به وفی النوازلی قابراهیم سمعت ابا یوسف دحمه الله تعالی سمتل عن القاضی اذا اجری له تلاثون درها فی ارزاق کا تبه وشمی صحیفته ایسعه ذلك قال ما احب ای بصرف شیئامن ذلك عن موصنعه الذی سمی له کذا فی المتتا دخانیة و بصرف شیئامن ذلك عن موصنعه الذی سمی له کذا فی المتتا دخانیة و

(عالمگیریة ص<u>۳۲۹</u>ج۳)

- وقال العلامة التحرياشي دحمه الله تعالى: يستحق المقاضى الاجرعلى
   كتب الوثائق قد رما پيجوز بغيره كالمفتى ـ
- (۱) وقال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى: زقوله قد دما يجوزلغيره) قال فى جامع الفصولين للفاضى ان يأخذ ما يجوزلغيرة (دد المحتارهِ الله قال جه) قال فى جامع الفصولين للفاضى ان يأخذ ما يجوزلغيرة (دد المحتارهِ تعالى علم والله سبحانه وتعالى علم

۱۳ رصف رسنه ۱۳۱۳ ۵

مسائل بتانے پرائجرت لینا:

سوال: أيك علاقه بي مسائل بنانے والاكوئ مفتى نهيں ہے كوئى مفتى الى علاقہ كوئي مفتى الى علاقہ كوئي مفتى الى علاقہ كوئين يا چارگھنے ديتا ہے اورا يك متعين جگہ ببٹھ جاتا ہے ، لوگ اتے بين اور اسب علاقہ كوئين يا چارگھنے ديتا ہے اورا يك متعين جگہ ببٹھ جاتا ہے ، لوگ اتے بين اورا يسم مسائل يو چھتے ہيں - كيا يہفتى لوگوں سے جسس اوقات كى اجرت سے سكتا ہے جبكہ كسى اوراد

یا بیت المال سے اس کی کوئی اجرت مقرد نہیں ہے؟ ببنوا توجروا -الجواب باسم ملھم الصواب

کے سکتا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مفتی سے مسئلہ پوچھے اور مفتی کو معلوم موتو بتانا فرض ہے لہذا اس پر اجرت لینا جائز نہیں ، لیکن اگر کوئی مفتی لوگوں کی سہولت کے لئے اپناوقت فارغ کر کے صوف مسائل بتا نے کے لئے ہی کسی جگہ مبیطے جاتا ہے توجؤ کہ الساکہ نا اس پر فرض نہیں ہے اس لئے وہ جبس اوقات کی اجرت مستفتین سے لیے سکتا ہے ۔ اس پر فرض نہیں ہے اس لئے وہ جبس اوقات کی اجرت مستفتین سے لیے سکتا ہے ۔

قال الامام المرغيناتي وجمرالله تعالى عدر الابلس برزق القاضى الان عليه السلام بعث عتاب بن اسيد وضى الله تعالى عند الى الميمن وفرض له ولان محبوس لحق المسلمين فتكون نفقته وضى الله وهومال بيت المالى وهذا الان الحبس من اسباب المنفقة كما فى الوصى والمفاذ في مالهم وهومال بيت المالى وهذا الان الحبس من اسباب المنفقة كما فى الوصى والمفاذ اذا المفادية وهذا فيما يكون كفاية فان كان شمطافهو حيام لاست استنجما وعلى الطاعة اذا لقضاء طاعة بل هوافضلها خوالقاضى اذا كان فق بيل فالافضل بل الواجب الاخذ لا يمكنه اقامة فرض القضاء الاب اذ في الاستغال بالكسب يغنى معن اقامته وان كان غليا فالافضل الامتناع على ما فيل رفقا ببيت المالى وقيل الاخذ وهوالا صح صيانة للقضاء عن المهوان ونظلا لمن يولى بعده من المحتاجين لانه اذا انقطع زمانا يتعذر إعادته بشمر تسميت رزقات ل على المه بقد لالكفاية والمهداية صلاح م)

وقال ايضا ؛ وينبغى للقاضى ان ينصب قاسما يرزقدمن بيت المال فيسم بين الناس بغيرا جرلان القسمة من جنس على القضاء من حيث انديتم به قطع المناذعة فاشبه رزق القاضى ولان منفعة نصب القاسم تعم العامة نتكون كفاينه في ما لهم غوما بالغنم (قال فان لعربقعل نصب قاسما يقسم بالاجس معناع باجرعلى المتقاسمين لان النفع لهم على المخصوص ويقد والجرمثله كيلا يتحكم بالزيادة والافضل ان يرزقه من بيت المال لانذارفق بالناس وابعد عن التهمة (الهداية هناس جس)

وقال الامام طاهربن عبد الوشيد البخارى رحدرالله نعالى: وفي لمحيط

واذا الادالفاضى ان يكتب السجل ويأخذ على ذلك اجوا يأخذ من مقدار ما يجئ اخذه لغيرة وكذا لوتولى القسمة بنفسه باجر ولواخذ الاجرة فى مباشرة نكلح الحذاه لغيرة وكذا لوتولى القسمة بنفسه باجر ولواخذ الاجرة فى مباشرة نكلح المعنادليس له ذلك رند واجب عليه ومالا يجب عليه مباشرته جاز اخد الاجرة عليه (خلاصة الفتارى مسكج»)

وقال العلامة علام الملايب الطواليسى دحمه المته تعالى: (فصل) وإما اجسرة المسجل على من تجب قيل على المدى اذبه احياء حقه فنفعه له وقيل على المدى عليه اذهوياً خذن السجل وقيل على من استأجوا لكانت وإن لعرياتم وه احد واصرة القاصى فعلى من يأخذ السبجل (معين الحكام صصح ج) والمتصان وتعالى اعلم القاصى فعلى من يأخذ السبجل (معين الحكام صصح ج) والمتصان وتعالى اعلم القاصى فعلى من يأخذ السبجل (معين الحكام صصح ج) والمتصان وتعالى اعلم القاصى فعلى من يأخذ السبجل (معين الحكام صصح ج) والمتاهبي الثانى سنه ١٣١٧ه العالم المعين المحكام صحوح المناهبي الثانى سنه ١٢١٥ه الماله المناهبي الثانى سنه ١٢١٥ه المناهبي الثانى سنه ١٢١٥ه المناهبي الثانى سنه ١٢١٥ المناه المناهبي الثانى سنه ١٢١٥ المناهبي الشانى سنه ١٢١٥ المناهبي الثانى سنه ١٢١٥ المناهبي الشانى سنه ١٢١٥ المناهبي الشانى سنه ١٢١٥ المناهبي الشانى سنه ١٢١٨ المناهبي المناهبين المناهبي المناه

شبعهٔ قادیانی وغیر زنادقه سے اجازه ، سخاره و دیگر معاملات جائز نهیں : سوال : شبعه کوملازم دکھنا یا کسی شبعه کے پاس ملازمرت کرنا جائز ہے یا نهیں ہ بینوا توجر دا

### الجواب باسمولهم الصواب

شیعه زندیق بی ، ان کوملازم رکھنا ، ان کی ملازمت کرنا ، ان سیخرید وفروخت وغیره کوئی معامله بھی جائز نہیں ، ان سے ملاہوا مال خواہ اجرت میں ملاہویا بذربع نجرید وفروخت یا ہدیہ وغیرہ حرام ہے،مساکین برصد قد کرنا واجب ہے۔

قادیانی ، آغاخانی ، ذکری ، پرویزی ، انجن دینداران وغیره جننے فرقے بھی ا پنے عقائد کفریے کا برملاا علان کرتے ہیں اور انہی کفریہ عقائد کو اسلام قرار دیتے ہیں سب کا بہی حکم ہے ۔ کا برملاا علان کرتے ہیں اور انہی کفریہ عقائد کو اسلام قرار دیتے ہیں سب کا بہی حکم ہے ۔ ان زنا ذقہ کے حکم کی تفصیل جلدا ول کتاب الایمان والعقائد اور حکث منسم باب لمرتد دالبغاۃ ، میں ہے اور زیادہ تفصیل کتاب لحظر والا باحة میں ۔ واللہ سبحانہ وقعالی اعلم

غرة ذى الحجبر سنهماهماه

قلی کا اجرت مقررہ سے زیادہ لینا: کتاب الحظروالاباحة میں ہے۔ مبکسی کا کرا بیمیٹرسے زیادہ لینا: کتاب الحظروالاباحة میں ہے۔



ومَا توفيفى كالإبالله عليه توكِّلتُ والبر أنيبُ ا

# ارشاداوكي الابصل الى شرائطِ مقى الغنرار

المن كرا المارس المارس

## مستأجر كے لئے حقِّ استقرار كى فصِّل مجت

مستأجر کے لئے حق استقرار سے تعلق ایک تحریرا رسالِ خدمت ہے ، اکس کی نصوبب يا ترديد بالدلائل مرقوم فرماكرممنون فرمائي والاجرعندالله الكوليم سواك : دكان دا بمستأجر دادن وضمنًا مبلغي بول بعنوان متوفلي "كرفتن چيم دادد؟ جواب : اصل منابط بشرعید درای صورت مورداین است که بیایان رسیدن مُدّت اجاره باموت احدا لمتعافدين مطلق اجاره خانمه بإبد، بذا لازم ست آل وقت اذمستأجر بالفودخلع يرتعمل آيدكما هومصهم فى عامدً المنون وشروح الفتاوي اما فقها دمتاً خربن ددىعضى صورت بادعا يت شراكط چند بابقا دمود داجادٌ (دكان ومفاذه وغيره) درقبضهٔ مستأجه نسلاً بعدنسل فتوی داده اند وما دامیکه مستأجريا بندشرائط مورد نظر بامت موجرحق اخراج ويرايا فسنح اجاره دانداد دحتى موت احدالمتعاقدين بم موجب نسخ نخوا برشد، بلكه نسلاً بعدنسل جارى وبرقراد خوابدماند، ومن جمله صورتهای که موجب فتوی جواز قرار گرفتنه است این ست که دکانی مغاذه وغيره بعنى مورو اجاره بعنوان اجارة وائمى دراختيار مستأجر گذامشته واودا مطهئن ساذندكه مال الاجاره ازتصرف وى اخراج نمى كرد د تا مبلغى كهصرف تعميروغيره

مینماید بهدر زرود ، این قبیل املاک مستأجره را دراصطلاح فقها درجهم التدتعالی ارص محتکه و کردار با حدک گویند، وحق دائمی مستأجر را بمشد مسکه یاحق قرار تعبیری غايند، كما فى دد المحتاد والعقود الدرية،

واین صورت درالاضی او قامن یا برت المال مسلمین یا دراملاکی که مالک آن ارا مختص ا جاره نموده است متصور ست ، و نیز قرار داد دانمی اجاره مرقوم گردیده ا<sup>ت</sup> كهاوباتكاءآن مبلغي درمال الاجاره صرف ومشقت وزحتى متحل شده است بسس دراين صورت مم تا وقتيكه مستأجر مشراكط ذيل دارعايت كندا ذتصوف وى خابع نخوا بدشد ا ول اینکه اجرة مقرده را مرتباً پرداخت نماید،

ثانيا ستأجر ملتزم شود كه درصورت تغييراجرة برصرب عوف سرج باشد بيرادد نالتاً اینکه زمینی یا دکان و منزل مورد اجاره را تا سه سال معطل از استفاده

ا رشاد اولی الابصاد -----

نگذارد، کما فی الخبرید ا دانشت انه معطلوها ثلث سنین تنزع من ایل بھو چنانچہ بچی دا از شراکط مذکورہ رعایت نکندحق وی ساقط گردد،

علامه ابن عابدین رحمه التارتعالی در ردالمحتار والعقود الدرینه فی تنقیح الفتا دی الحاته درمورداین مسئله بجث مفصلی ایراد نموده است و نیرستنقلاً رساله ای بنام تحریرالجباار فیمن هواحق بالاجاری مرقوم فرموده است، قسمتی از تحقیق علامه رحمه التارتعالی که در رساله مذکوره زیب قرطاس فرموده است، بدین قراد ست ؛

ذكر في البحرعن القنية ما نصه استأجران طرقفًا غرس فيها وبنى تقر مضت مدة الاجازة فللمستأجران يستبقيها باجرالمثل اذا لعريكن في ذلك فهل ولوابى الموقوف عليهم الاالقلع ليس لهم ذلك، انتهى

قال فى البحر عدن ا يعلم مسألة الارض المحتكرة وهى منقولة ا يضاً فى اوقات الخصاف استى ، الخصاف النقى ا

قال الشامى رحم الله تعالى قلت وحاصلة ان كلام المتون والشروج وإن كان شاملا للوقف والملك الخ

وفيه ايضًا قل ينبت حق الفتار بغير البناء والغه بان تكون الارض عطلة فيستأجرها من المتكلم عليها ليصلحها للزراعة ويجر تها ويكبسها وهوالمسمى بمشل المسكة فلا تنزع من يدى ما مام يد فع ماعليها من الفتم المتعارف كالعشر ونحوى الخ

وفى ددالمحتادوفى فتأوى العلامة المحقى عبد الرحمى أفندى فتى يوشق جوابًا لسؤال عن الخدوالمنقارون بماحاصله ان الحكوالعام قد يتبت بالعرف الخاص عند بعض العلماء كالنسفى وغيرة ومند الإحكار الني جرب بها العادة في هذه الديادو ذلك بان تمسح الارض وتعه بكسرها ويفهن على قد دمن الاذرع مسلغ معين من الدراهم وببقى الذي يبنى فيها يؤدى ذلك القدم في كل سنةٍ من غيرا جارة كما ذكراه في انفع الوسائل الخ

على هذا مرفع فى فؤادى والأن سبحان الهادى وعليه فى الاموركلها اعتمادى - "
هذا ما وقع فى فؤادى والأن سبحان الهادى وعليه فى الاموركلها اعتمادى - "
ادشادادى الابصار ----

### الجوبك باسم ملهم الصوبك

مرسل تحریر حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمه الله رتعالی کے رسالہ "قانون اسلامی بابت پٹر دوامی" مندرجہ جوا ہرانفقہ سے مانوز ہے، رسالہ مذکورہ بیں علامی شامی رحماللہ تعلیم شامی رحماللہ تعلیم شامی رحماللہ تعلیم مندرجہ کا تعلیم میں جوا محوں نے ردالحتار اور رسالہ تعلیم کا لعبارة فیمن هوا حق بالاجمارة مندرجہ رسائل ابن عابدین میں تحریر فرمائی ہیں۔

علامه شامی رحمه الترتعالیٰ کی استحقیق کے مطابق ثبوت حق قرار تحیائے مندر حبُر ذیل منسرا لکا ہیں :

- آ زمین وقف ہویا ارض سلطانیہ ہو،کسی کی مملوک زمین میں حق قسرا ر ثابت نہیں ہوتا ۔
- ارض وقف واراضی سلطانی میں بھی مطلقاً حق قراد نہیں ، بلکہ بیشرط ہے کہ یہ اراضی زراعت ہی کے گئے متعین ہوں اوران سے انتفاع کامل اسس پر موقوف ہوکہ مزاد عین کوحق قراد دیا جائے ، وکذا الحوانیت والابنیة بیشترط فی کھا ان تکون معلیٰ للاستغلال وان بکون الانتفاع بھا المعتبر موقوفاً علیٰ بقائھا بایدی المستأجدین .
- ۳) مستأجرنے ذمین بیں ا پہنے مصادف سے عمادت بنائی ہویا باغ لگایا ہو یا زمین آباد کرنے پر کافی محنت ومصادف برداشت کئے ہوں ۔
  - ﴿ بوقت عَفْداً جاره حق قرار كى تصريح كى كنى بهويا اس كاعرف بهو،
- هی حق قرارا داصی و قفت مین تین سال کے بعد ثابت ہوگا اور اراضی سلطانیہ میں تیس سال کے بعد ،
  - (۲) مستأجراجرت متعینها دا، کرتا رہے،
- کی عرف میں اجرت کی سٹرح میں اضافہ ہوجائے تو مستا جراس کے مطابق اُجرت دینا قبول کر ہے، البتہ تعیین اجرت میں زمین کی وہ حالت معتبر ہوگی جو مستاُجرکی محنت سے قبل مقی مستاُجر کے زمین ہمواد کرنے اور آبیاشی وغیرہ کے انتظامات کرنے سے بعد کی حالت کے مطابق اجرت نہوگی ۔
  - ۸ متا برزمین کوتین سال تک معطل نه چهوڑے۔

ارشاد اولى الابصار

عقدالعلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى فى رسالته تحرير العبارة فصلالبيان فذلكة ما اطال فى تحقيقه فقال :

فلاظهم لك مترا قرارناه ومانقلذاه عن المنوك وغيرهاان المستأجريعي فراغ مداة اجادته يلزوه تسليمالادض لبس له استبقاء بنائه اوغواسه بلادضى المتكلوعلى الاوض الا اذاكان له فيها ذرع فان ياتوك فيها باجوالمتل الى ان يدارك لان له تفاية معلومة بخلاف البناء والغماس واصول الرطبة التي تبفى فى الادض كا الى ملة معلومة فلبس له استبقاء ذلك بل يقلع ذلك وبسلم الارض فارغة ماله ربين فى القلع صرب على الارض فان الموجر يبتملك ذُلك جبرًا على المستأجريقيمته مفلوعًا الاان يتراضيا على بقائد (وعلمت) ان هذا شامل للاض الملك والوقف الااذاكانت ارض الوقف معدة لنائك كالقرى والمزادع التى اعلت للزلاعة والاستبقاء فى ايدى فلاجيما الساكنين فبها والخارجين عنفاباجوة المثل من الله داهوا وبقسم من الخادج كنصفه ودبعه ونحوذ لك حماهوقا تكرمقام اجرة المثل ومثل ذلك الاداضئ لسلطا فان ذلك كلهلايتم عارته والانتفاع بته المعتبرالابيقائه بايدى المزارعين فانه لولاذلك ماسكن اهل الفهى المنكورة فيهافانهم اذاعلموا انهم اذا فلحوا الارض وكزوا انهادها وغرسوا فيحا اخذت منهو واخرجوا منهاما فعلوا ذلك ولاسكنوها فكانت المضروزة داعيترالى ابقائها بأبد بهماذاكان لهم فيهاكردارا ومشل مسكة مأ داموايد فعوت اجوية مثلها ولعربيطوها ثلاث سنايى كمام كان تعطيلها اقل من ذ لك قال يكون لاستواحة الالمض حتى تغل الغلة المفصورة فان عطلوها اكترسقطحقه ودفعت لغيرهو (وكذا) لوامتنعوا من دفع اجرالمثل اوما قام مقامه من القسم المنعاك والافهم احقمن غيرهورعاية للجانبين ودفعًا للض عن الفهقين فان بذلك بجصل النفع لهم ولجهة الوقف اوالمبيى ومثل ذلك الحوانيت اى اللاكاكين الموقوفة المعدة للاستغلال اذا كان فيها للمستأجر سكنى موضوع باذك المتولى وقام المستأجر بعادتها وثبن لله بماحث القراروصافلي ارشاداو لى الابصار ـــــه

فيها الكردار المعبرعة في نه ما ننا بالجداك كما مركات نزع من يباه ولا توجد لغيرة ما دام يدا فع اجرالمشل والمراد باجرالمشل فيبها هوما تستأجر به افاكانت خالبية عن البناء روبعل اسطى) ويببغي ان يقال مشل ذلك في مشد المسكة فان صاحب المشل وان لمريك له في الارض عين قاعمة لكن له فيها تعب وخدامة حيث حرثها وكريها وكرى انهارها حتى ما لات قابلة للزراعة فتعتبرا جرة مثلها على تقدير كونها معطلة خالية عن خدا لذي فعلد فيها فيؤخذ منه بقدارة وكذا من قام مقامد من ولدا ومفره وغله ومثل ذلك ينبغي ان يقال في الجدا في قتيرا جرة ولدا ومفره وغله ومثل ذلك ينبغي ان يقال في الجدا في قام مقامد من الحافوت خالبة عن جل كدالقائم فيها وعا انفق عليها حتى صادت قابلة لنات خالبة عن جل كدالقائم فيها وعا انفق عليها حتى صادت قابلة لناتها عن حل كدالقائم فيها وعا انفق عليها حتى صادت قابلة

ارض وقف وارض سلطانیہ کے نفع کے لئے ان میں حق قرار جا کزر کھاگیا ہے، اس میں مستأجر کا بھی فائدہ ہے مگرارض ملک میں حق قرار مالک کے لئے مضر ہے اس لئے جا کزنہیں۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى والفق ان الوفف معللا بجأ فا يجادة من ذى البيد با جزة مثله اولى من الججادة من اجنبى لما فيه من البيد با جزة مثله اولى من الجبادة من اجنبى لما فيه من النظم للوقف والنظم للمستأجر الذى وضع السكنى بالاذن و ثبت له حق القرار بخلاف الملك فان لص جبه ان لا يوجر ليسكن بنفسه ا ويعيرى اويهنه اويبيرى اويهنه اويبيرى المين عابلين ص المالة المناكل ابن عابلين عابلين منهاج ٢)

وقال في حاشية العلائبة رقوله ولواستأجرا رض وقف عيل بألوقف لما في المخديبة عن الحاوى الزاهدى عن الاسرارمن قوله مخلاف ما أذا استأجرا رضا ملكًا ليس للمستأجرات بيستبقيها كذ الحق ال الجمالك المالك الا الفلع بل يقلعه على ذلك الا اذا كا انت قيمة الغماس اكثر من قيمة الارض فيضمن المستأجر قيمة الارض للما الك فيكون الغراس والارض للغارس وف العكس بضمن المالك قيمة الغراس فيكون الارض والارشحارله و كذا الحكم في العاربية اه (دوالمحتارص ١٦) م

حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمه الله تعالی نے عبادات ذیل کی بنار پرادض مِلک میں نبوت من محد شفیع صاحب رحمه الله تعالی نے عبادات ذیل کی بنار پرادض مِلک میں نبوت من قراد کا خیال ظاہر فرما کر دس لہ کے آخر میں اس میں تردد ذلا ہر فرما یا ہے۔ اور تحقیق کے لئے دوسرے علما رکی طوف رجوع کا مشورہ دیا ہے۔

نقل ابن عابد بي سم الله نعالى تحت "مطلب فى المرصل والقيمة ومشد المسكة" عن فتاوى العلامة المحقق عبد الرحمل أفناى مفتى دمشق و مهو والخوا لمتعاوف فى الحوانيت ان يجعل الواقف اوالمتولى اوالما المك على الحافوت قد وامعينا يؤخن من الساكن ويعطيه به تمسكا شي عيا فلا يملك صاحب الحافوت بعد ذلك اخواج الساكن الذى ثبت لد الخلوولا اجاتها مقادية ما لعرين فع لد المبلغ المرقوم فيفتى مجوا ( ذلك قياسًا على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخوون احتيالا عن الريا أه ورج المحتار ص ١٨٥٥)

وذكر فى بسالته تحرير العيارة عن القنية والمحاوى الزاهدى ان يثبت حق القرار فى تلاثين سنة فى الارض السلطانية والملك وفى الوقف فى تلاث سنين أه (رسائل ابن عابلين ص ١٥٥ ج ٢)

عبادات ندکورہ میں سے عبارت اولی سے استدلال اس کئے صیحے نہیں کہ اس میں خرارد ائی کاحق مذکور نہیں بلکہ بیع وفاد کی طرح وصول کر دہ رقم کی واپسی تک حق قرار دیاگیا ہے۔ اس کی نوعیت بیشگی وصول کر دہ کرایہ یا زرِضا نت صبی ہے۔ دیاگیا ہے۔ مال مدشامی رحمہ الترتعالی عبارت مذکورہ سے کچھ قبل خلوکی تشریح بایں الفاظ علامہ شامی رحمہ الترتعالی عبارت مذکورہ سے کچھ قبل خلوکی تشریح بایں الفاظ

فراتے ہیں:

وقدتكون اصل عمارة الوقف من صاحب الكدك يأخذه هامند الواقف يعديه بهاو يجعلها للمستاجر وبوجرة بالجرة قليلة وهوا لمسمى بالخاو

آن صورت بین عارت وقف مشائری طوف سے ہے، بین ظاہر ہے کہ جبتک وہ اپنی عارت کی قیمت نہیں وصول کرلیتا اس کوحق قرار ہوگا،

عبارت نانيه كامطلب بيعلوم ہوتا ہے كہ ابتدارًا اصن مملوكہ ميں مالك كوحق قلع ہے مگرمدت مذكورہ كے بعدحق قبل مساقط ہوجاتا ہے، اورمستاُ جركے لئے حق قرار بائن في مگرمدت موجوتا ہے ، اورمستاُ جركے لئے حق قرار بائن في ثابت ہوجاتا ہے كہ قيمت غراس قيمت ارص سے كم ہو تومستاُ جر قيمت غراس العمطاليم البت ہوجاتا ہے كہ قيمت غراس العملاليم البت ہوجاتا ہے كہ قيمت غراس العملاليم السباد اولى الابصاد \_\_\_\_\_\_

کرسکتاہے۔

اس تفصیل کےمطابق شامی*ص ۲۱ج ۵ کی مذکورہ* بالاعبار*ت سے بھی تض*اد مرتفع ہوجاتا ہے اس میں اوّلاً مالک کے لئے حق قلع اور آخر میں مالک برقیمتِ غراس كاضمان مذكور ب ، ان ميں صورت تطبيق يى موسكتى بے كه مدت متعينہ سے قبل مالک کوحق قلع ہے اوراس مدت کے بعدمستا جرکوقیمت غراس کے مطالبرکاحق ہے۔ عبارت تانيس ارض ملك مين دائمي حق قرارمراد نهوني مندرجه ذيل اضح قرائن مي، 🕕 علامہ شامی رحمہ للٹر تعالیٰ نے بیر عبارت نقل کرنے کے با وجود اسکے خلاف قطعی فیصلہ تحریر فرمایا ہے۔ اگراس عبارت سے ارض ملک میں نبوت حق قرار براستدلال کی کوی كنجائش ہوتى توعلامدشامى رجمار سترتعالى اس كاكوى جواب تحسر بر فرماتے ياكسس مسئله كواختلاف قسمار دينے -

(۲) بیرعبارت قنبیه اورحاوی زاہری سےنقل کی گئی ہے حالانکرشامیص۲۱ج ۵ کی ندکورہ بالاعبارت بیں حاوی زاہری ہی سے ارض ملک بیں حق قراد کی نفی کی گئی ہے۔ ٣ بناء وغراس وغيره كامعالم خلوالحوانيت جيساسي يصصبكا حكم عبارت أولى يں يه بيان كياكيا ہے كہ ستا جركو صرف اينے مصارف وصول كرنے تك حق قرار سے ، دائمی قسرار کاحق تنیس ،

(م) ارض ملك مين نبوت حق قرارسے مالك كے تمام ترحقوق مالكانہ ختم برجاتي جواصول اسلام مے سراسرخلاف ہونے کے علاوہ ظلم عظیم بھی ہے، البنہ مالک شمتا جر كوب دخل كرناچا ہے تواس كو بور مصارف اور محدث كا بورامعا وصدادا كي بغير يے دخل نهيں كرسكتا - فقط والله تعالى اعلم رساله "القول المعدوق السيج الحقوق" تمنه بين سے -

مرتجب م سنجله

# كتامي والعضي

ظلماً شكيس وصول كرنا:

سوال : ہمارے علاقہ گلگت میں ہندواورانگریز دونوں کی حکومت رہی ، اب
پاکستانی حکومت ہے ، ہندو کے زمانہ سے علاقہ پونیال میں داجہ رہتا ہے ، بطورها کم فیصلے
وفیو فظم ونسق اس کے ہاتھ میں تھا ، اورزمیندار ہوگ باری باری جاکر اسس داجہ کی
فدمت کرتے تھے ، بہت بے در دی سے جانوروں کی طرح زمینداروں سے خدمت لیتا
تھا، آخر کا د ننگ آگر ہوگوں نے عرض کیا کہ خدمت لینا معاف کر دیں ہم آپ کو کچھ مال سالان
دیں گے ، اس نے قبول کردیا ، اس وقت سے ہرایک زمیندار پر غلامقرر ہے ، کسی پراپنی
من ،کسی پر بارہ من وغیرہ وغیرہ ، اب تک پیسلسلہ جاری ہے ، ہمارے فیصلے جھگڑ سے لینا
دینا تمام چیزوں کی باگ ڈوراس کے قبضہ میں ہے ، حکومت تک جانے کی نوبت نہیں آئ
دینا تمام چیزوں کی باگ ڈوراس کے قبضہ میں ہے ، حکومت تک جانے کی نوبت نہیں آئ
کرتا ہے دہ ناجا کر ہے کیونکہ ہماری طاقت سے زائد ہے ، المیذا جو غلہ وہ لیتا ہے وہ حوام ہے
کرتا ہے دہ ناجا کر ہے کیا وہ بھی حرام ہے ، آیا آن کا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں ؟
اورجوان سے جرید کر لانے گا وہ بھی حرام ہے ، آیا آن کا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں ؟
سینوا توجوا

الجواب باسمملهم الصواب

داحبرکا وہاں کے باشندوں سے فلہ لینا جائز نہیں ، اور نہیں لیسے کے بعدوہ مالک ہموتا ، یہ فلہ مال مفصوب شمار ہوگا جو واجب الردسے، اس کی بیع وشراردونوں ناجائز ہیں ۔ واللّٰک سبحانہ و نعالیٰ اعلی

عارذى الجيرسنديم و

بصودت الماکمغصوتفصیل وجوب ضمان : سوالے : جب کوئی کسی سے کوئی چیزغصب کرہے اور وہ مغصوب چیز غاصب سے گم ہوجا سے توضان ا داکرتے وقت کونسی قیمت کا اعتباد ہوگا ؟ بہنوا توجیروا۔

### الجواب باسمعلهم الصواب

ا گرشیءمغصوب شلی ہے تواس کامشل واجب ہے،اگرمسل ہاڈار سے نقطع ہوگیا ہو توبیع انقطاع کی قیمت دگائی جائے گی ۔

اوراگرمغصوب قیمی ہے تو یوم غصرب کی قیمت واجب ہے۔

قال فى التنويروش محه : المحب ردّ مثله ان هلك وهومثلى وان انقطع المين بأن لا يوجل فى البيوت ابن المين بأن لا يوجل فى البيوت ابن كمال نقيمته يوم المخصومة اى وقت القضاء وعنل الى يوسف رحم الله تعالى يوم الخصومة اى وقت القضاء وعنل الى يوسف رحم الله تعالى يوم الغضب وعنل عجل رحم الله تعالى يوم الانقطاع وديحا فهستاني وتجب القيمة في لقيمى يوم غصبه اجماعًا -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله ورجحا) الحدقول الى يوسف وقول محمد رحمه الله تعالى وكان الاولى ان يقول ايضًا اى كما رجم قول الاملم رحمه الله تعالى ضمنًا لمشى المتون عليه وصريحًا قال القهستانى وهو الاصح كما فى المخولنة وهوالصحيح كما فى التحفة وعند الى يوسف يوه الغصب وهو اعدل الاقوال كما قال المصنف وهو المختارعلى ما قال صلحب النهاية وعند محمل يوهر الانقطاع وعليه الفتوى كما فى دخيرة الفتاوى وبدا فتى كتابوم ن المشايخ (رد المحتار صميم المشايخ (رد المحتار صميم المشايخ الدوالمحتار صميم المتابع المنابع المنابع النهاية وتعالى المشايخ الدوالمحتار صميم المتابع المنابع المنابع النهابية والله المسلم المنابع المنابع المنابع المتابع المنابع المنا

ه *ارذی قعبره سینه ۸۸ ه* 

بلااذن زمين پرتعمير:

سوال: زوم کی زمین میں اگرشو برم کان بنایے توبیس کا ہوگا؟ آیا بیوی کایاشو برگا؟ بینوا توجروا

### الجواب باسمولهم الصواب

اس کی مختلف صورتیں ہوسکتی ہیں :

- آ بیوی کے لئے اس کے افان سے مرکان بنایا تومکان بیوی کا ہوگا اور جومضارف۔ آئے وہ بیوی پرقرض ہونگے۔
  - ہیوی کے لیے بلاا ذن بنایا تو تبرع شمار ہوگا۔
- شوہر نے اپنے سے بیوی کی اجازت سے بنایا توزمین بیوی کی رہے گی اور مکان

شوہرکا -

بیوی کی اجازت کے بغیرا پنے سے بنایا تومکان شوسر کا ہوگا مگر بیوی اسکوگراکی اپنی زمین خالی کرا نے کامطالبہ کرسکتی ہے ،اگر مکان گرا نے میں زمین کا ضرر ہوتو بیوی مکا کی قیمت دیجر مرکان کی مالک بن سکتی ہے ،قیمت ایسے مکان کی مگائی جائے گی حس کے گرانے کا فیصلہ کیا جا جکا ہوجو ملبہ کی قیمت سے شاید کچھ زیادہ مشفاوت نہوگی ۔

قال فى الشوير وشرحه: عمردارزوجته بماله باذنها فالعادة لها والنفقة دين عليها لصحة امرها ولوعترلنفسد بلاا ذنها فالعادة له ويكون فاصباللعث فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك ويولها بلاا ذنها فالعادة لها وهوم تطوع فى البناء فلا دجوع له -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى ، (قولم عسردا د زوجته الخ) على هذا التفصيل عادة كومها وسائو املاكها جامع الفصولين وفيه عن العدة كل من بنى فى دارغيرة باموة فالبناء لأموة ولولنفسه بلا اموة فهوله وله رفعه الن يضربالبناء فيمنع ولوبنى لوب الارض بلا اموة يسنبنى ان يكون متبرعا كما مرد المحتاد متبرعا كما مرد المحتاد مكاهجه)

والثهبيحان ونعالئ اعلم

٢٨ر بيع الأول سنه ٨٩ه

غيرى زمين ين علطي سية تصرف

سوال: ہمادے برطوس میں مہاجری زمین ہے، شریع میں تبیدا رکے نشان
ایکہ حد قائم کی اب سرکاری طور بر پیمائش کرائی تواس مہاجری زمین کم نکی وہ ہماری زمین
سے پوری کی گئی جو کہ تقریباً نصف ایکو سے زائد ہے ، آئی فصل ہم اپنی زمین مجھ کر تھاتے
د ہے گئی ممال ہوگئے یہ بھی یا د نہیں کہ فصل کیا کیا کا شت ہوئی اور پیدا وارکشی ہوئی ؟ کیا
فاطی اور کھول چوکسی گزشتہ آمدنی کاحق مہاجر کو دینا لازم ہے یا کہ نہیں ؟ جینوا توجووا۔
الجواب ماسم علاھ مراکھ والصواب

تخم کی لاگت اور زراعت وغیره کی مزدوری نکال کرباقی کا اندازه لگاکر مالک. پر لوطانا واجب ہے۔ والله سبعیانہ و تعالیٰ اعلم مارشعبان سنہ ۸۹ھ

زرعي اصلاحات ميس طيف والي زمين:

سوال: جوارمنی زرعی اصلاحات کے ذریعہ دوگوں بی تفسیم کی گئی ہیں اکثران زمینداروں کی ہیں جنہوں نے یہ دوسرے لوگوں سے غصب کی تھیں -

یا بداراصی انگریز نےمسلمانوں سے غداری کے بدل میں بطور جاگیرعطاکی تھیں۔ اب بداراصنی اکثر بوگوں کو کچھ معاوضہ لیکردی گئی ہیں اور بعض کو بلامعا وصنہ دی گئی ہیں -جن لوگوں كو بند اليه معا وضد مع سرودى كئى ہيں كيا ان كو بيداً وار كھانا جائز ہے يانہيں ؟ جن بوگوں کو بلامعا وصنہ دی گئیں ان کو پیدا وار کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ حب زمین کے متعلق بیمعلوم ہوکہ دوسروں سے خصب کی گئی سے وہ کسی کو بلامعا دصنہ دی جائے تواسے اس کی بیدادار کھانا جائزہے یا نہیں؟ جبکہ مالک معلوم نہو۔

كثاب الغصب

### الجواب باسمعلهم الصواب

جس زمین کے تعلق معصوبہ ہونے کا یقین ہواس کی آمدنی حرام ہے، خواہ وہ بلامعاوضد ملی ہو یا قیمتُہ مع سودیا بلاسود۔

جس زمین کے معصوبہ ہونے کا یقین نہیں اس کی آمدنی بھرکیف طلال سے ،خواہ وہ آگیز سے ملی ہوئی جاگیرہو، مفت ملی ہویا بالمعا وصنہ مع سودیا بلاسود، البتة سود کے ساتھ خرید نے اورسوؤ دين كاكناه اوروبال ببوكاء والله سيحانه وتعالى اعلمه



# كتابالشفعة

ایک ماه بعدشفعه کا دعوی قبول نهوگا:

سوال ؛ میں نے زمین خریدی اوراس میں کاشت کرتارہا، شفیع میراتصرف چھ ماہ کا دیمقال ؛ میں نے زمین خریدی اوراس میں کاشت کرتارہا، شفیع میراتصرف چھ ماہ کی دیمقارہا، مگرشفعہ طلب نہیں کیا ، اب اس نے دعوی دائر کردیا ہے توسٹرعاً اب تک اسے حق طلب سے یا کہ حق باطل ہو چکا ہے ؟

اگربالفرض شفیع طلب مواثب وطلب تقریر پرگواه پیش کردسے تو تا خیرطلب خصومت عندالقاصی جوایک ماه سے زائد ہے، اس کی وجبہ سے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول میں حق شفعہ ساقط ہوگایا نہیں ؟

( نوٹ ) مقدمہ محبطریٹ کے ہاں چل رہا ہے ، محبطریٹ نے شرعی فیصلہ کے تنعلق کہا ہے ' اس لئے پہلی فرصت میں جواب عنایت فرماکر ممنون فرمائیں ۔

الجواب ومنمالطتدق والصواب

اس صورت میں طاب مواثبہ وطلب تقریر کے فقدان کی وجہ سے شفیع کاحق باطل ہو جہاہی، اگر بالفرض شفیع طلب مواثبہ وطلب تقریر شہادت معتبرہ سے ثابت کر دہ تب ہمی طلب خصومت عندالقاضی میں ایک ماہ سے زیادہ تا نخیرا گر بلاعذر ہوئی توحق شفعہ مذریا، یہ ا مام محمدر حمدالتہ تعالیٰ کا تول ہے، علامہ ابن عابدین وحمد اللہ تعالیٰ نے پر زود الفاظ سے ہی کورج جی حدید ہے۔ دی ہے اور مفتی بر قرار دیا ہے۔

(قوله وقبل یفتی بقول محمل) اور (قوله بعنی دفعاللضروکاور (قوله قلنا الخ) ان بینول مواضع میں علامہ ابن عابدین رحمہ الله تعالیٰ نے امام محدر حمد الله تعالیٰ کے قول کوہی مختارا ورمفتی برقرار دیا ہے۔

علاوه ازی علامه دافعی رحمه الشرتعالیٰ کا المتحدیرالمحتارمیں اس پر کچھ مذلکھناا ورسکوت کرنا بین دلیل ہے کہ بہی قول بلاشک وشبہ پمفتی ہم البتداگر کسی معقول عذر کی وجب رسے

۲۳

طلب خصومت عندالحاكم مين تأخير بوئى بوتوحق ساقط نهو گابشرط يكه طلب مواثبرا ورطلب تقرير شهادت سے ثابت كرہے -

( قولہ بلاعذر) فلوبعن *رکمرض وسفہ* اوعدام قاض پر*ی ا*لشفعۃ بالجوار فی بلدہ لا تسفط اتفاقا (دردالمحتارص ۱۵۹ج۵) والکھ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ

۲۸ محسرم سنہ ۲۷ ہے

سكوت شفيع سه بطلان حق كي تفصيل:

سوال: ایک زمین کی بیع ہونے کے بعد شفیع چندایام تک خاموش دیا،اب حق شفع طلب مرنے کا اسے شرعًا اختیار ہے یا نہیں ؟ بینوا توجوول

#### الجواب ومنه الصدق والصوب

حق شفعہ کے لئے علم بیع کے بعد طلب مواثبہ اور طلب تقریر بعجلت مکنہ ضروری ہے، صورت مسئلہ میں اس سرط کے نقدان کی وجہ سے حق شفعہ باطل ہوجا سے گا، البتہ اگر مشتری بانمن کاعلم نہ ہونے کی وجہ سے حق شفعہ باطل ہوجا سے گا، البتہ اگر مشتری بانمن کاعلم نہ ہونے کی وجہ سے شفیع نے سکوت کیا ہوا ورعلم ہوجا نے کے بعد نوراً طلب مواثبہ وطلب تقسر پر بشراکط ہما المعتبرة کی ہوں توحق ساقط نہوگا۔

قال العلامة ابن عابد ين وحمد الله تعالى معن يا الى الخانية : اخبر عافسكت قالوالا نبطل ما لم يعلم المشتري والنمن (الى قوله) اقول وبدا فتى المصنف النمرا تاشى فى فتاوا والمبحفظ (دو المحتاره ها جهر) وإلله سبحانه وتعالى اعلم

۲۸ محسیم سند۲۵ ه

بوقت بيع موتشفيع مين اختلاف:

سوال: زیرنے اپنے والد کی وفات کے بعد بالغ ہوتے ہی بجر پر شفعہ کا دعوی کر دیا جبکہ نمام توازماتِ شفعہ پہلے مکمل کئے جاچکے تھے ، بجر نے کہا کہ چونکہ بوقت بیع تمہارے والدزندہ تھے اورا نصوں نے اسوقت کوئی دعویٰ نہیں کیا لہذا اب تمہارا دعوی لاحاصل ہے، زیدنے بوقت بیع اپنے والد کی وفات پر ببینہ قائم کئے اور بجر نے اس کی زندگی پر ببینہ قائم کئے، اب کس کے گواہوں کو ترجیح ہوگی ؟ بینوا توجودا ۔

الجواب باسم ملهم الصواب مندرج ذيل جزئيات سے بظاہراس مسئلہ پر استشہاد كياجاسكتا ہے ؟

- آ قال الامام قاضيغان رحمدالله نعالى: اذاشهد رحيلان ان زوجة فلانة عتل والقتل اولى (خانية بهامش العالمكيرية ص ١٠٨٣ ج٢)
- وقال فى الفتاوى المهدية: ان الاصل تقديم بينة الموت على بينة الحياة لانها تنبت امراعا رضاكما هو الاصل فى البينات ففى الفصل الثالث عشرمن العادية اذا شهد رجلان ان زوج فلانة قتل اومات وشهد أخوان اندمى كان شهادة الموت والقتل اولى لان الموت اثبت العارض اه نعم فى تنقيح الحامدية بيئة زوج فلانة قتل اومات اولى من بيئة اندمى الا اذا اخبر يحيانه بتاريم لاحق اه (الى ان قال) فبيئة الموت اولى مطلقا كما هوظاهم اطلاقهم له والتوجيد الجارى مطلق عن قيد التاريخ وعلامه وتأخرى وتقدم الخ (فتاوى مهداية صكات)
- وقال العلامة ابن نجيم وكله الله تعالى: يوم الموت لايدخل تحت القضاء و يوم القتل يداخل كذا فى البزازية والولوالجية والفصول وعليها فرص -
- وقال العلامة الحموى رحمه الله تعالى تحت قوله وعليها في وع: لوبرهن ان من شهد واعلى اقرارة في وقت كذاكان ميتا في ذلك الوقت لإيقبل لان مامان الموت لايد خل تحت القضاء حتى اذا برهن ان فلانا مات يوم كذا وا دعت اسرأة نكاحا بعد ذلك اليوم و برهنت يقبل بخلاف زمان العتل والنكاح حيث بدخلان تحت القضاء ومنها لوادعى ان اباه مات يوم كذا وقضى ثوا دعت امرأة النكاح بعد بيوم تقبل فهذا والذى قبله ما فهع على الاول ومما فه وعلى الثانى لويرهن الوارث على اندقت ليوم كذا فبرهمن المرأة ان هأذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لاتقبل (شرح الرشاد والنظائر) إلفن النانى حلى ١٠٠٣ م ٢)

جزئیہ اولی و فانیہ سے بلید شفیع کی اولویت معلوم ہورہی سے مگران سے استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ صورت سے بلید شفیع کے والدی موت وحیات میں تنازع نہیں، اسکی موت برجانبین تنفق ہیں، تنازع امرین حادثین (الموت والشرا) کے تقدم و تا خرمیں ہے۔ موت برئیہ ثالثہ ورابعہ سے بظاہر بینہ مشتری کو ترجیح معلوم ہورہی ہے مگر بنظر غائر بیٹ شفیع کی ترجیح ثابت ہوتی ہے، اس لئے کہ جزئیات مذکورہ میں مرعیہ نکاح کے بینہ کے قبول ہونے

کی علت بہ ہے کہ بیمدعیۂ حق ہے اور جانب آخراس کے حق کی منگر ہے اور اصولامدعی حق کا بینہ راجے ہوتا ہے، صورت متنازع نیہامیں چونکہ شفیع مدعی حق ہے اور مشتری منکر، لہذا شفیع کا بدینہ راجے ہوگا۔

علاوہ ازیں اگر ہالفرض مشتری کے بیبنہ ہی کو ترجیج ہو تو تھی بیمشتری کے لئے مفید نہیں ،اس کئے کہ بوقت سنرار زید کے والدی محض حیات ثابت ہوجانے سے حق شفعہ ساقط منہ ہوگا جب تک کہ بیٹا بات نہ ہوجائے کہ اس کوسٹ را، ،مشتری اور مبلغ ثمن کا بھی علم ہوچکا تھا ، معہذا وہ خا موش رہا ۔

ا وراگربروئے قانون "اخانعادضا نساقطا" دونوں کے ببینہ کا تہا ترتسلیم کرکے حال کو قاضی بنایا جائے تو بھی شفیع کو حق پہنچتا ہے۔

غرضيكه وجوه ذبل كى بناربر حق شفيع قائم سے:

شفیع مدعی ہے اور مشتری منکر، فاتوج بینة الملاعی ۔

(المشترى نے شفیع كے والدكا علم بالنشرار والمشترى والتمن ثابت نهيں كيا۔

شاربالحال - والله سبعان ويتعالى اعلى

۳ ذی قعسده سنه ۸ ۸ معر

اقاله سے دوبارہ حق شفعہ تابت ہوجاتا ہے:

سوال: اقاله سيضفيع كي حق شفعه بركوني اثريرٌ تاسم يانهين ؟ بينوا توجودا -الجواب باسم ملهم الصواب

ا قاله سے شفیع کے لئے حق شفعہ نئے سرے سے ثابت ہوجاتا ہے۔

قال فی الهندیة : وبالرد بحکورالاقالة یتجد د للشفیع حق الشفعة - (عا کمگیریة ص ۱۹۳جه) والله سبعان وتعالی اعلم -

٧ ربيع الآخسىسند ٩٦ ھ

احيارموات بين حق شفعهبين :

سوال: جوارص موات آباد زمینوں کے ساتھ متعمل ہو، اس کے احبیا رسے حق شفعہ ثابت ہوتاہے یانہیں ؟

بينوا توجروا \_

### الجواب باسمعامهم الصواب

حق شفه صرف زمین کی بیع کی صورت میں ہوتا ہے، احیاد موات میں حق شفینیں۔

قال فی التنویر: هی تملیك البقعة جبراعلی المشاتری بما قام علیہ۔

وقال العلامة ابن عابدین رحم الله تعالی تعت د فولہ جبراعلی المشاتری)

واحترن بقوله علی المشاتری عاملکہ بلاعوض کما بالهبة والارث والصد قة او

بعوض غیرمعین کا لمهر والاجارة والخلع والصداح عن دم عد و دخل فیہ ما وجب

بعوض غانہ اشتراء انتھاء (رد المحت رصاعه ) والله سبحانه و تعالی اعلیہ معرسنہ ۵ مفرسنہ ۵

فيصلمين تأخير سيحق شفعه بإطل نهيس بوتا:

سُوَال : اگرشفیع نے سفعہ کا دعویٰ دائر کردیا ، فیصدمین ناخیر ہوتی رہی ، کئی سال گزر گئے توکیا اس تاخیر فیصلہ سے حق شفعہ ساقط ہوجاتا ہے ؟ اگرسا قط ہوجاتا ہے اگرسا قط ہوجاتا ہے توکستی مدت میں ساقط ہوتا ہے ؟ بینوا توجودا ۔ توکستی مدت میں ساقط ہوتا ہے ؟ بینوا توجودا ۔

الجوائب باسمعلهم الصواب

دعوی دائر کرنے کے بعدی شفعہ کا فیصکہ قاضی کے اختیاد میں ہے ، اگرف اضی نے تا خیری تو چونکہ اس میں شفیع کی طوف سے کوئی غفلت نہیں پائی گئی ، اس کاحق شفعہ بال نہ ہوگا۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ

۲۴ ردبیح الثانی سنر ۹۸ ه

حقِّ شفعمين ترتيب كي تفصيل:

سوال: ایک آدمی صرف شریک نی المبیع سے اور دومرا شریک نی المبیع ہے اور مشرکیک نی الحقوق بھی ہے توحق شفعہ میں دونوں برابرہیں یا دومر سے کو ترجیح ہوگ جودو وجوہ سے حقدار سے ؟

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص صرف مثر کید نی المبیع ہے اورد دسرا شریب نی الحقوق مجھی ہے اورد دسرا شریب کی الحقوق مجھی ہے اور حق شفعہ میں ترجیح کس کو ہوگی ؟ نیعنی ترتیب مراتب کا لحاظ کیا جائے گایا کثرت مراتب کا ؟ علامہ سٹا می رحمہ الشرتعالیٰ کی عنبارات سے تو ترتیب ہی کو ترجیح معلوم ہوتی ہے، مگر یہاں بعض علماء کثرت مراتب کی ترجیح کے قائل ہیں، فریقین ترجیح معلوم ہوتی ہے، مگر یہاں بعض علماء کثرت مراتب کی ترجیح کے قائل ہیں، فریقین

آپ كے فتوى كو قولِ فيصل قرار دينے پرمتفق ہيں۔ بينوا توجوط -الجواب باسم ملھ مالصواب

پہلی صورت میں دونوں برابر ہونگے اور دوسری صورت میں سنریک فی المبیع کو ترجیح ہوگئ ، لاف الاعتباد بقت الله بیل لا تک خونہ ، اسی بناد پر سنرکار فی المبیع میں صحب کی کثرت وقلت اور جوارمیں مجاورت کی مقدار کا اعتبار نہیں ، بلکہ سب شرکا راور میں مجاورت کی مقدار کا اعتبار نہیں ، بلکہ سب شرکا راور میں ملاصق برابر ہیں۔

قال فى التنوير: بقدر رؤس الشفعاء لاالملك (رد المحثار صيفاج ه)
وقدال العدلامة ابن عابدين رحم الله تعالى: دقوله ثعر لجارم لاصنى دلومتعلا والملاصق من جانب واحد ويوبشبر كالملاصق من ثلاث جوانب فها سواءا تقدف وللاصق من جانب واحد ويوبشبر كالملاصق من ثلاث جوانب فها سواءا تقدف ورد المحتار صيفها والله سجانه وتعالى اعلم ورد المحتار صيفها والله سجانه وتعالى اعلم عرشعبان سنه ۹۸ ه

پانی کے دوراستے ہوں توہراکی میں شریک کوحی شفعہ ہے: سوال: اگرایک زمین کوسیراب کرنے کے لئے دوالگ الگ نالبیاں ہوں تو دونوں کے شرکا رکوشفعہ کاحق ہوگایا نہیں؟ بینوا توجروا الجواب باسم عام ہمرالصواب

دو**نوں حقدارہی،** لات نفظا نشہ عام سواء کا ن میں نھی واحد او تھہیں ا اواک نز۔ والکہ سجے کن و تعالی اعلمہ

سرشعبان سنه ۹۸ ه

حقِّ شفعمين جديدراست كااعتبار بوكا:

سوال: ایک زمین کوسیراب کرنے کے لئے پانی کے دوراستے ہوں ، ایک قدیم ایک جدید، مگراب جدید راستے سے ہی سیراب کیا جاتا ہو توحق شفعہ میں قدیم راستے کا عتبار ہوگایا جدیدکا ؟ بینوا توجوا ۔

الجواب باسم عله مرالصواب متروک داست کااعتبار نهیں، جدید داستہ جوستعل ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ واللہ سبح انہ دنیعان اعلی اعلی اعلمہ سے واللہ سبح انہ دنیعالی اعلمہ۔ ۳ رشعبان سنہ ۹۸ ہ

ذبلى نالى والدكوا ويركى نالى كى زمين مين حق شفعه بهر يمكس نهير : سُوال: پہاڑ کے نیچےسے یانی آیا ہے جوایک الاب میں جمع ہوتا ہے ، کیسسر چار نالیون میں سیم ہوجاتہ ہے ، ہرایک نابی سے باری باری کئی افراد اپنی اپنی زمینوں کوسیراب کرتے ہیں ، پھر سرنالی سے دو ذیلی نالیاں تکلتی ہیں ، اب ایکشخص حس کی زمین اس بڑی نالی کے آخر میں ہے اورمتفرق چھوٹی نابیوں کے ذریعیسیراب ہوتی ہے اپنی زمین کے نختلف قطعات فسروخت كرّيا ہے، دريافت طلب امريہ ہے كداس صورت ميں درميان والى بڑى نالىميں شريك تام ہوگ شفعہ کے حقدار جی یا صرف وہ ہوگ حقدار ہیں جو ذیلی نالیوں میں بھی بائع سے ساتھ مشركيبي واوربائع كى نالى كے اويرتام ناليوں والے محروم بي - بينوا توجودا-

الجواب باسمريلهم الصواب

ذيي نالى كى زمين ميں او يروا مے شفعه كا دعوى نهيں كرسكتے البت فريلى ناليوں واسے اویری نالی کی زمین میں دعوی کرسکتے ہیں -

قال العلامة ابن عابدين رحم الله تعالى: (قولم وطريق لاينفذ) فكل اهلها شفعاء ولومقابلاوا لمرادبعدام النفاذان يكون بحيث يمنع اهلهمن ان يستطرقه غيرهم كما فى الدرا لمنتقى (الى ان قال) فان كانت سكة غيرنافذة ينشعب منها اخوى غيرنافن ةمستطيلة لانتفعة لاهل الاولى فئ دالمن هٰناه بخلات عكسه ولوكان نهم صغير يأخذ مندنهواصغمندفهو على قياس الطهي فلاشفعة لاهل النهد الصغيرفي ادض منصلة بالاصغى كما فى الهداية ويتمويحها (دوا لمحتار صفهاج ۵) والكهسبعاندوتعالى اعلم

۳ شعبان سنہ ۹۸ ھ

زمين بلاستربين الريشرب كوحق شفعهين ا سوال : ایک زمین فروخت بونی بیس سے سے ندسشرے سے اور ندمسیل اورطریق اس میں حق شفعہ س کو ہے ہ صرف جار ملاصنی کو یا صرف اہلِ شنرب کو یا دونوں کو ؟ بينوا توجروا ـ

> الجواب باسمعلهم الصواب اس زمین میں صرف جار کوحق شفعہ ہے ، اہل مشرب کونہیں ۔

قال العلامة ابن عابدين لكم الله تعالى: ( قوله كالشرب والطريق الخ) الشرب بكسر النثين النصيب من المناء وعطف القهستابى المطهيق بثم وقال فلوبيع عقاريلا شرب وطريق وقت البيع فلانتفعة فيدمن جهة حقوقه (درد المحتارص علياجه) والثهسيحان وتعالى اعلو

اارتثعبان سند ۹۸ ه

بدون شرب بیج اراضی میں اہل شرب کوحق شفعہ ہے :

سوال : ابک زمین فروخت کی گئی ،جس کے لئے سٹرب اور طریق ہے ،سیکن بیع بدون الشرب ومدون الطريق بهوى سے تواس صورت ميں اہل مثرب اوراہل طريق كوحق شفعہ ہے يا بنيں؟ اس مسئله سي متعلقه شاميه اورمندي عبارات مين بظاهر تعارض معلوم بوتا ہے -

قال في الشامية: (قوله كالشه والطريق الخ) الشهب بكسرالشين النضيب من الماء وعطف القهستانى الطربتي بثم وفال فلوبيع عقادبلإشوب وطربيق وقت البيع فلا شفعة فيدمن بهة حقوقه (ردالمحتارص

وقال فى المهند ية: وكذلك لوباع الضابلا نثرب فلاهل الشرب الشفعة ولوبيت لهن والداروهن والارض مرة اجرى فليس لهعر فيهاالشفعة هكذا فى الظهيرية.

(عالمگیریة ص<u>اعا</u>ج ۵)

دونوں عبارتوں برغور فرماكر ترجيح ياتطبيق كى كونى صورت متعين فرمائي - بينوا توجروا -الجواب باسم ملهم الصواب

اس صورت میں تثریک فی الشرب کوحی شفعہ سے، شامیہ کی عبارت اسس صورت سے منعلق سے کدارض مبیعہ کے لئے بوقت بیع مشرب نہوا ورعالمگیریہ کے جزئید میں ایسی زمین كاحكم مذكور سے كداس زمين كے لئے بوقت بيع شرب تو ہوم كرديع بدون مشرب كى كئى ہو، للنذا ان مين كوني تعارض نهين - والله سبعيامة وتعالى اعلم

۱۱ رستعبان سند ۹۸ ه

مسيل بدون الشرب بهو توشفعه كاحكم: سوال بسى نے ایسى زمین فروخت كى بجس كے لئے مسيل تھا، شرب اورطريق نهيس تھا، عقدىين سيل كأ يحمد ذكر فعين موا ، مكر مشترى اسى مسيل سع زمين كوسيراب كرتاب، بالع کوکوئی اعتراض نہیں، اس صورت میں حق شفعکس کو ہے؟ ستریک فی الحقوق کو یا جارِ ملاحق کو؟ بینوا توجروا -

الجواب باسمرملهم الصواب

احکام شفعہ میں مسیل سے مرا دسٹرب ہی ہے ، جس زمین کے گئے سٹرب نہیں، اس میں اہل شرب کوتی شفعہ نہیں ، لہذا حق شفعہ جا رملاصق کوہے ۔ واللہ بجانہ وقعالیٰ اعلمہ میں اہل شرب کوتی شفعہ نہیں ، لہذا حق شفعہ جا رملاصتی کوہے ۔ واللہ بجانہ وقعالیٰ اعلمہ م

دوزمینوں کے درمیان پانی کی نالی حائل ہو توحق شفعہ ہوگا یا نہیں ؟
سوال : شفیع کی زمین اورمبیعہ زمین کے درمیان ایک چھوٹی سی نالی گزریبی ہے، جوشفیع
کی زمین اورمبیعہ زمین کوسیراب نہیں کرتی ، اب نالی کی زمین شفیع کی ہو توحق شفعہ کاکیا ہم ہے؟
اورشفیع کی نہ ہوا وربیکی معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے توکیا حکم ہے؟
بینوا توجرو اوربیکی معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے توکیا حکم ہے؟
الجواب باسع مالھ مرالصواب

حق شفعه کی بنارجوارسے، اگریہ نالی بائع یا شفیع میں سے سی کی ملک ہے توجواڑا ہیے، اور اگریسی کی ملک ہے توجواڑا ہے، اور اگر کسسی کی ملک ہے توجواڑا ہے، اور اگر کسسی کی ملک کا یقین نہیں توجوار تا بت نہیں ، لہٰذا صورت اولیٰ میں حق شفعہ وگا اور صورت تا نیر میں نہیں ۔ واللہ سمعان و تعالی اعلمہ

ارشوال سند ۹۸ هردوزمینون کی درمیانی نالی کامالک کوئی تیسر اشخص ہوتوحی شفعکس کو ہوگا ؟

میسوال : مبیعہ زمین اورشفیع کی زمین کے درمیان ایک تیسر سے خص کی ایک جھوٹی سی نالی گزررہی سے اسی کا پانی اس میں بہتا ہے ، اب سوال یہ ہے کہ حق شفعہ نالی والے کو ہوگا یا نالی سے متصل جس کی زمین ہے اس کو ہوگا ؟ بینوا تو جروا ۔

الجواب باسمملهم الصواب

محاذی زمین والانه تومشریک فی الشرب ہے اور به جار ملاصق ، اس لئے آمسس کوحقّ شفعہ نہیں ، نالی سے جس کی زمین کو پانی جانا ہے اگروہ نالی کی زمین کا مالک ہے تو یہ جار ملاصق ہے ، لہذا اس کوحقّ شفعہ ہوگا۔ واللہ سبحانہ و تعدائی اعلم۔

٢٠ رشوال سنه ٩٨ هـ

طلب واتبرين شفيع اور شترى كااختلاف:

عب دا جری بی بیر میں طلب مواثبہ میں اختلاف ہوگیا، شفیع کہتا ہے کہ میں نے سوال : شفیع اور شتری میں طلب مواثبہ میں اختلاف ہوگیا، شفیع کہتا ہے کہ میں ان اول بعد الم میاب مواثبہ کی ہے ، مشتری انکارکرتا ہے ، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ س کا قول معتبر ہوگا ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسم ملهم الصواب

اگرشفیع نے اینے دعوی پر ببینہ پیش کر دیا تواس کا قول معتبر ہوگا، ورندمشتری کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔

قال فى الهندية : وإن قال المشترى للقاضى حلف بالله لفد طلب هذه الشفعة طلب المسترى المشترى المشترى المشترى المشترى المشترى المناعة على بالشراء من غيرتاً خير حلف القاضى على ذلك فان اقام المشترى بيئة ان الشفيع على بالبيع منذ زمان ولع يطلب الشفعة واقام الشفيع البيئة ان طلب الشفعة حين علم بالبيع البيئة بيئة الشفعة في والقاضى يقضى بالشفعة في قول الى حنيفة رحمه الله تعالى وقال ابويوسف البيئة بيئة المشترى كذا في الناخيرة والمال حنيفة رحمه الله تعالى وقال ابويوسف البيئة بيئة المشترى كذا في الناخيرة والمنافعة وقال المويوسف البيئة بيئة المشترى كذا في الناخيرة والمنافعة وقال المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة وقال المنافعة والمنافعة وال

وفيهاايضا: اذاا تفق البائع والمشتزى ان الشفيع على بالشراء منذ ايام ثعراختلفا بعد ذلك في العلاب فقال الشفيع طلبت منذ علمت وقال المشترى ماطلبت فالقول قول المشترى وعلى الشفيع البينة (عالمكيرية مسكاج)

والکهسبحان وتعالیٰ اعلع ۱۳ رجبادی الاولی سنر۹۹ ه

شفعہ سے بچنے کے لئے زیادہ رقم لکھوانا جائز نہیں:

سوال : شفعه سے بچنے کے ایئے اگر رحبی میں زیادہ رقم تکھوائی جائے جبکہ نیت یہ ہوکہ اگر زمین وابس کرنا پڑسے توزائد رقم نہیں ہوں گا، جائز ہے یا نہیں ؟ بدینوا توجروا -الجواب باسم ملھ حرالصواب

رصبطری میں خلاف واقعہ زیا وہ رقم لکھوانا جائز نہیں ۔ والکی سبعے انہ ویعالی اعلمہ «رمضان سنہ ۹۹ھ

### كتابالقسمة

بوقت تقسيم شرط حضور كشركاري تفصيل:

. سوال :شی دمشترک کانسیم سے وقت تمام شرکاد یاان کے وکلارکاموجود پیونا صروری ہے یا نہیں ؟ بینواتوجھوا

#### الجواب باسمرملهم الصواب

اگرشی رمشترک ذوات الامثال میں سے ہوتو تمام شرکار کا موجود ہوناضروری نہیں،
خواہ بیشی رادف سے ماصل ہوئی ہو یا شرار وغیرہ سے ،البتداگر غائب کا حصداس تک پہنچنے
سے پہلےضائع ہوجائے تو یہ نقصان حاضرو غائب دونوں کا ہوگا اور جوحصد حاضر کو ملا ہے وہ
دونوں میں شترک ہوگا۔

اوراگرشی مِشترک ذوات ہے میں سے ہے توسب شرکا دکا موجود ہونا صروری ہے،کوئ ثرکی غائب ہوتوتقسیم چے نہیں ، اذن غائب پرموتوٹ ہے ، البتہ صرف ترکہ کی تقسیم باذن قاضی جائز ہے، قاضی غائب کی طرف سے نائب بالقبیض مقرد کرہے۔

قال فى التنويروشرحه: (وتشيل) مطلقا (على) معنى (الافراز) وهواخذ عين حقد (و) على معنى (المبادلة) وهواخذ عوض حقد (و) الافراذ (هوالغالب في المثلى) وما فى حكم وهوالعددى المتقادب فان معنى الافراز غالب فيدايصًّا ابن كمال عن الكافى (والمبادلة) غالبة (فى غيرة) اى غيرالمثلى وهوالقيمى اذا تقرره لذا الاصل (في أخذ الشريك حصت بغيبة صاحب فى الاول) اى المشلى لعدم النفاوت (لاالثانى) اى القيمى لتفاوته -

وقال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى : (قوله والافراذ هوالغالب في المثلى لان ما يأخل و المنطف الذه و المثلى ال

بعضه بدل بعض كان المأخوذ عين المأخوذ عنه حكما لوجود المماثلة مجلاف القيمى -

(قوله وقافی حکمه) ای حکم المثلی اقول نقل فی جامع الفصول بین عن شرح الطحاوی کل که بی ووزنی فیروسوغ وعددی متقارب کفلوس و ببین وجوز و فحوها متلایات والحدیوانات والمن رعیات والعد دی المتقاوت کرمان وسفه بی والوزنی الان می فی تبعیضه ضرر و هوالسوغ قیمیات اه شعرنقل عن الجامع العد دی المتقارب کله مثلی کیلا وعد ا ووزنا وعند زفر رحمه الله تعالی قیمی وما تتفاوت أحادی فی القیمة فعد دی متفاوت ایس بمثلی الخ فتا مل (دد المحتاده کسی متفاوت ایس بمثلی الخ فتا مل (دد المحتاده کسی)

قال فى شرح التنوير؛ فى الخانية مكيل اوموزون بين حاضر وغائب ا وبالغ و صغير فاخذالحاضرا والبالغ نصيبه نفذات العشمة ان سلم حظالأخرين والالا-

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله فى الخانية الخ) الإدبربيان فائلة هى الداذا قسم ذواليد حصته بغيبة صاحبه كما قال فى المتن لاننفذالقسمة مالع تسلم حصة الأخور قوله ان سلم حظالا خرين) اى الغائب والصغير مفهومه ان سلامة ما اخذه لا تشترط كما سيظهر (قوله والالا) اى وان لم ليبله بأن علك فبل وصوله اليهمالا تنفذ الفسمة بل تنتقص ويكون الهالك على الكل وبيثاركم الأخوان فيما اخذ لما في هذه القسمة من معنى المبادلة (دوالم حداره هما حد)

قال فى شرح التنوير: وصحت برصاء الشركاء الااذا كان فيهم صغيرا وعجنون لاناسبين أو غالث في شرح التنوير وصحت برصاء الشركاء الااذا كان فيهم صغيرا وعجنون لاناسبين أو التبين المائد المناسبين أو المناسبين المناسبي

وفيه ايضاً بعد صفحتين ؛ رونوبوهناعلى الموت وعدد الوريشة وهو اى المعقار قلت قال شيخناوكذا المنقول بالاولى (معها وفيهم صغيرا وغائب قسم بينهم ونصب قابض لهما ) نظم اللغائب والصغير ولابد من البيئة على اصل الميرايث عنده ايضا خلافا لهما كما مر (فان برهن) واريث (واحد) لا يقسم اذلابد من حضور اثناين ولواحد ها صغيرا اوموصى له (اوكانوا) اى الشركاء رمشة رين) اى شركاء بغيرالارث (وغاب احدهم) لان فى الشراء لا يهد لح الحاضر خصما عن الغائب بخلاف الارت .

وقال العلامة ابن عابدين بهمه الله تعالى: رقول مقسم بينهم) افادان القاضى فعل ذلك قال فى المحيط فلوقسم بعند وقضاء لو تجزالا ان يحضر اوسبغ فيجيز طورى وهدن اما متد مد الشارح (قول م بخلاف الارث) قال فى الدر وفات ملك الورث ملك الخلافة حنى يرد بالعبب على بائع المورث ويرد فى الدر وفات ملك الوارث ملك الخلافة حنى يرد بالعبب على بائع المورث ويرد عليه ويصير بوخر ورا لبشم اء المورث حتى لووطى امة الشتراها مورث فولدت عليه ويصير بوخر ورا بشم المالم والمنشقة والمنافقة والمنقب فاستعقت رجع الوارث على البائع بنتم المالة وقد ومن مهادت القسمة قصاء بحضرة المنتقاسمين واما الملك الثابت بالشراء فملك جديد بسبب با شرة فى نصيب وله المنتقاسمين واما الملك الثابت بالشراء فملك جديد بسبب با شرة فى نصيب وله المنافقة فلا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب فتكون البينة في حق الغائب قائمة بلا خصم فلا تقتبل اه (دد المحتار هميلا) م

واللهسبحانة وتعالئ اعلعه.

سرذى المجهرسند، ۸ هد

اسی حالت میرتقسیم که ور شرمیس کوئی صغیر به و یا میرت کاکسی وارث پردین:

ستوال: ایک آدمی کو و فات پائے با نے سال گزرگئے ، اس نے ور شربی ایک بیوی
پانچ لڑکے اور چھ لڑکیاں چھوڑی ہیں ، فوت بھونے کے بعد فوراً جا ئیدا تقسیم کردی گئی ،

جائیدا دغیر منقولہ میں ساڑھے بینیتیس ایکٹو زمین ، ایک گھراور ایک پلاٹ تھا اور نقولہ
جائیدا دمیں چوبائے زبورات اور گھر یلوسا بان تھا ، گھریلوسا بان ، زبورات اور چوبایوں کی
قیمت لگائی گئی اور بڑے لڑکے پرجو تیرہ سور و پے قرض تھا وہ بھی اس قیمت میں جمع کیا
گیا ، کل رقم چودہ ہزار رفیع بنی جو ور شرکے حصص کے مطابق تقسیم کردی گئی ۔

گیا ، کل رقم چودہ ہزار رفیع بنی جو ور شرکے حصص کے مطابق تقسیم کردی گئی ۔

گیا ، کل رقم چودہ ہزار رفیع بنی جو عاقلہ بالغہ شادی شدہ تھیں ہو چھا گیا کہ آئی اپنا حصہ جائیداد سے بینا چاہتی ہیں یا دوسرے ور شرکے حق میں دست بردار ہوتی ہیں ؟ تونین و بائیداد سے بینا چاہتی ہیں یا دوسرے ور شرکے حق میں دست بردار ہوتی ہیں ؟ تونین و ایک سرای کے میائیوں کو بخش با ایک سالائی مشین اور پانچ سورو ہے قیمت کی ایک سری کے ایک سرای مشین اور پانچ سورو ہے قیمت کی ایک بھینس سے کر، دوسری نے چار سورو و پے قیمت کی ایک سلائی مشین اور پانچ سورو ہے قیمت کی ایک گائے کے کر اور تنیسری نے قیمت کی ایک سلائی مشین اور پانچ سورو ہے قیمت کی ایک سالائی مشین اور پانچ سورو ہے قیمت کی ایک گائے کے کر اور تنیسری نے سروا بیکڑ زمین سے کرا پنا باقی حصہ اپنے پانچ کا سے لے کر اور تنیسری نے سورا بیکڑ زمین سے کرا پنا باقی حصہ ہوائیوں کو بخشا۔

اب یا نج سال گزرنے پربعض علماد کہتے ہیں کہ یہ تخارج باطل ہے، جائیداد کی ازمزو تعسیم ہوگ ،اس لئے کہ صحت تخارج کے لئے ایک تو تمام ورشہ کا عاقل بالنے ہونا مشرط ہے، حالانکہ اس وقت ان میں ایک بڑکا اڑھائی سال کا تھا۔

دوسری وجه یه سے که ایک وارث پردین تھا اور ترکه میں دین ہونے کی صورت میں تخارج باطل ہوتا ہے ، حالا کمہ یہ دین وارث پر تھا جومنقول جائیدا دمیں شامل کر کے تقسیم کیا گیا تھا بایں صورت کہ جس وارث پر دین تھا اسی وارث کے حصد میں اسس کو وضع کیا گیا تھا بایں صورت کہ جس وارث پر دین تھا اسی وارث کے حصد میں اسس کو وضع کیا گیا تھا۔
گیا تھا۔

ية تقى صورت مسئله، اس پر دائے گرامی تحرير فرماكر ممنون فرمائيں - بدينوا توجودا . الجواب باسعوا بھھ الصواب

يهان چارامور قابل تحقيق بي :

آ میت کاکسی وارث پردین ہوتو وہ تخارج سے مانع ہے یا نہیں ؟

- ﴿ مصالح اپناحصة مون بعض وارثوں كو دسے دومبروں كونر دسے تو تحف ارج مجع ہوكا يانہيں ؟
  - ا تخارج بغبن فاحش مجع سميانمين ؟
  - ﴿ ورنترمیں کوئی صغیر ہو تو تخارج درست ہے یا نہیں ؟ ان امورار بعد کی تحقیق بالترتیب تحریر کی جاتی ہے :
- ا اگرترکه منقوله میں مدیون کے حصہ میراث سے دین زائد ہوتو تخارج سے انع ہے ورنہ نہیں ،اس لئے کہ منع دین کی علت تملیك الدین من غیرمن علیہ الدین ہے جو ترکه منقولہ میں حصہ میراث سے متجا وز دین میں موجود ہے کہ مصالح مدیون کے علاوہ در ترک منقولہ سے غیر تجا وز دین میں بیعلث فقود ہے ورنہ کو بھی دین کا مالک بنا دہا ہے ، مگر ترک منقولہ سے غیر تجا وز دین میں بیعلث فقود ہے اس لئے کہ ترک منقولہ کی تقسیم میں اس کی قیمت دگا کرتقسیم کرنے کا دستور سے اور طاہر ہے کہ کل ورنہ کی تراضی سے دین کو مدیون کے حصر میں محسوب کیا جائے گا فہو تملیك الدین مدین کو مدیون کے حصر میں محسوب کیا جائے گا فہو تملیك الدین

مئله ذیرنظرمیں بی صورت ہے اس لئے یہ دین صحت تخادج سے مانع نہیں ۔ ا اگر بدل صلح ترکہ سے قرار نہیں یا یا بلکہ مصالح استے یاس سے اوا کرتا ہے تو یہ

تخارج مطلقاً صحیح سے ،اوراگر بدل صلح ترکہ سے قرار پایا تواس میں چونکہ سب ورنڈ کا حق ہے اس لیئے اس کی صحبت کے لئے سب کی رصنا شرط ہے ۔

قال فى التنويروشرحه: ولواخوجوا احدا امن الوديّة فحصته تقسم بين الباقى على السواء ان كان ما اعطوه من ما لهم غيرا لميرات وان كان المعطى مدا و رثوه فعلى قدرم يرايمهم يقسم بينهم -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله على السواء) افادان احد الورضة اذاصالح البعض دون البناقي يصمح وتكون حصتر له فقطكذ الوصالح الموصى له كما في الانقروى سا يحكاني (دو المحتاد مسسم جم)

قلت وفى مسألتنا وقع النخارج بالاصى الورثة فاندفع هذا الاستكالى يضا لكن بقى رضا الصغير وسيأتى حكمه فى الامرالوابع -

سی بدل صلح خواه کنتنا نبی قلیل ہو تخارج جائز ہے، البنتہ اگر کسی کے ساتھ یوں دھوگا ہواکہ بوقت صلح وہ کسی چیز کی قیمت سے آگاہ نہ تھا ، بعد میں غبن فاحش ظاہر ہوا تو اس کو قاصنی سے سلے فسخ کرانے کا اختیار ہے ۔

قال فى التنويروتنم عدى ولوظهرغ بن فاحش لايد خل تحت التقوير فى القسمة فان كانت بقصاء بطلت اتفاقا لان تصرف القاضى مقيد بالعدل ولم يوجد ولو وقعت بالنزاضى تبطل ايضاً فى الاصح لان شمط جوازها المعاولة ولع توجد نقطها خلافا لنضعيج الخلاصة قلت فلوقإل كالكِنزتفسخ لكان اولى وتسمع دعوا ه ذلك اى ما ذكر من الغبن الفاحش ان لم يقر بالاستيفاء وإن اقرب لا-

وقال العلامة ابن عابدين وهم الله تعالى : (قوله وظهرغبن فاحش فى القسمة) اى فى التقويم للقسمة بأن قوم بالف فظهر الذبيسا وى خمسمائة قيد بالفاحش لانه لويسيرا يد خل تحدت تقويم المقومين لا تسمع دعواه ولا تقبل بيئته -

وقال ايضا تحت (قوله قلت الخ) فمقتضاكا انها تحتاج الى الفسخ والن معنى تبطل ويطلت له ابطالها وب بشعرفول الكنزيق شخ حيث لم يقل تنفسخ - (دد المحتاره مي اجماع مي المعارد من المعتاره مي المعتارين ا

علائيه كى عبادت مذكوره سي بعض كوبه غلط فهى بهونى سبے كەمسىئلەمذكورە بيں بوج

غبن فاحش نخارج بإطل ہے ، حالا نکہ علائیہ اور شامیہ کی عبارت کا مطلب بالکل وضح کے كة تخارج كے بعدغبن فاحش كيے ظہور سے خيار فسنح ہے اوراس كا دعوى سموع ہے ، غبن فاحش كهتے ہى اس نقصان كوہيں جوعقد كے بعدظا ہر ہو، بوقت عقد جونقصان ظام اورمعلوم بروه خواه كتنابى فاحش برو غبن نهيس ـ

یه امرمحتاج بیان نهیں کہ تخارج میں بدل صلح کی کوئی کمیت مشروط نہیں ،معہز اسکین خاطرفام كملية چندامور كررين:

- کتب مذہرب میں تصریح ہے کہ بدل صلح سونا یا جاندی یا مکیل یا موزون ہوتو صحت تخادج كمي كيمثرط سے كم بدل ملح اس چيز ميں مصالح كے حصد سے زائد م و، آ کے بیر کوئی مشرط نہیں کہ کل ترکہ میں اس کے حصتہ سے کیا نسبت ہو ؟ اور اگر بدل صلح اشياء مذكوره سعنهوتواس مين كوني كميت تجي مشروط نهي -
- انخارج بحکم بیچ ہے اور بیع میں تراضی متعاقدین سے بدلین میں تفاوت کمشیر جازىيە ـ
- ٣ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : (قوله اخرجت الخ) ا وص كوجك بنثلث مآلد ومات الموصى فصالح الواديث الموصى لدمن النثلث بالسك جازالصلح وذكوالامم المعروون بخواهم ذادكا ن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غيرمة كديجتمل السقوطبالاسقاطاه (دوالمحتابطية) اس عبارت میں اسقاط بالصلح مراد ہے، اسقاط بلاعوص صحیح نہیں ، کما حددت فى كتاب الوصية والفرائض -

اسقاط بالصلح كى مثال عبادت مذكوره ميس صلح من النتلث بالسديس مذكور سبے جس میں تضعیف و تنصیف کی نسبت ہے اورخود علامہ ابن عابدین رحمہ الترتب الی نے غبن فاحش کی مثال میں ہی نسبت بیان فرمائی ہے کہا حرمی نصہ : بأن قوم جالف فظهراندبساوى خسمائة -

اس سے ثابت ہواکہ تفاوت فاحش کے باوجود تخارج جائز ہے۔ ﴿ اگرصغیرخود عاقد بیُوتوبیع ومشیرار وغیرہ عقود دائرہ بین النفع والعزر کی طرح عقدصلے میں بھی صغیر کا عاقل ہونا سنرط ہے ، بلوغ سنرط نہیں، صبی غیرعاقل کا عقب ر منعقد بهی نهیں ہوتا اور عاقل غیراً ذون کاعقد منعقد ہوجاتا ہے، مگر افن بعد السبادغ یااذن دلی پرموتون سے، ولی فی المال بالترتیب بیہیں: باب ، اس کا وصی ، دا دا ، اس کا وصی ، قاضی ۔

قال فی الننویروشرحہ: وشرطہ العقل لا البلوغ والحدید فصح من صبی ما ذون ان عری صلحہ عن ضروبین (دو المحتار صلیے ہے ہ)

وقال فى الهندية : وإما شرائطَه فا نواع منها ان يكون المصالح عاقلا فلا يقيم صلح المجنون والصبى الذى لا يعقل هكذا فى البدائع (عالمكبرية ص٢٢٩ ج ٧)

وقال فى التؤيروش مرحد؛ وتصرف المصبى والمعتود الذى يعقل البيع والشراء ان كان نافعا محضا كالاسلام والاتهاب صح بلاا ذن وان صارا كالطلاق والعتاق والصدقة والقهن لاوان اذن به وليهما وما تزدد من العقود بين نفع وضرر كالبيع والشراء توقف على الاذن حتى لوبلغ فاجازة نفذ فان اذن لهما الولى فهما فى شراء وببيح كعبد مأذون فى كل احكامه (دد المحتال صلياج ه)

اوراگرصبی خود مباشر عقد نه و بلکه اس کی طوف سے کوئی دو سراعقد کر سے توصبی کاعالی مونا سرط نهیں بلکہ بہرصورت صلح منعقد بروجا ہے گی ، البتہ ایسے عقد کے نفاذ کے لئے یہ سرط ہے کہ صبی کی طوف سے اسکا ولی فی المال عقد کر سے ، اگر غیرو بی نے عقد کریا تو وہ منعقد تو ہوجا ہے گا مگر صبی کے اذن بعد البلوغ یا اذن ولی یا اذن قاصنی برموقون لہے گا۔ البتہ تقسیم غیر ترکہ میں دوقول ہیں ، ایک یہ کہ عام عقود نصنولی کی طرح یہ بھی موقوت کے دوسرا قول ہی ہے کہ تیقسیم باطل ہے بعنی منعقد ہی نہیں ہوتی ، رحمتی رحمہ اللہ تقالی نے وجہ الفرق یہ بیان فرمائی ہے کہ انعقا دعقد فصنولی میں وجود متعاقدین شرط ہے ہو یہ الله فعی دحمہ الله نعالی ۔

قال ابن عابد بن رحمه الله تعالى: قال فى المحبط فلوقسم بغيرقضاء لم تجز الاان يجضرا وبيبلغ فيجيز طورى وهذا اما على مدالشادح (دوالمحتارصك اجه) ونص الشارح المتقدم: وصحت برضاا لشركاء الآاذا كان فيهم صغيرا و مجنون لانائب عندا وغائب لاوكيل عند لعدم لزوجها حينتن الاباجازة القاضى اوالغائب او الصبى اذا بلغ او وليه هذا لوور زنة ولونس ركاء بطلت منية المفتى

وغايرها -

وقال العلامة ابى عابدين رحمه الله تعالى: (قوله الاا ذاكان) استثناء منقطع كمايفيده قوله بعد لعدام لزومها او استثناء من محد ون اى ولزمت اه ط والاد بالصحة اللزوم (قوله الاباجازة القاضى) الظاهر مهم وعد المستثنيات الثلاث (قوله اوالغائب اوالصبى اذا بلغ) ولومات الغائب اوالصبى فاجازت ورثبته نفذات عنده اخلافا لمحمل رحمهم الله تعالى منية المفتى والاول استحسان والغانى قياس وكما تثبت الاجازة صريح ابالقول تثبت دلالة بالفعل كالبيع كما فى المتاتر فانها فى فياس فى المنح عن الجواهم : طفل وباع اقتسما شيط ثعر بلغ الطفل وتصرف فى نصيبه وباع البعض بكون اجازة (قوله هذا) اى لزومها باجارة القاصى ونحوكا لوكائوا شركاء فى غيركا تبعل ومقتضاكا المفالا تنفذ بالاجازة فلبتاً من وعبارة المنبذ هكذا : اقتسمت الورث لابا مرالقاضى وفيه وصغيرا وغائب كانتفن الاباجازة الغائب اوولى الصغيرا و يجيزاذا بلغ اقتسم الشركاء فيها بينهم وفيهم مغيرا وغائب لاتصم القامنى بن لله صغيرا وها القسمة فان امرهم القامنى بن لله صعراه

اقول سين كوالمصنف تبعا لسائرالمتون ان القاضى لا يقسم لوكانوامشتر وغاب احداهم فكيف تصبح قسمة الشركاء بامرالقاضى اللهمرالاان براد به الشركاء في المبراث المن يبقى قول الشارح ويوشركاء بطلت محتاجاً الى نقل ، ونقل الزاهدى في القنيتم : قسمت بين الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عليها قال لا ارضى لغبن فيها شمرا ذن لحرافة في زراعة نصيب لا يكون رضا بعد ما دد هو فليجور ، ولا تنس ما قدمه من اللشريك المخدصة من المثلى بغيبة صاحبه وما نقله عن الخانية فانه مخصص لما هنا (دد المحتاد ميزه) وقال العلامة الرافعي وهم الله تعالى : (قوله الظاهر لرجوعه للمستثنيات وقال العلامة الرافعي وهم الله عن السمراج بقوله : ولهم ان يقسموا لانفسهم المثلات ) يدل له ما نقله في المنه عن السمراج بقوله : ولهم ان يقسموا لانفسهم اذا تراضوا الا ان يكون فيه مصغير لا ولي لم اوغا شي لا وكيل عنه في المنه يولا على النائب في المنه على الصغير ولا على النائب في المنه على الصغير ولا على المنائب ولا ية على الصغير والغائب لان لم ولاية على الصغير والنائب النائب المرالقا صى بها جا زعلى الصغير والغائب لان لم ولاية على الصغير والنائب فان امرالقا صى بها جا زعلى الصغير والنائب لان لم ولاية على الصغير و

نظواعلى الغائب وتصرف يصح على الميت -

رقوله لكن يبقى قول الشارح ولوشركاء بطلت محتاجا الى نقل) على لبطلاً الرحمةى فى هأن لا المسألة بأن كل وإحد اجنبى فى حق صلحبه فلم يوحب قابل عن الصغيرون حود وشرط اخذ الفضولى وجود القابل عن المالك ولا يتوقف شطر العقل على الغائب مجلاف مسألة الورثة لان بعضه مسلم خصما عن الباقين فيصح ان يكون بعضهم مقاسما وبعضهم مقاسما اه ومعلوم ان الشارح تقة فى النقل يعتمد عليه فيه حتى يوجد ما يخالفه (التجرير المختاره 1947 م ٢)

تحقیق مذکورسے نابت ہواکھ بارات نقہار رحمہ اللہ تعالیٰ میں جہاں وجودصغیر کوصحت نقسیم ترکہ سے مانع بنایا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم لازم و نافذ نہیں ، بلکہ ا ذن ولی ا ا ذن والی یا ا ذن بعد اللہ وغیر موقوف ہے ، اس سے ان عبارات سے بعض اصاغر کا عدم انعقا دیر استدلال غلط فہمی پرمبنی ہے۔

مسئله زيربخث

اموربالای تحقیق سے مسئلہ زریجت صاف ہوگیا، اس میں صغیر کی طرف سے غیرولی نے عقد تخارج کیا ہے، اس لئے تخارج علی الارض کاعقد موقوف ہے ہوئی وارث قاضی سے اذن حاصل کر ہے تو بیعقد نا فذہ وجائے گا ورز صغیر کے اذن بعد البلوغ تک موقون رہے گا، اگر صغیر قبل البلوغ فوت ہوگیا تو اسکے ورثہ کے اذن سے نا فذہ وجائے گا۔ رہے گا، اگر صغیر قبل البلوغ فوت ہوگیا تو اسکے ورثہ کے اذن سے نا فذہ وجائے گا۔ اور تخارج علی العروض کاعقد ابتدار ہی نا فذو لازم سے، لان للام والاخ بیع

المنقول من مال الصغير تجادي -

تحقيق طلب :

بدام تا حال منقع نهیں ہواکہ قسمت موقوفہ میں قبل الاؤن دو مر سے مشرکار کو حق فسی عبد المرتاحال منظم حصد رنہیں، دلعل حق فسیخ ہے یا نہیں ، درجان عدم حق فسیخ کی طون ہے مگر تا حال مشرح صدر نہیں، دلعل الله بحد الله الملاء الله بحد الله الملاء

تنبيه ؛

ادض صغیری بیع کا ولی کو اختیار نہیں الافی صور محفوصۃ یسیکن ولی کو تقسیم عقار کا اختیار ہیں بلکہن وجہ ہیج ہے تقسیم من کل الوجود بیع نہیں بلکہن وجہ ہیج ہے

اورمن وحيما فواز-

(٣) باپ اور اس کے وصی ، دا دا اور اس کے وصی اور قاصنی کے سواکسی دوسر کے وسی طرح صغیر کے لئے تقسیم کا فتیار نہیں ، اسی طرح صغیر کے مال میں تصرف کا بھی اختیار نہیں ، اسی طرح صغیر کی اجازت نہیں ، اختیار نہیں ، اسی طرح صغیر کی اجازت نہیں ، اختیار نہیں ، اس کے مال کی حفاظت ، بیج منقول بغرض حفاظت البتہ صغیر کی ماں ، بھائی اور چچا کو اس کے مال کی حفاظت ، بیج منقول بغرض حفاظت ادر صغیر کے لئے طعام ولباس وغیرہ ضروریات خرید نے کی اجازت ہے بشرط یک صعد اس پر ورش میں ہو، البتہ خود ترکہ میں طعام دلباس ہو تو اس سے صغیر کا حصد اس پر فرر کی میں صغیر کا حصد اس پر درش میں ہو، البتہ خود ترکہ میں طعام دلباس ہو تو اس سے صغیر کا حصد اس پر خرج کرنے میں صغیر کا ذیر پر ورش ، ونا سٹرط نہیں ۔

قال فی التنویروشرحہ: اواشتری الوادث الکبیرطعاما اوکسوۃ للصغیراو کفن الوادث المیت اوقضی دینہ من مال نفسہ فانہ پرجع ولایکون متطوع ۔

وقال العلامة ابن عابدي رحمه الله تعالى : (قولم او اشترى الوارث الكبيرالخ)

كذا فى الخانية وفه ها او اشترى الوارث الكبيرطعاما اوكسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعاً وكان لد المرجوع فى كال المبيث والتزكية اه اقول ولويشة وطالا شها دمع ان فى انفاق الوصى خلافا كما من وينبغي جريانه هنا بالاولى على انه قد وقع الاختلائ فى انفاقة على الصغير فصيبه من التركة نفقة مثله فى انه يصل في ام لا قولان حكاهما الزاهدى فى الحاصة على الصغير فصيبه من التركة المفق على الزاهدى فى الحاصة والمن ورهم فا نفق على الزاهدى فى الحاصة الله مقالة والمحيط برواية ابن سماعة عن محمل وحمد الله مقال مات عن ابنين صغير وكبير والف درهم فا نفق على الصغير حمسائة نفقة مثله فهو متطوع اذالم يكن وصيا ويوكان المشترك طعاما الأوبا والمعتبر وليسر فاستحسن ان لا يكون عى الكبير في ما موفى الكبير الصغير الله ومثله فى التنار خانية ، وقد م المصنف فى فصل البيع من كتب طعاما لم يضمن وان كان دراهم فكذ لك ان كان فى حجري وفى غير ذلك يضمن وان كان دراهم فكذ لك النه وقدم المصنف فى فصل البيع من كتب الكراهية والا ستحسان انه يجوز شماء وقدم المصنف فى فصل البيع من كتب الكراهية والا ستحسان انه يجوز شماء والم لا يكن ومناه فى حجري وأمل وعلى كل فما فى وملتقط هو في حجري ما مرعن محمل رحمه الله تعالى على ما اذالم يكن محمد و ما مرعن محمل رحمه الله تعالى على ما اذالم يكن في حجري تأمل وعلى كل فما فى ما مرعن محمل رحمه الله تعالى على ما اذالم يكن محمد و ما مرعن محمل رحمه الله تعالى على ما اذالم يكن في حجري تأمل وعلى كل فما فى

الخانية مشكل ان لعربين الكبير وصيا فليتأمل (دد المحتاره عنه منه)

(ع) اوپرجوتحقيق كلمى كئى ہے وہ نفس مسئلہ سے تعلق ہے، صورت زرنظر ميں اگربہنوں نے بھائيوں كى ناراضى كے خوف يا ظالمان رسم كے دباؤ سے ایثار كي ہے تو اگربہنوں كے ذمه ان كا مشرى حق باقى ہے۔ واللہ سبحان وقعالى اعلم مائيوں كے ذمه ان كا مشرى حق باقى ہے۔ واللہ سبحان وقعالى اعلم هاربيع الاخرسن وقعالى اعلى الديم الاخرسن الاخرسن وقعالى اعلى الله خرسن الاخرسن الاخرسن الاخرسن الاخرسن الاخرسن وقعالى اعلى الله خرسن الاخرسن الله خرسن الاخرسن الله خرسن الله خوسن الله خوسن الله خرسن الله خرسن الله خرسن الله خرسن الله خرسن الله خرسن الله خوب الله خوب الله خوب الله الله خرسن الله خرسن الله خرسن الله خرسن الله خوب الله خوب

صغیرکے ساتھ تھیں ترکہ کا تھم : سوال : ایک خص کا انتقال ہوگیا ، ورشہ میں ایک نابالغ لڑکا بھی ہے ، ورشہ نے جائیدا دنقسیم کرلی تو نابالغ کو بعدالبلوغ فسنج تقسیم کا اختیا ہے یا نہیں ؟ بینوا توجود ل

البحواب باسم ملهم الصوب من المعالم المعارض المعارض المعارض المعارض اختيار فسخ به البنة السركس ولى كى اجازت ستقسيم بوتوبيده السركونيين المراح اختيار نهين - المراح المعتبار نهين - المراح المر

ی کم تقسیم ترکه کا ہے ، بھورت تمرکت صغیر کوبېر حال اختیاد ہے قال فی التنویر و شرحہ : وصحت برضا الشرکاء الا اذا کان فیمیم صغیرا و
عجنون لا نابی عند ا وغالب لا وکیبل عند لعدم لزومها حینی الاباجازة القامی اوالغائب اوالصبی اذابلغ او ولیہ هذا الوور ثنة ولوشرکاء بطلت منیة المفتی وغیرها ( دوالمحتار صنطاح ه ) والله سبحالم وتعالی اعلمہ

۲۹ شعبان سنه ۱۳۰۱ ه

مشترک مکانوں کے منافع تقسیم کرنے کا طریقہ: سؤالے: دومکان مختلف محلوں میں دوخصوں کے درمیان مشترک ہیں، اب ملکیت کوشترک رکھتے ہوئے ان کے منافع کوتقسیم کرنا جا ہتے ہیں، اس تقسیم کی جائز صورت مطلوب سے بدینوا توجودا۔

الجواب باسع ماله حرالصواب اس کے جواذی دوصور تیں ہیں : ۱ دونوں مکانوں کے منافع سے مجبوعہ کو بقدر حصر تقسیم کریں ۔ ويوتها يؤانى سكنى دار اود اربن (الى قوله) ا وفى غلة دا دا ودارين هم-

وقال العلامة ابن عابدين رحم الله نعالى:

تنبيه : في الهداية لكل واحدان يستغل مااصاب بالمهاياة وان لع يشرط ذ للقبلحل وبث المنا فع على ملكراه

(قولمكذلك) اى يأخذ هذا شهرا والأخرشهرا اوبيأخل هذا غلة هذه والأخرغلة الاخرى (دوالمحتارصنياج ۵) والله سبحان وتعالى اعلو-

9 اشعبان سنر۵ ۱۲۱۱ ه

كتاب بقسمة

## كتاب المرابعة والمساقاة

موروتي زمين كاحكم

سوال : بوچستان کی اداضی کے مندرج ذیل عالات کے پیش نظران کاحکم مطلوبیج ا ا بوجستان میں بیشتر اداضی صدیوں سے بحب عوف اصل مالکوں نے کاشتکار د کوآباد کاری کے لئے اس طرح دی ہیں کہ زمین کی ساری محنت مثلاً فابل کاشت بنانا، بند بنانا یانی کے لئے راستہ بنانا، زراعت وغیرہ کرنا سب آباد کار کے ذمہ ہے، بطائی کا ۱۸ حصہ آباد کارکواور ۱۸ حصہ اصل مالک کو ملتا ہے، اس کے علاوہ مالک پیدا وارسے کچھ تعین حصہ اپنے خرج کے لئے کاشنکار سے کرھ وصول کرتا ہے مثلاً فی خردار سات کا سہ۔ مالک زمین میں ایساکوئی تصرف نہیں کرسکتا ہوآباد کار کے عمل میں دخل کا باعث ہو۔

اس معاہدہ کے بعد کوئی زمیندار آباد کارکوع فاجواب نہیں دیے سکتا، آباد کارزمین میں ہوسیم کا تصرف کرتے ہیں، مثلاً بیچنا، مزارعت پر دینا ،عوض خلع کے طور پر دینا، مہر میں ا دارکرنا ، اس پر مالک کوکوئی اعتراض نہیں ہوتا۔

الكرف أبين المراحصدكو فروخت كرسكتا ب، آبادكاد كعصد سيكونى تعض نبير كما -

البسى الاصنى كوآباد كالرابئ مملوكه خيال كرتے ہيں، اسميں وراثت بھی جادی ہوتی ہے۔

(۵) سرکادی مالیہ جمی آباد کار ا دار کرتے ہیں -

ا ایک آباد کارا پنے حصد کو فروخت کر دسے تو دوسراخود کو شفعہ کاحق دار سمجھتا ہے۔

(2) آباد كارسردار كي معدكا اسى كومالك بمحصة بي -

اب کچھ عرصہ سے سروار اہم بٹائی کے حصہ کے علاوہ جومتعین مقدار وصول کرتے کے اس کے بار سے بین نزاع ہور ہاہے ، کا شتکاروں نے اس کوظلم قرار دیتے ہوئے دینا بند کر دیا اور حکومتی سطح بران کی تأبید بھی کی گئی ، اس پر سرواد کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی زمینوں سے نکالتے ہیں اور اپنی زمینیں خود سنجھا لتے ہیں ۔

ابسوال بربے کہ کیا دوسوسال یا ذائد سے مالکانہ حقوق کے عرف اور مالکوں کے عرف و اور مالکوں کے عرف و افراد کی موجودگی بربردادا پنے آبار و اجداد کے تصوف کو توڑ کر کا شتر کاروں کو ان زمینوں سے بے دخل کر نے کاحق رکھتے ہیں ہ تسلی بخش اور محقق جواب عنایت فرماکر ممنون فسرمائیں۔ بے دخل کر نے کاحق رکھتے ہیں ہ تسلی بخش اور محقق جواب عنایت فرماکر ممنون فسرمائیں۔ بیدوا توجد وا

#### الجواب باسمرما كهم الصواب

بدامرتحقیق طلب ہے کہ آباد کاروں کو بیدا وارکا ہم دینا قراریا یا مقایا زمین کا ؟ آل کی حقیقت یا تو معاہدہ کے کا غذات سے معلوم ہوسکتی ہے یا سرکادی دفاتریں اراضی کے انتقال کے کا غذات سے معلوم ہوسکتی ہے یا سرکادی دفاتریں اراضی کے انتقال کے کا غذات سے ، ان بیں سے کوئی تبوت بھی مذہل سکتے توعرف سے اسکا فیصلہ ہوگا۔ استدفتا رمیں مندرج کوائف سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین سرداروں کی ملک ہے ، آباد کاروں کو صرف بیدا وارکا حصر دیا جاتا ہے ، اس برمندرج ذیل چند قرائن ہیں ،

ا ورکاشتنکاد مزاد عربی استخار کی اصفالاح سے معلوم ہوتا ہے کہ سرداد اداضی کا مالکسیے اورکاشتنکاد مزادع ہے۔

اگرکاشتکاداداضی کے ۱/۹ کا مالک ہے توسرداد کے مصد ۱/۱ کی کاشت بلامقانو کیوں کرتا ہے ؟ بلکہ اپنے مصص میں سے بھی ایک مقردشرج سرداد کوئیوں اوا دکرتا رہا ؟ کیوں کرتا ہے ؟ بلکہ اپنے مصص میں سے بھی ایک مقردشرج سرداد کوئیوں اوا دکرتا رہا ؟

(ا) آج نک سی کاشنز کا دنے اپنے مصد ادامنی کو ادامنی سرداد سے تیسیم کر واکرالگ کیوں نہیں کیا ؟

استفتارمین کاشتکارون کی ملک پرمذکوره قرائن بیع ، بهبه ۱۱ دارمبر وغیره مین اگر انتقال رقبهٔ اراضی کی سرکاری کاغذات مین تصریح جو یا کاشترکارا پناحصه اراضی زمین را در بین استخال رقبهٔ اراضی کی سرکاری کاغذات مین تصریح جو یا کاشترکارا پناحصه اراضی زمین را به توبه واقعة دلائل مکت سے بذرایا تقسیم بالکل الگ کرکے اینے متعین رقبہ مین به تنام کے میرور اقع وغیر عقود مگراستفتار کے ضمون سے معلوم به تنام بین جو مقوق کہتے ہیں جو جا کر نهیں ۔ بنطا سرمنا فع اراضی پر واقع به و تے بین جسے بیع حقوق کہتے ہیں جو جا کر نهیں ۔

رنبیبہ: اگربہ حقیقت معلوم ہوسکے کہ سرداد کو زمین کس حکومت نے دی تھی اور کبول ی تھی ج توشایڈ سئلہ کا حکم بدل جائے۔ واللہ سبحانہ ویعالی اعلم معلی ج توشایڈ سنہ کا میں جاسے ۔ واللہ سبحانہ ویعالی اعلم

مزروعه زمين مزارعه بردينا:

سوال : عروادر برنے زید سے زمین مزادعت براس وقت لی جبکہ زمین میں فصل پہلے ہی سے بوئی ہوئی تھی مگر تحریر میں کسی فصل کا ذکر نہیں کیا گیا، البتہ زبانی بہطے ہوا تھا کہ بجر بھی فصل میں حصّہ دار ہوگا ، عمرو مالک زمین زید کا بٹیا ہے وہ اس طے شدہ بات کو تسلیم بھی کرتا ہے مگر بجر کو اس فصل سے حروم کرنا چا ہتا ہے ، مشرعاً بحراس فصل میں سے حصّہ یا نے کا حقدار ہے یا نہیں ؟ بینوا توجودا

الجواب باسم علهم الصواب

اگربوقت عقدفصل تیارنہیں ہوئی تقی توعقد صحیح ہے اور بیمزار عد کی بجائے معاملہ ہے۔ بحریجی فصل کاحقدار ہوگا ۔

ا دراگرفصل تیار بر نے کے قریب بھی توبی عقد صحیح نہیں ہوا، فصل کا شنے کے بعدا ذہر نو عقد مزادعہ کرسکتے ہیں ، اس صورت میں اس فصل میں عمروا ور کبریں سے سی کا بھی کوئی تی ہیں آ قال العلامة ابن عابدین دیجمہ اللہ نعالی : ( قولیه وبشرط المتخدیۃ الح) وجی

وال العلامة ابن عابدين وممه المله تعالى ؛ (مولة وبسالط المحبية التخلية ان يقول صفحب الارض للعامل سلمت البك الارض فكل ما بمنع التخلية كاشاتواط على صلحب الارض مع العامل بمنع الجواز ومن التخلية ان تكون الارض فارغ تعند العقد فان كان فيها زرع قد بنت يجوز العقد ويكون معاملة لامزارع توان كان قد ادرك لا يجوز العقد لان الزرع بعد الادراك لا معاملة لامزارع تعد الادراك لا يجتاج الى العلى فيتعن رنجو يزها معاملة ايضا خالية (رد المحتار صلاح) بحتاج الى العلى فيتعن رنجو يزها معاملة ايضا خالية (رد المحتار صلاح) محالة وتعالى علم والله سبحان وتعالى علم

۲۰ ردجب سنه ۹۳ ه

مزارع ني المدة كام تجورديا:

سوال : ایک شخص چُندکسانوں کو ایک زمیندا رکے باس لایا کہ ان کو اپنی زمین آباد کرنے کے لئے دیں اوران کو بیوی بچوں کے لئے قرض بھی دیں ، زمیندا ر نے کہا کہ اگر آپ ان کی ضمانت دیتے ہیں تو مجھے قبول ہے ، وہ شخص ضامن ہوگیا ، نین چار ماہ کسانوں نے کام کیا اوراس مدت میں چودہ سورو بے قرض لیا ، بھرزمین بونے سے قب ل ہی راتوں دات کسان بھاگ گئے ، اب دریا فت طلب مسئلہ یہ ہے کہ ان چار ماہ کامعا ہے مدات کی اوران محاکم کا معاوضہ

کسانوں کو ملے گایانہیں ہِ اگر ملے گانوکس حساب سے ؟ بینی پورسے چار ماہ کی اجرت مثل باان کے کام کی بقدر؟ بینوا توجودا۔

الجواب باسم ملهم الصواب

اگرمذر کی مشرط رب الارض پرتھی تو مزارع بحکم اجیرہے، ہلذا اس کو بقدرعمل اجرمثل ملے گا اور اگر ندر کی مشرط مزایع پرتھی تواس کے پاس زمین بطوراجا رہ تھی، لہذا اس کاعمل موجب اجر نہیں - والٹہ سبحانہ دیتعالیٰ اعلمہ

اارصفرسنہ ۹۷ ھ

ببدا وارمين ياني كاحضه ركفنا جائز نهين:

سوال : ایک عقد کی صورت به ہے کہ ایک خص کی زمین ہے ، دوسرا کا سنتکاراور تیسرے کا ٹیوب ویل ہے جس سے وہ زمین کوبانی دیتا ہے ، پیدا وار کے تین حصتے کر کے ایک حصد میں ایک حصد میں ایک ایک حصد میں ایک ایک حصد میں ایک برواج ہے ، کیا بیصورت جائز ہے ؟ نیز عشر میرا یک پرواج ہے یا صرف مالک بڑ ؟ بینوا تو جروا

الجواب باسمرماهم الصواب

پانی کے عوص فصل کا حصد لعینا جائز نہیں ، کل بیدادار مالک اور مزارع کے دمیا برابرنقسیم ہوگی اورعشر بھی ان دونوں پر واجب ہوگا ، ٹیوب دیل کے مالک کو اجسر مثل بصورت نقد ملے گا۔ واللہ سمحانہ وتعانی اعلم

۳ حجادی الثانب سن ۹۵ ه

بىترەلىسىن باغ لگوانا:

سوال: ایک فیمن این زمین کسی کواس سفرط پر دیتا ہے کہ وہ اس میں باغ لگائے اف باغ کے درختوں میں وہ نصف کا مالک ہوگا ، کیا بیصورت سفر عاجا کر ہے ؟ اگرنا جا کرنے ہوگا ، کیا بیصورت سفر عاجا کر ہے ؟ اگرنا جا کرنے تومسئلہ کا علم ہونے سے قبل جوالیا معاملہ ہو چکا ہے اس کا کیا حکم ہے ؟ نیزاس کی جا کر صورت کیا ہے ؟ بینوا توجو وا

الجواب باسمعلمهم الصواب

اس معاملہ کی مختلف صورتیں ہیں ، ہرایک کا حکم بھی الگ ہے ،تفضیل بہہے : اس معاملہ کی مختلف صورتیں ہیں ، ہرایک کا حکم بھی الگ ہے ،تفضیل بہہے : اگرزمین میں شرکت کی مشیرط نہیں ، صرف درختوں میں شرکت پرعقد ہوا اور مدت عقد ہوا اور مدت عقد ہوا اور مدت عقد ہیان نہیں کئی توبیع عقد بھی فاسد سے ۔

صرف درختوں میں شرکت کی سرط لگائی گئی اور مدت عقد بھی معین کردی کی ترط لگائی گئی اور مدت عقد بھی معین کردی گئی توبیع تقدیمی معین کردی گئی توبیع تصبح ہے ، مدت عقد ختم ہونے پرزمین دارکوا ختیار ہوگا کہ نصف قیمت سے درخت خرید سے یا اکھاڑ دیے ۔

اگر پہلی ووصور توں میں سے سی کے مطابق فاسد معاملہ کر دبیاگیا تو پہلی صورت میں زمین دارعامل کو پود سے دگانے کے وقت کی قیمت دسے کر باغ کا مالک ہوجائے گا اورعامل کواس کے بودوں کی قیمت کے علاوہ اجرمثل بھی صلے گا۔

ا در دوسری صنورت میں کل درختوں کا مالک عامل ہوگا ، زمیندارکو زمین کا اجسر مثل ملے گا وراس کو اختیار ہوگا کہ درخت نحرید سے یا عامل سے درخت اکھا ڈنے کا مطالبہ کرنے ۔
کا مطالبہ کرنے ۔

پہلی صورت کے جواز کا حیا۔ یہ ہوسکتا ہے کہ زمین کا نصف باغ کے نصف کے عوض فروخت کرد سے اور عامل کواجرت قلیلہ براجیرد کھے ہے۔

قال فى التنويروشرحه : دفع الضابيضاء مدة معلومة ليغه و وتكون الارض والشجربينهما لانفه لاشتراط الشركة فيما هوموجود قبل الشركة فكان كقف بزالطحان فتفسد والمنعر والغرس لرب الارض تبعالا وهذو وللأخرق يمدة غرسه يوم الغرس واجرمثل عمله وحيلة الجوازان يبيع مضف الغراس بنصف الارض وسيتا كجورب الارض العامل ثلاث سنين مثلا بشىء قليل ليعمل فى نصيبه صده والشريعة -

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعانى : (قوله من ة معلومة) وبد و فه ابلاو (قوله و تكون الارض والشجر بينهما) قيل به اذ لوشرطان بكون هذا الشجر بينها فقط صح قال فى الحنانية دفع اليه الرضا مدة معلومة على ان يغرس فيها غواساعلى ان ما تحصل من الاغراس والثاريكون بينهما جازاه ومثله فى كثير من الكتب وتصريحهم بضرب المدة صريح فى فساد ها بعد مه ووجهه ان ليس لادراكها مدة معلومة (الى قوله) اقول وفى الذخيرة وإذا انقصنت المدة بيخير وبالاوضان شاء غرم نصف قيمة الشنجرة وعيلكها وان شاء قلعها هو بيان ذلك فيها في الفصل الخامس فواجها هذا وفي المتتارخانية والمنخبرة د فع الحيابين لدا رضا ليغه في الفصل الخامس فواجها هذا وفي المتتارخانية والمنخبرة د فع الحيابين لدا رضا ليغه في اعواساعلى ان الخادج بينها نصفان ولم يوقت لدوقتا فغرس في ها ثم مات الملافع عنه وعن ورزة سواه (الى قولم) كلف قلعه وتسوية الارض على المحوارالي قولم ) وكميكن ادعاء الفرق بين هذا وبين ماا ذافسدات باشتراط نصف الارض ويظهو ذلك وتما علوابد الفساد فانه حرع ملاو لمع بشائدة اوجه منها كما فى النهاية انه جعل مضف الارض عوضا عن جميع الغراس و نصف الخارج عوضالعمل وفي ملى العامل مشاتر بالمصف الارض بالغواس المجهول فيضد العقل فاذا زرعه فى الارض باموصاحبها فكائن صاحبها فعل ذلك بنفسه فيصدر فابضا وهستهدكا بالعملوق في جب عديدة يم تنه واجرالمثل اه ولايستات ذلك في مسألت ابل هوفى معنى استيجار الارض بنصف الخارج وإذا فسل فيصدر فالمنا بل هوفى معنى استيجار الارض بنصف الخارج وإذا فسل العقل لعراص المعالم المناه ولايستان فالخارس ولايت المناه المناه والمناه والمناه والمناه العامل والمناه العالم والمناه العامل والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه على العامل والمناه على العامل والمناه العامل والمناه على العالم والمناه العالم والمناه العامل والمناه عداما طهولي والمناه تعالى اعلم والمناه والمناه العالم والمناه العالم المناه هذا مناظهولي والمناه العالم المناه هذا مناطق المناه على المناه والمناه المناه المناه عداما طهولي والمناه العالم المناه عداما طهولي والمناه العالى العالم والمناه المناه على المناه ا

رفوله وحبلة الجوازالى هذه الحيلة وإن افادت صحة الاشتراك في لمشترك والغراس لكنها تضرصا حب الارض لان استيجار الشربك على العلى في لمشترك لا يصح ولا يستحق اجراان عمل فقل يمتنع عن العمل و بأخذ نصف الارصن بالشمن البساير اللهم الاان يحل على انهم الفراس وغرس كل نصف في بالشمن البساير اللهم الاان يحل على انهم الفراس وغرس كل نصف في جانب فتصح الاجارة ايضا فتأمل (ددالمحتار صلائا جم) والله سيحانه وتعالى اعلم على المحتار صلائا جمه والمعتارة المعتارة المحتارة المعتارة المع

صحت مزارعت كى مشرائط:

سوال: مزارعت کے سلسلمیں زمینداروں اورکا شتکاردں کے درمیان اختلات
ہوتارہتا ہے، لہذا بٹائی پر زمین دینے کاجوازمع مشرائط صاف صاف ،عام فہم
مفصل تحریر فرمائیں ، نیزمزارعت کے جوازمیں امام صاحب رحماللہ تعالی اورصاحبین جہما
اللہ تعالی یں اختلاف سے مفتی ہول کیا ہے ، حدیث میں کم یا دلے الم خابرة فلیؤ ذین
بحری من اللہ ورسوله "کاکیامطلب ہے ، بینوا توجردا

الجواب باسموا بهم الصواب

قول جوازمفتی برسے ،صحابر کرام رصنوان الترعليهم اجمعين كے زمان سے سبكراج

تك امت كاتعامل ہے۔

صحت مزارعت كے ليئے المح شرائط ہي :

زمین زراعت کی صلاحیت رکھتی ہو۔

ا زمیندار اورمزارع ابل عقدمیں سے ہوں۔

(٣) مدت کی تعیین -

صاحب تخم کی تعیین -

(۵) حصه کی تعیین -

(٩) مزارع كوزمين كا قبصنه دينا -

کی شرکت کا بیان -

م تخم کی جنس کی تعیبین -

مزارعت کی سات صورتیں ہیں -

() ارض وبذرابك كے بول ، بقروعمل دوسرے كے -

ارض ایک ی باقی سب دوسرے کا۔

عمل ایک کا باقی سب دوسرسے کا۔

(م) ارض و بقرابی کے بذروعمل دوسرے کے

ھے بقروبذرایک کے ارض وعمل دوسرے کے۔

ا بقرایک کے باقی سب دوسرے کا۔

ندرایک کاباتی سب دوسرےکا۔

ان سان اقسام میں سے پہلی تین سمیں مزادعت صحیحہ کی ہیں اور آخری جار

مزادعت فاسده کی -

قال فى التنوير وشرحة : وكذا صحت لوكان الادض والبذر لزيد والبقر والعمل للأخوا والادص لد والباقى للأخوا والعمل له والباقى للأخوفه لما ه الشلاشة جائزة وبطلت فى ادبعة اوجه لوكان الادض والبقر لزييد ا والبقر والبذر له والأخوان للأخواوالبق اوالب رلدوالباقى للاخو (ددالمحتاده هاجه) مدريث كاجواب برب سے كه اس زمانے ميں مزارعت ميں شرائط فاسرہ لگاتے تھے ' مثلاً پردا دارسے وزن كى متعين مقداركسى كے لئے دكھنا وغيرہ ،اس لئے اسبى مزار سے منع فرمایا۔

قال الرصام ابن المهام رحمه الله تعالى: ويمكن ان يقال لمها ان يد فعاذ لك بسمل المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم على مااذ اشرط فى عقد المزارعة شرط مفسد ا ذقد دوى انهم كانوا يشترطون فيه شيئا معلوما من الخارج لسرب مفسد ا ذقد دوى انهم كانوا يشترطون فيه شيئا معلوما من الخارج لسرب الرحق ونحو ذ لك مما هو مفسد عند ها وقد اشار البيه صاحب المحافى الخارج مها هو مفسد عند ها وقد اشار البيه صاحب المحافى الخرص ونحو ذ لك مما هو مفسد عند ها وقد الشار البيه صاحب المحافى الخرص ونحو ذ لك مما هو مفسد عند ها وقد الشار البيه صاحب المحافى الخرص ونحو ذ لله معا هو مفسد عند ها وقد الشار البيه صاحب المحافى الخرص ونحو ذ لله معا هو مفسد عند ها وقد الشار البيه صاحب المحافى المؤسلة بيره كلي المؤسلة ا

وقال فى التنويرويشرحه: ولانصح عندالامه كالنهاكقفيزالطحات وعندهاتصح وبديفتى للحاجة وقياساعلى المضاربة (دو المحتاره المالام) والله سبحاندوتعالى اعلم الربيح الآخسرسنه ١٠٠١ه



# (كتاب الصيرولانواع)

مالت جنابت كاذبيه ملال ہے:

سوال: سربیت مطبره کاحکم اس مسکدمیں کیا ہے کہ حالت جنا بت میں فرنے کیا ہواجانو ملال ہے یا حرام ؟ بینوا توجوط

الجواب ومنه الصدق والصواب

حالت جنابت میں ذبح کیا ہواجا نور حلال ہے، ندیج کے لئے حدث اکبریا اصغرسے طہارت شرط نہیں۔

قال فى التنويرزوش ط كون الذابح مسلما حلا لاخا دج الحرم ان كان صب ا ا و كتابيا ذميا ا وحربيا الخ (دو المحتاده شناج ۵) والله سيحان وتعالى اعلى -

اامحدم سذ۲۷۵

غلیل سے پر ندھے کی کھو پری اثر گئی اور گردن باقی ہے تواسے ذرئے کرنا جائز ہے: سوال : کیا فرماتے ہیں علمار دین اس بارہ میں کہ پر ندھے کو علیل لگی اوراس کی کھوپری جا ہوگئی اوراس کی گردن باتی ہے ، اس جانورمیں جان بھی موجو دہے ، اس حالت میں کسس کی گردن پر بجیر کہہ کرذیح کرنامیجے ہے یا نہیں ، بینوا توجو طا

الجواب ومنهالصدق والصواب

اس باره میں امام صاحب اور صاحبین رحم ہم اللہ تعالیٰ میں اختلاف ہے کو عندالذی کس قدر میں امام صاحب اور صاحبین رحم ہم اللہ تعالیٰ میں اختلاف ہے کوئ ما یکون فی لمذہ ہی حیات کا وجود مشرط ہے، صاحبین رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں حیات مستقرہ بعنی فوق ما یکون فی لمذہ ہی ضودی ہے، اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلق حیات مشرط ہے، بعنی بوقت ذیج حیات قلیلہ خفیفہ بھی کافی ہے۔ قلیلہ خفیفہ بھی کافی ہے۔

قال فى الهندية: اماا ذالعربيوه عربفاؤكا حيثًا بأن شق بطندوا خرج ما فيه تعروفع فى يد صلحبه حيثًا فِمات حل تناوله لانه استقى فيه فعل الذكاة قبل وقوعه ويا بقى فيه اضطراب المذبوح وقيل هذا قول إلى يوسف ومحد دحمها الله تعالى فاما عند الى حنيفة رحمه الله تعالى فلا يحل وهوالفياس لاندوقع فى بلاسيًا فلا يحل بدد ون ذكاة الاختيار كالمتردية هذا الذى ذكرنا اذا نزك التذكية فلوذكاه حل عند الجي حنيفة وحمد الله تعالى لانذان كانت فيه حياة مستقىة فالذكاة وقعت موقعها بالاجماع وإن لعربكن فيه حياة مستقرة فعند الجي حنيفة وحمه الله تعالى ذكاته الذبح وقد وجد وعند ها حل بلاذبح وكذا المتردية والنطيحة والموقوذة والذى بقر الذب بطنه وفيها حياة خفية اوبينة يحل اذاذكاه وعليه الفتوى كذا في الكافى (عالمكيرية كتاب الصيد صفي مديرة على الماذكاة وعليه الفتوى كذا في الكافى (عالمكيرية كتاب الصيد صفي مديرة على المنافقة على المائد كالمنافقة على المائد كالمنافقة على المنافقة على المنافقة كتاب الصيد موجد على المنافقة على المنافقة كانت الكافي الكافي (عالمكيرية كتاب الصيد موجد)

وایضافیها: ذبح شاق مریضة وقد بقی فیمها من الحیانة مقد ادماییقی فی المذبوح بعل الذبح فانها لاتقبیل الذکاة عندایی یوسف ومحمد دحمها الله تعالی واختلف المشایخ فید علی قول ابی حنیفة درحمد الله تعالی وفص القاضی الزما ۴ المنتسب الی استیجاب فی نتم ح الطحاوی اندیقبیل الذکاة وعلیدالفتوی کذا فی المظهیریة (عالمگیریة م ۲۵ ج ۵)

وقال فى الهداية بعده ذكران المعتبرعند الامام مطلق الحياة وان قلت وكذا المتودية والنطبيحة والموقودة والذى بقراال ثب بطنه وفيه حياة خفية ا وبينة وعليه الفتوى لقوله تعالى الاما ذكيتم استثناه مطلقاس غيرفصل ( هداية صليه ۳)

وإستدل عليه الطحطاوى رحمه الله تعالى بحد بن عدى مضى الله تعالى عنه حبث المرود النبى صلى الله تعالى عنه حبث المرود النبى صلى الله عليه وسلم بالذبح ان وجد الصيد حبامن غيرتفر قدّ بين الحياة المستقرة وغيرها لحاشية الطحطاوي على الدرا لمختارض جسم)

وقال فی شرح التنویر: والمعتبر فی المتردیة واخواتها كنطیحة و موقودة و وااكل السبع و المریضة مطلق المحیاة وان قلت كما اشر ناالیه وعلیه الفتوی (دد المحترار كترابله هیدا مرکوره بالانصوص سے ثابت ہواكہ امام صاحب رحمالتر تعالیٰ کے مذہب میں ذرج کے لیے حیات مستقرہ شرط نہیں ، حیات مستقرہ شرط نہیں ، حیات قلیلہ بھی كافی ہے ، اور بھی قول مفتی بہ ہے۔

صورت مسئلہ میں چونکہ محل ذبح (مابین الحاق قاللبة) موجودہے اورت اسمی باتی ہے اگرجہ تعلیہ میں جونکہ میں جونکہ مل ذبح (مابین الحاق قاللبة) موجودہے اورت اسمی باتی ہے اگرجہ تعلیہ ہے ، لہذا امام صاحب ممالت تعالیٰ کے قول پر بہ جالوز بعدالذبح حلال ہے ، وعلیہ الفتویٰ ۔ البت جداشدہ کھو پری حرام ہے ۔

لقوله عليه السلام: ما ابين من الحى فهو ميت -

و فى العلائيَّة: وإن علمت حياتها وإن قلت وقت الذبيح اكلت مطلقا بحل حال -

وفى الشامية تحت (قوله وانكانت حياها خفيفة) فى البزازية شاة قطع الذه تشاوط بها وهى حية لاتذكى لفوات المحل ولوانتزع وأسحا وهى حية تحل بالذبح ببن اللبة واللحيين اه (دد المحتارم المحتارم

تطع اوداج سے مرادیہ ہے کہ محل ذرئے بالکل باتی ندرہے۔ دو مراجمانینی ولوان تزع راسها الخ اس پر دلیل ہے، عالمگیریہ میں بھی آئی تصریح ہے: شاق قطع الذئب اور اجھا وھی حیہ لات نکی لفوات محل الذبح کذا فی الوجایز للکودری۔ (عالمگیریہ کتاب الذب البنالة والوسی میں معالم کا معالم کیریہ کتاب الذبائ البنالة والوسی میں

#### البنة عبارت ذيل بظام راس مصمتعارض نظراتي بين :

- () قال ابن عابد بن دحمد الله تعالى فى تفسير قول صلى الله عليه وسلم يما ابين من اللحى فهو ميت وببر بعلم إنه نوا بان الرأس اكلا لانه نيس منفصلا من محى حقيقة وحكما بل حقيقة نقط لانه عند الانفصال مبين حكما ( در الم حتا ده مثلة ج ه )
- لان فى شرح التنوير: اوقطع نصف لأسه اواكثرة اوقد لا نصفاين اكل كلـــه
   لان فى هذ لا الصور لا يمكن حيانة فوق حياة المذبوح -

قال ابن عابدین دحمدالله تعالی وهذا می صورة لاحکما اذ لاینوه می الحیاة بعد هان الجوح (دو المحتاد ملاسم ج)

ان جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جا نور کی کھو پری اُ ترجائے وہ حکمیًا میںت ہے لئے۔ ذا قابل ذرج نہیں -

 صودت مسئلہ میں اگرمحل ذبح باقی ہے تواسے ذبح کیا جاسکتا ہے ،البنتہ دائس مسبان حرام ہے ، لانہ مبان من الہی حقیقہ یوحکہا ۔

عبارت ثالت صاحبين رحمهاالته تعالى كے ندم سب پرجول ہے۔

عبارت رابعرمیں راس سے مرادعنق ہے، چنانچہ عالمگیریہ کے ترجہ میں یہ الفاظ ہیں ہی نے گردن کاف دی ﷺ

قطع عنق کے بعد محل ذیح باتی نہیں رہتا الہٰذاحرام ہے، اگر نفظ راس کوظام ربہی رکھاجائے تو پیجز نیبھی صاحبین رخمہا الشرتعالی کے مذہب پرمتفرع ہوگا۔ بہر حال عالمگریۃ کے ان دونوں جزئیات کے ظاہر پرفتوی نہیں، کیونکہ خود عالمگیریہ کتاب الذبلئے باب تالث میں تحریر ہے :

ولوانتزع الذئب رأس الشاة وهى حية تتحل بالذبح بين اللية واللحيين -

(عالمگيرية م<u>ا ۲۹ج</u> ۵)

امام صاحب دحمدالتُّرتعالیٰ کا یہی مذہب ہے، وعلیہالفتوی، واللَّهِ سِعاً نہ ونِعالیٰ اعلٰ و ۱۹۸۸ میں الاقول سنہ ۲۵ھ

مسلمان نيبرن كيترمارا اوركافرني كيا:

سخال: ایک مسلمان شکاری نے ایک ہرن کوگوئی مارکر زخمی کرکے گرا دیا ، اگر کا فریعسنی ذکری اس ہرن کو ذبح کرہے تو بہ ہرن حلال ہوگا یا حرام ؟

اگراس کے برعکس کا فرشکاری نے ہرن کوگوئی مارکرگرا دیا ، اگرمسلمان اس کوڈبے کرسے تواس کاکیاحکم ہے ہ

پهال اس بارسیس علمارس اختلاف چل را سے لهذا جواج لدی ادسال فرماکرمنون فرمایش -بینوا توجروا الجواب باسموالهم الصواب

پہلی صورت میں حلت کی کوئی وجہنیں ، والٹراعلم آب کے ہاں اس میں اختلاف کیوں ہورہا، یہ ذبیجہ کا فرسے جوبلاشبہ حرام ہے -

البنة اگرسلمان نےلب ماللہ پڑھ کرتیرسے ہمرن کوگرا یا اوروہ اس مدتک زخمی ہوگیا کہ اسمیں مذہوح سے زیاوہ حیات ندمتی ، اس حالت میں ذکری نے اسے ذریح کردیا توبیعندالصاحبین دہمااللہ تعالیٰ حلال ہے اورعندالامام رحمہ للترتعالیٰ حرام ، والفتوی علی قولہ کہ اسپرجی ء فی الجواب عن السبوال الذانی ۔

اورحيات فوق المذبوح موتو بالاتفاق حرام سے۔

دوسری صورت میں اگراس میں حیات فوق المذبوح نہو توعندالصاحبین رحمها السُّرتعالیٰ حرام وعندالامام رحمہ السُّرتعالیٰ حلال ہے، وعلیہ الفتوی -

اورحيات فوق المذبوح موتوبالاتفاق حلال سے -

قال فى الهندية : ذبح شاة مويضة وقد بقى فيها من الحياة مقد المايبقى فى المذبوح بعد الذبح فانها لا تقتبل الذكاة عند الى يوسف ومحمد رحمها الله تعالى واختلف المشايخ فيدعلى قول ابى حنيفة وحمد الله تعالى ونص القاضى المنتسب الى استبجاب فى شرح الطحاوى انديقبل الذكاة وعليه الفتوى كذا فى الظها يرية وعالى اعلم (عالم كبرية مين على والله سبحان وتعالى اعلم (عالم كبرية مين ) والله سبحان وتعالى اعلم

بریدههه ۱ ولله جعایه وعای الای مرمحسرم سنه ۸۹ ه

ذبيئرسارق :

سوالی بشخصی درمنزل غیربرائے وزدی دفت وگوسفندراگرفته ذیح کرد باتسمیده برگاه صاحب منزل داخبرشدگوسفنددااز وگرفته، آیا خوردن گوشت این ندبوه برسارق حرام است یا طلل ؟ علما راینجاگویندحرام است چراکه دز دی حرام است، و برگاه بسم الترگفت میخوابدحرام را طلل کندواین گویندهٔ بسم الترکافرشد بین ذبیح کافراست، ددبیل از شای می دیمند، دزز دبنده شای مکمل نیست، آمیداست جواب با صواب مرحمت فرمایند- بینوا توجودا فشای مکمل نیست، آمیداست جواب با صواب مرحمت فرمایند- بینوا توجودا الحواب

قائله عجهول وهوخلاف المعقول والمنقول عن الفحول فى الغصب وفى الاضحية

نقله الحصكفى فى الصيد ر\_.،،بن عابدين دود المحتاده يسم م)

والله سبحانه وتعالی اعلم ۲۸ ردبیج الآخر رسند ۸ ۵

بإزكي شكار كأفحم

سوال: ایک جانور کوسرها رکھا ہے، ہم سم الٹرکہہ کرچھوڑتے ہیں، وہ نیجہ میں جسٹریا کو بکر فرکز خون نکال کرمار دیتا ہے، نوبت ہی نہیں آتی کہ زندہ چڑیا کے حلقوم پر حجیری جلائی جائے آیا یہ چڑیا حلال سے یا حرام ؟ بینوا توجودا۔

الجواب باسم ملهم الصواب

باز كوسم الله بره كر چهورا جائے اور وہ شكار كو مجروح كرد سے اور ذرئح بر تعدرت سے پہلے جانور مرجائے تو وہ حلال ہے۔ البتہ شكار كى مسلسل الماش خرورى ہے، اگر درميان ميں بيٹھ كيا ، پھر تلاش كيا اور وہ مردہ ملا تو حلال نهيں اگر زنرہ مل كيا تو ذرئح كرنا واجب ہے۔ قال فى المتوبر و شرحه : وافا ادر الے المرسل اوالولى المصيدا حيا جمياة فوق ما فى المذبوح ذكاه وجوبا و شرط لحكہ بالوى التسمية و بوحكما كمام و شرط البحرح ليتحق المذبوح ذكاه وجوبا و شرط الحرائ التسمية و بوحكما كمام و شرط البحرح ليتحق معنى الذكاة و شرط ان لا يقعد عن طلبہ نوغاب الصيد متحملا بسى مدفعا دام فى طلبہ كيل وائ قعد عن طلبہ تم اصابه مبت الا لاحتمال موت بسبب أخو (رد المحتارة تسمیمانہ و تعالی اعدم و الله سبحانہ و تعالی اعدم و الله سبحانہ و تعالی اعدم و الله سبحانہ و تعالی اعدم

۲۹ جمادی الثانسیزسنه ۸۷ ه

غیرالترکومتصرف مجھے والے کا ذبیج حرام ہے:

سوال : اشخاصیکه انبیار و اولیار را عالم الغیب ومتصرف فی الامور ما فوق الاسباب میدانند وگرد قبورطواف می دمهند باین عقیده که از حالات ما عالم اند ونذر و نیاز برائے ایشان می کنند و نظام رنماز وروزه مهم اوارمی کنند به یا منربوت ایشان طلال است یاحرام جبینواقورط می کنند و نظام رنماز و روزه م اوارمی کنند به یا منربوت ایشان طلال است یاحرام جبینواقورط می کنند و نظام رنماز و روزه م اوارمی کنند به یا معرف الصواب

انبیا، واولیا، دا عالم الغیب ومتصرف فی الامور دانستن کفراست و ذبیجهٔ ایشان حرام به والله سبحه انه وقِعَالی اعلم ۱۰ فی القعدة مسنر ۸۵ ه مجھلی حوض میں الدائے کے بعد مرکبی تو طال ہے:

المن السوال: دریاسے میلی بچو کر لائے، وہ زندہ تھی، اسی حال میں اسے پانی کے حوض یا برتن میں ڈالاگیا، بچھ دیر کے بعدوہ مرکئی تو کیا سٹرعاً اس کا کھانا طلال ہے یا کہ طافی ہونے کی وجہ سے حرام ، بینوا توجودا۔

الجواب باسمعلهم الصواب

اس محیلی کی موت کاسبب اسے پچراناہے لہذا طلال سے۔

قال الدما والمعينان رحمه الله تعالى: والاصل ان السمك متى مات بسبب حادث حل اكله وان مان حتف انفه لابسبب ظاهم لا يحل اكله عند نالا به طاف والجواد يوكل وجد حيا اومينا فان القى سمكة فى جب ماء فما تت فيه لاب أس باكلها لانها مانت بسبب حادث وهوضيتى المكان وكذا افا جمع المتمك فى حظيرة لا يستطيع الخروج منها وهو يتمكن من احد ها بغير صيد فمتى مات فيها لاباس با كلها وان كان لا يوحد بغير صيد لاخير فى اكلها (خانية بها شوالهندية والمراهل وقال العلامة الطحطا وى رحمه الله تعالى: وانما قال العلامة عبد البرالاصل

وفان العلامة المعطا وي وصدر المعالى . والمعاف المات بعد المعالى المات بعد السعك ان ما مات بأ فة بوكل وصامات بعد وأفة لا يوكل اه

(طحطاوى على الدرصه هاجه) والله يحانه وتعالى اعلم

هرجمادی انثانتیسنه ۸۸ه

چھوٹی مجھلی مع آلائش حرام ہے:

سؤال : مرسله فنوى ميں جوام رالا خلاطی کے حوالہ سے لکھاہے : "السمك الصغار كلها مكروهة كولهة التحريم هوالا صحب"

کیا بینتوئی سیجے ہے ؟ اور اگر صیحے ہے توسک صغاری تعیین فرمانی جائے، نیزجوا ہرالا فلا کس کی تصنیف ہے ؟ بدینوا توجودا -

الجواب باسمرملهم الصواب

نقل العلامة ابن عابدين دحمد الله تعالى عن معوَّاج الدلاية : وفي السمك الصغار التي تقلى من غيران بيشق جوفِه فقال اصحابد لاى الشافعى دحمه الله تعالى لا يحدل اكله لان دجيعه نجس وعند سائو الانتمة دجمهم الله تعالى تحل اه (دد المحتاده بينية). اس پربنده کو مدت سے اشکال تھاکہ بھیلی کا رجیع کیونکر حلال تسسرار دیا گیا ؟ جواہرالافلاطی کی نص کراہمتہ تحربیب سے اطمینان ہوا ۔

جواہرالاخلاطی کے حوالے عالمگیر ہمیں بکٹرت موجود ہیں ،اس سے ٹابت ہواکہ بیعتبر لماب ہے۔

ت حمرت سمک صغاد کی علت بہ ہے کہ آلائش صاف کئے بغیرکھائی جاتی ہے اس سے مرا د متعین ہوگئی ۔ واللّٰہ سبحانہ وتعالٰی اعلمہ

۱۳رذی انقعدة سنه ۹۸ هر

بانى ميں دوا دانے سے جيلى مركئى تو حلال سے:

سؤال: مجھلی کو پیمڑ نے کی غرض سے اگریانی میں کوئی ایسی دوار ڈال دی گئی جس سے مجھلی کی موت واقع ہوگئی تواس صورت میں مجھلی کا کھانا حلال ہے یا حرام ؟ بینوا توجروا ۔ کی موت واقع ہوگئی تواس صورت میں مجھلی کا کھانا حلال ہے یا حرام ؟ بینوا توجروا ۔ الجواب باسم ملھ مرالصواب

الیسی مجھلی حلال سہے ۔

قال فى التنويروشرحه: ولا يحل حيوان مائى الاالسمك الذى مات بأفة ولومتولدا فى ماءنجس ولوطافية مجروحة وهبانية غيرالطافى على وجه الماء الذى مات حتف انفه وهوما بطنه من فوق فلوظهره من فوق فليس بطاف فبروكل كما يؤكل ما فى بطن الطافى وما مات بحوا لماء اوبردى وبريطه فيه اوالقاءشىء فموتة بأفة وهبانية -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله ا والقاءشيء) وكان يعلم انها تموت منه قال في الماء لتاً كله فعمانت منه يعلم انها تعالى المناع المنح ا واكلت شيئا القاكا في الماء لتاً كله فعمانت منه وذلك معلوم ط (دد المحتار صلالاج ۵) والله سبحانه وتعالى اعلم الربيع الاول سنه و معلوم المعتالة في سنه و معتالة في سنه و

يانى خشك بهونے سے مرنے والى مجھلى حلال سے:

سوال: ہمارے پنجاب کے علاقہ میں نہروں میں مجھلیاں آتی رہتی ہیں اور بعض دفعہ نہرخشک ہوجاتی ہوجاتی ہونے کی دجہ سے جو مجلیاں مرحائیں وہ حلال ہیں یا حرام ؟ بہرخشک ہوجاتی ہونے کی دجہ سے جو مجلیاں مرحائیں وہ حلال ہیں یا حرام ؟ بینوا توجروا

#### الجواب باسمرملهم الصواب

طلال بي - والله سبعان وتعالى اعلم

٤ رربيح الأول سنه ١٢٠٠ ه

قوش کھیلی حلال ہے: سوال: ایک سمندری کھیلی جس کوعربی میں قرش "کہتے ہیں اور المنجد میں اس کی یہ تورہ : لکھی ہے:

نوع من السك يعم و بكلب البحريفطع الحيوان باسنانه كما يقطع السيف

تخاف جميع دواب البحز

اس کے علادہ سمندری حالات سے واقف لوگوں کا قول ہے کہ اس مجھلی کوحیض آیا ہے اور دوسرا بیر کہ بیرعام مجھلیوں کے برعکس اندسے دینے کی بجائے بیجے دیتی ہے ، بیمھیلی حلال ہے ماحرام ؟

یا کر ایکی حدالتی دی در التارتخالی نے اپنے نتاوی میں اس کی حرمت کا قول نقل فرطایا کا محضرت مولانا عبدالحی دحمدالت تغالی نے اپنے نتاوی میں اس کی حرمت کا قول نقل فرطایا کا محمد در مینائی فرطائی کے ربینوا توجوہ ل

الجواب باسمرملهم الصواب

اس قسم کی تحقیقات میں سٹرعاً وعقلاً ماہرین فن کا قول فیصل ہوناچاہئے، دورجد دید کے ماہرین حیوانات مجھلی کی جارعلامات بیان کرتے ہیں : ماہرین حیوانات مجھلی کی جارعلامات بیان کرتے ہیں :

- (1) ريره کي پري -
- ا سانس لینے کے گلپھوٹے۔
  - س تیرنے کے پیکھے۔
- ص ماحول كيمطابق جسم كيد درجة حرارت كاكم وبيش بونا -

یہ علامات قرش میں موجود ہیں ، اس کی صورت سے بھی ہی واضح ہوتا ہے اس کے بیہ علامات قرش میں موجود ہیں ، اس کی صورت سے بھی ہی واضح ہوتا ہے اس کئے بیہ علال سے ، معہذا بنار براختلاف احتیاط اولی ہے - واللّٰا صبحانہ وتعالی اعلمت معہذا بنار براختلاف احتیاط اولی ہے - واللّٰا صبحانہ وتعالی اعلمت میں جمادی الآخرة سنہ ۱۲۰۰ء

جھینگا حرام ہے: سوالے :جھینگے کے بارمیں آپ کافتویٰ جاری ہوچکا ہے کہ بیم کروہ تحربی سے ،سیکن قرآنی آیات ،احا دبیث ، آثارصحابہ ، تعامل اُممت ،ائمئہ ادبعہ اورمتقدمین ومتائخرین علمسا ر سے اس کی حرمت یا کراہست کی کوئی دبیل مرقوم نہیں ۔

مالانكم مشرح وقایہ نے كالسمك كے ماشيہ بريد عبارت نقل كى ہے:

دربفتحتين يقال له بالفارسية ماهى وهوبجميع افسامه حلال حتى الصغير

الذى يقال له جهينكا وغيرمنجس موتدنيه " (شرح وقايه صابح)

ا ورحکیمالامة حضرت مولانا اشرون علی تحفانوی نورالتّدم رقدہ نے اپنے فدّا وی میں اپنے لئے عدم علم کو ظاہر کرنے کے ساتھ رجحان جواز لکھا ہے۔

ا ورحضرت مولاناعبدالى رحمهالله تعالى في لكها ب :

"اور جبینگا جس کو اربیان بھی کہتے ہیں جیسا کہ صحاح سے فہوم ہے حلال ہے کیونکہ بہر بھی مجھلی کی ایک قسم ہے اور کھلی بھیع انواعہ بالاتفاق حلال ہے اور کھلی کی ایک تسم ہے اور کھلی بھیع انواعہ بالاتفاق حلال ہے اور جن لوگوں نے اس کو حرام قسرار دیا محض اس کو مجھلی کے انواع سے خارج شمار کرتے ہوئے، حالانکہ ایسانہیں ہے۔

#### حمادیہمیں ہے:

الده ودالذى يقال كنه جهين كاحرام عند بعض العلماء لانه لا يشب السمك فانما يباح عندنا من صيد البحرانواع السمك وهذا لا يكون كذلك وقال بعضهم حلال لانديسمى بالسمك والله اعلم -

(نوٹ) چونکہ اس بارسے میں انواع سمک ہونے اور نہ ہونے کی کوئی دسیل نہیں ہے لہذا احتیاط اولی ہے " رمجموعة الفتاوی صلا")

#### نیزفراتے ہیں:

"بعض فقہا رہے اس کو مجھلی کی قسم شار نہیں کیا ، بلکہ دربائی کیڑا سمجھ کر حرام قسرار دیا اوربیض فقہا رمجھ کر محلی کی قسم شار نہیں ، کیونکہ حنفید کا ضابطہ ہے کہ مجھلی کے دیا اوربیض فقہا رمجھ شار کرکے حلال کہتے ہیں ، کیونکہ حنفید کا ضابطہ ہے کہ مجھلی کے سواکوئی دربائی جانور حلال نہیں اوز بھیج انواع مجھلی حلال ہے۔ منتہی الارب میں ہے :

"اربیان نوع ازماہی ست کہ آنرا بہندی جھینگا میگویند " اور صراح میں ہے : "اربیان نوعی از مایسی است ی (مجموعة الفتاوی صلیه)

اوربرایه کامتن ہے:

"لابأس باكل الجوبيث والمارماهي"

اس کے حاشیمیں لکھاہے:

"سمك اسود" (صفع جم)

اورانقاس العصرى ميں ہے:

د برغوت البحد (PRAWAN)" (انگلش عربي صالاه)

اور الفرائد الدربيمين ہے:

«جریت (PRAWAN) " (عربی انگلش ص<u>۲۹</u>)

اورالمنجديس سے:

"برغوث البحرالقي يدس" (مكال)

"الجديث نوع من السمك "(صلاك)

اوراسی میں ہے:

"القريبس جنس سلاصغيريقد رجرادة اواكبرقليلا يشبهها رُسواني

اورالمنجدعري اردوميس ہے:

"برغوث البحرجيبزگانچيلى"

ان سب لغات سے بھی تابت ہواکہ جھینگا مجلی جوکہ جریث کا ترجہ ہے حلال ہے دک فی

الهداية وعجموعة الفتاوى وغايرها -

ہدا بدکی شرح عین الہدایة میں ہے:

"جوبيث" مين حضرت على كرم التروجهدس اباحت صريح واردب - زواة في

الاصل ودواك عن ابن عباس يضى الله عنهداايضا" (عصا جم)

اورابل مصر کافتوی ہے کہ یہ الذالسمات ہے اور ای قیمت انکے ہاں ہمت گراں ہے

بهرجال يهتو يهويهى نهين سكتاكه بيرجيز نوبيد بهو اورزمانه كظف وسلف امتقدمين

ومتا تخرین ، انگرادبعه ، تابعین و تبع تابعین کے زمانه میں ناپیدہو، تو پھواس کی حرمت

کاکیا ثبوت ہوسکتاہے؟

صرف ماہرین کی رائے حنفیہ کے ہاں معتبر نہیں ، جیساکہ اوقات میں ماہرین کا قول معتبر نہیں ، جیساکہ اوقات میں ماہرین کا قول معتبر نہیں ، عامة المسلمین کا قول معتبر ہے ، سب سے بڑی دلیل اس دُورمیں تعامل امت ہے جو حرمت کے خلاف ہے ۔ بینوا توجدوا

#### الجوابباسمرملهم الصواب

ما سردین حیوانات نے مجھلی کی تعربیت میں جو چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے تین بالکل عام

فهم بي :

- ا ريره کي پدي -
- ا سانس لینے کے گلیھڑے۔
  - 🕝 تیرنے کے پیکھے۔

مرشخص جاتا ہے کہ جھینگے میں ان بینوں چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں بائی جاتی ، اسس کے ماہر بن حیوانات سب اس برمتفق ہیں کہ جھینگے کامچھلی سے کوئی دور کامھی تعلق نہیں ، بیجھلی سے بالکل الگ کیڑا ہے۔ بالکل الگ کیڑا ہے۔

ما ہر بن حیوانات کا فیصلہ ہے:

"اگرکوئی گرھے کوانسان کہے تواس پراتناتعجب نہیں جننا جھینے کو کھیلی قسرار دینے پر ہوتا ہے ، اس لئے کہ حیوان کی تقسیم اولی میں دقسمیں ہیں، ایک وہ جس میں ریڑھ کی ہدی ہوتی ہے ، دومری سم وہ حس میں ریڑھ کی ہدی نہیں ہوتی ہے ، دومری سم وہ حس میں ریڑھ کی ہدی نہیں ہوتی ، قیسم کیڑوں میں داخل ہے ، لہذا جھینگا تقسیم اولی ہی میں مجھیلی کی جس سے نکل کر کیڑوں کی جنس میں داخل ہوجاتا ہے ، خلاف گد ھے وغیرہ کے کہ وہ تقسیم اولی میں انسان کے ساتھ شریک ہے ؟

فيصلهُ بدا برت نظروعقل:

ر ما ہر بن فن کے اس اجماعی فیصلہ کے علاوہ بداہت نظرہ عقل کا فیصلہ بھی ہیں ہے ؛ جھیننگے کا مجھلی سے کوئی ڈور کا واسطہ بھی نہیں ، اس لئے کہ اتحاد جنس کے لئے اعضاء ظاہرہ و باطنہ میں تشابہ اور خواص و آثار میں اتحاد صروری ہے اگر کسی کوکل اعضار و خواص میں تشابہ و اتحاد کے قول میں اشکال ہو تو کم از اکٹر اعضاء و خواص میں تشابہ و اتحاد کے قول میں اشکال ہو تو کم از اکٹر اعضاء وخواص میں تشابہ و اتحاد کے قول میں اشکال ہو تو کم از اکٹر اعضاء وخواص میں تشابہ و اتحاد کے تول میں اشکال ہو تو کم از اکٹر اعضاء

کرسکتا، جیسنگے اور محیلی میں کسی عضوا ورکسی خاصیت میں بھی تشاہ واتحاذیہ و محین کے اور محیلی میں محین کے اور محیلی میں محین کے اور محیلی میں بہر ہونا ہم محیلی میں ہونے کہ میں نہیں یا یا جاتا ہے ۔

کی کسی نوع میں نہیں یا یا جاتا ہے ۔

کی کسی نوع میں نہیں یا یا جاتا ہے ۔

دنیامیں اس کی کوئ نظیر پیشین کی جاسکتی کے کسی جبنس کی انواع کا آبیں میں نے کسی عضومیں تٹ بہ ہوا در نہ کسی ایک خاصیبت میں اتحاد ۔

اتحادجبس كصمعيار مذكوركا تجربه يون كياجا سكتاب،

''کوئی شخص کسی جنس مثلاً بکری ،گائے، اونٹ، گدھے، گھوڑ ہے، بلی، کتے وغیرہ کا کوئی ایک فردیا اس کے بسامنے وغیرہ کا کوئی ایک فردیا اس کی تصویر دیکھ لے ،اس کے بعداس کے سامنے اس جنس میں سے سے کسی نوع کا بھی کوئی فردیا اس کی تصویر آ ہے تو فوراً بہجان لیگا کہ بہ وہی جنس ہے ؟

مگرمجیلی کو دیجھنے والاجھینگا دیکھ کرہرگز باور نہیں کرسکتا کہ بیہ وہی جنس ہے۔ اسی طرح عام بول چال میں بھی مطلق" نجھلی" کا اطلاق جھینگے پر نہیں ہوتا جب تک کہ اسکے ساتھ" جھینگا" کی قبید نہ لگائی جائے صرف نفظ نجھلی سے جھینڈگا مفہوم نہیں ہوتا، مشلاً کسی کومجھلی لانے کو کہا اور وہ جھینڈگا ہے آیا تو اس کو خلاف امرسمجھا جاتا ہے۔

اس سے تابت ہواکہ عرف میں مجھلی اور جھیدگا کے درمیان عموم وخصوص نہیں بلکہ تباین و تقابل سے ، چنانچ منج میں جہاں مجھلیوں کی انواع کی تصویریں دی ہیں، ان میں جھینگے کی تصویر نہیں ، اور دوسرے مقام پر اس کو صراحة سرطان بحری کی قسم قرار دیا ہے۔

ونصر: اربيان وروبيان جنس سمطان بحرى من الفتنريات العشارية الاقدام ويعهن "بالفريدس" فيه اصناف عديدة لذيذة الطعم (المنجد مث)

برغوث البحونوع من القشميات العشادية الافتدام تشبر هيئة البوغوث وتسمير العامة "القريدس" (المنجد صسس)

كتب نغت ميں جھينگے كوسمك ياما ہى يا مجھلى لكھنا يا عام بول جال ميں اسكے ساتھ مجلى كا نفظ لگا ناكونى دىيل نہيں ۔

چنانچیسقنقورکو"رنگ ماهی"کهاجاناسید، حالانکه نیمشکی کاجانورسید. ا درانسان سیمشابیمندری جانورکو" انسان ماهی "کهاجانا سے حالانکه وه انسان نهیس 494

اسی طرح "بن مانس" مے معنی ہیں " جبنگلی انسان " حالانکہ اس پرانس نی احکام جاری نہیں ہوتے۔

ب اسی طرح جھینگے کود جھیدگامجھلی" کہنے سے بیرکٹرا واقعۃ مجھلی نہیں بن جاتا ، بالخصوص جبکہ ہرسمندری جانور پرسمک اور ماہی کا اطلاق ہوتا ہے ، کماسیاتی ۔

وجها سنتياه:

جعینگے کونجھلی مجھنے کی غلط فہمی کے دوسبب ہیں:

نفظ سمک و ما پی برسمندری جانور پر بولاجا تا سے، اس کے جھینگے کو بھی سمک و ما ہی ہوسمندری جانور پر بولاجا تا ہے، اس کئے جھینگے کو بھی سمک و ما ہی کہہ دیا جا تا ہے۔

قال العلامة ابوزكوبيا النووى د**حمه الله تع**الى : ان الصحيح ان اسم السمك يقع على جميعها دا لمجسوع ص<u>اس</u>ج و)

وقال العلامة شمس الدين النه يربالشافعي الصغير يرحمد الله تعالى تحت قولد (السمك مندحلال كيف مات وكذاغيرة في الاصح) ممالم يكن على صورة السمك المشهود فلابنا في تصحيح الروضة ان جميع ما فيريسمي سمكا-

(خفاية المحتاج متكابح ٨)

وقال ایضا: واسم السمك یقع علی كل حبوان البحر حیث كان لایعیش الافیدواذاخوج منه صادعیشه عیش مذبوح وان لم مکن علی صورت المشتهورة -(فعایة المحتاج مکناج ۸)

وقال العلامة ابوالضياء نوراللين القاهرى رحمه الله نعالى تحت (قولة موطان) بل هومما يسمى سم كالانطباق تعربي السمك السابق عليه فهوطاهم كيل لانتفاع به فى الادوية وغيرها (غابة المحتاج مسلماج ۸)

و فی المنجد : السمك الحبوان من خلق الماء ای المخلوق فیر (المنجد صلص) اسی طرح "ما ہی" ماه بعنی ما مری طرف منسوب ہے ، بعنی پانی کی مخلوق - اس لیے یہ پانی کے ہم جانورکومث مل ہے ۔ کے ہم جانورکومث مل ہے ۔

وفى لسان العوب: وإصل الماءماه، والواحدة ما هذوماءة -(لسان العوب مسيم جمع ١٣) وفيدايضا: والنسبة الى الماء مائى وماوى ف قول من يقول عطاوى و فحف التهذيب: والنسبة الى الماء ما هي (حوالدبالا)

وفيدايضا: وهمزة ماء منقلبة عن هاء بدالالة ضروب تصاديفد، على ما اذكرة الاكن من جمعه وتصغيرة ، فان تصغيرة مويد، وجمع الماء امواه ومياه وحكى ابن جنى في جمعد امواه (حوالد بالا)

وفى المنجد: الماء: هوا لمائع المعرف (اصلمود) وتصغیره موید، والنسبة البه مائی وماوی وماهی، چ مبیاه وامواه (المنجد صنک)

﴿ مذاہرب ثلاثہ میں دوسر سے مندری جانوروں کی طرح جھینگا بھی حلال ہے، اور اسکے بعض خواص کی وجہ سے بہ کیڑاان کو بہت مرغوب ہے ، اس کے نذاہب ثلاثہ کے متبعین اور اسکے ان کے علاوہ غیرسلمین بھی اس کو مکثرت کھاتے ہیں۔ ان کے علاوہ غیرسلمین بھی اس کو مکثرت کھاتے ہیں۔

غرضیکہ اس پر "سمک" اور "ما ہی" کے اطلاق ، اصحاب مذاہرب ثلاثہ وغیر سلمین کی السلامی اللہ عند میں سمک اور "ما ہی اور قدم اللہ میں کے اطلاق ، اصحاب مذاہرب ثلاثہ وغیر سلمی کے اللہ اللہ کھانے کے تعامل سے بعض احناف کو اس کے مجھلی ہونے کا است تباہ ہوگیا۔

جیساکداحرام کھولنے میں دوسرہے مندابہ کے لوگوں کو دیجھ کرعوام احتاف بھی صرف دوتین بال کاط دیسنے کو کافی سمجھتے ہیں -

اسی طرح بازار ول میں بکرے کے خصیتین مجو ننے اور کھانے کا تعامل دیکھ کرعوام ان کو حلال مجھ رہے ہیں۔

یپی حال جیسے کا ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ اس میں لفظ سمک دما ہی کے طلاق سے عوام کے علاوہ بعض اہل علم کوبھی اشتباہ ہوگیا، پھران سے نقل درنقل کا سلسلہ چل پڑا، کسی نے عطاوہ بعض اہل علم کوبھی اشتباہ ہوگیا، پھران سے نقل درنقل کا سلسلہ چل پڑا، کسی نے محض نقل پر اعتماد کی بجائے جھیلئے کی صورت دیچھ کرفیصلہ فرمایا تو اسس کو دود (کیڑا) قرار دیا۔

تحريرمرسل كأتجزيه:

قولَه : آنجناب کانتوی جاری موجِکا ہے کہ جھینگامچھلی کا کھانا مکروہ تحریبی ہے لیکن قرآنی آیات، احادیث، آثار صحابہ رضی الٹرتعالی عنہم ، تعامل امست، انمہ اربعہ اور متق رمین و متا خرین علما رسے اس کی حرمت یا کرامہت کی کوئی دلیل مرقوم نہیں ۔ آقول: مدارحكم كى توضيح كافى ہے،اس كئے ميں نے اس پراكتفا دكيا ہے، آگے ممندرى جانوروں كے حكم ميں اختلاف ائم رحمهم الله تعالى اوران كے دلائل كتب مدم بين مسطورين اوران كے دلائل كتب مدم بين مسطورين اورا بل علم سے غيرستور۔

491

معہذا اگر محرکے خیال میں تحریر دلائل کی ضرورت ہے تواس نے خوداس کا استداک اس سؤال میں کر دیا ہے ، تحریر سؤال میں سب دلائل آگئے ہیں، بعض صراحة ، بعض التزاماً ۔ زیائہ تصنیف فتا دی جا دیہ سے لے کر حضرت حجیم الامتہ قدس سرہ تک طویل دور کے علمار

رمانه صدیف قدا دی حادید سے سے سے سر صرف بیم الائمہ قدم سو اور متقدمین و مناخرین علمار کا کے اقوال مختلفہ سوال میں درج ہیں، اس ہیں" تعامل امت اور متقدمین و مناخرین علمار کا بیان صراحة آگیا، بھران سب اقوال میں جومدا رحکم تحریر ہے اس کے تحت التزاماً انگئراد بعہ رجمهم الشرتعالی اور انکے سب ولائل قرائ ، حدیث اور آثار صحابد رضی الترتعالی عنهم سے آگئے۔

. فوله: حرف ما ہرین کی را سے حنفیہ کے نز دیک معتبر نہیں جبیباکہ معرفت اوقات میں ما ہرین کا قول معتبر نہیں۔

آقول: معرفت دوقات مشاہدہ سے ہوسکتی ہے، اس کے بدون مشاہدہ صوف ماہڑ ین فلکیات کی دائے معتبر نہیں ، جس ا مرکی تحقیق ما ہرفن کی بدائے پرموقون ہو وہاں شریعیت نے ماہرین فن کے اتباع کا حکم فر ما یا ہے، مثلاً بکارت، تداوی بالمحرم، پانی کے ضرد کی وجہ سے جواز تیمم، حالت مرض میں ترکصوم، ونظائو ھاکندی قصفہ ہود ق وفی کہ تب المذاھب مزبود قامسطور ق ، وعمن اوتی مسکۃ من العلم غیرہ ستور ق ۔ وفی کہ تب المذاھب مزبود قامسطور ق ، وعمن اوتی مسکۃ من العلم غیرہ ستور ق ۔ اس کلید کے تحت جس حیوان کا کسی جنس میں دخول یا عدم دخول برہی ہواسس میں ماہرین خیوانات کی دائے ماہرین فن کی دائے معتبر نہیں ، مگر جہاں حالت مشتبہ ہو وہاں ماہرین حیوانات کی دائے برعمل کے سوا جارہ نہیں ۔

موجود ہیں ۔ موجود ہیں ۔

او پر" فیصلهٔ بدا مهت نظروعقل" کے تحت مندرج تفصیل کے مطابق جھینگے کا کھیل کی جنس میں عدم دخول بدیہی ہے ، اس سلئے اس میں ماہرین فن کی طرف رجوع کی جات نہ تھی ، معہذا ان کی رائے تبرعاً لکھندی ہے۔

اگر بالفرض ما برین جھیننگے کومحھلی قرار دیستے توان کی بیرا سے خلاف بداہرتِ نظرو

عقل ہونے کی وجسے مردود ہوتی -

قوله: سب سے بڑی دلیل اس دُور میں تعامل اُمت ہے جوحرمت کے خلاف ہے۔ اقولی: سب سے بڑی دلیل اس دُور میں تعامل اُمت ہے جوحرمت کے خلاف ہے۔ اقولی: اُس تعامل کی حقیقت اور دجر وجہ اشتباہ "کے تحت گزر چکی ہے۔ اُس خود تحریر مرسل میں ادوار مختلفہ کے علمار کے اقوال مختلفہ مذکور ہیں تو تعامل ُمت

كيسيهوا و

مت سے محرر کے ماحول کی امرت مراد ہوسکتی ہے ور منہ بہت بڑی ائمست ایسی مجھی ہے جو جھیننگے کوکسی صورت میں بھی مجھی با در کرنے پر تیا رنہیں بلکہ اس کوالیسا کریا لمنظر کیا سمجھتی ہے کہ اس کے تصور ہی سے ان پرغشیان طاری ہوجاتا ہے ،اس لئے سلیم البطیع لوگ اس کوحکم فرائن «ویا حورعلیہ ما الحنباشن» میں داخل مجھتے ہیں۔ والله سبحانہ وتعالی اعداد اس کوحکم فرائن «ویا حورعلیہ مالحنباشن» میں داخل مجھتے ہیں۔ والله سبحانہ وتعالی اعداد میں داخل مجھتے ہیں۔ والله سبحانہ وتعالی اعداد میں داخل مجھتے ہیں۔ والله سندھ ، ۱۹ میں داخل سندھ ، ۱۹ میں د

ہدہدگا ہم : سوال: کیابدہ کا کھانا علال ہے؟ عالمگرہ اور طحطاوی میں علال تکھا ہے اور شامیریں محروہ تکھا ہے، ہند سیمیں ہے :

اكلى الخطاف والصلصل والمهده لاباس به لانها ليست من الطيودالتي هى ذوات مخلب كذا فى الظهيرية (عالمكبرية صنص ج ه)

حاشيه طحطاوي ميں ہے:

ويوكل الفسرى والسوادين والزرن وزوالصلصل والهدهد والبوم والطاؤق (طحطاوى على الديم عنه جسم)

اور علامه شامی دجه الترتعالی فرماتے ہیں:

قال فی غورالافکار: عندنا پؤیک المخطاف والبوم وبیره المصود المهدهد . (دوالمحتارصین جس

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عبيه وسلم عن قتل ا دبع من الله واب المنملة والنحلة والمهد هد والمصرد رواه ابوداؤد والدارمى -

اس حديث كي تحت ملاعلى قارى رحمه الترتعالي لكصتري :

قال الخطابى انماجاء النهى فى قتل النملة عن مؤع خاص منه وهوالكب المؤوات الارجل الكبار لانها قليلة الاذى والضرروا ما المنحلة فلما فيها من المنفعة وهوالعسل والشمع واما الهدهد والصرد فلتحريم لحمه الات المعيوان اذا نهى عن قتله ولع ديكن لاحنزامه والفررفيه كان لتحريم لحمه الاتوى انه نهى عن قتل الحيوان لغيرم أكله، ويقال ان المهدهد منتن الربيح فصال فى معنى الجلالة (المرقاة صفياح)

ملاعلی قاری رحمه النزتعانی نے اس حدیث سے بدید کی حرمت پراستدلال کیا ہے، صلت عرمت پراستدلال کیا ہے، صلت عرمت اور کراہمت کون ساقول راجے ہے اور وجہ ترجیح کیا ہے ؟ بینوا توجودا الجواب باسم ملھ حرالصواب

حاشیۃ اطحطادی اور عالمگیریہ کی عبارات صلت ہدہمیں صریح ہیں اسلفے اسی کو ترجیح ہوگی المطاعی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس حدیث سے استدلال محل نظر ہے ، اس لئے کہ قستل ہد بد سے نہی کی علت احترام بھی ہوسکتی ہے ، اور نصوص نقہدیہ کی موجودگی میں یہی قرین قیاس بی ہے اس کے احترام کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت سلیمان علیال لام کی فدمت کے لئے منتخب فروایا اور میہ ایک قوم کے ایمان لانے کا سبب بنا ، اس لئے تمام برندوں میں اس کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے ۔

نيزملاعلى قارى رجمه الترتعالي نے قول طلت بھي ذكركيا ہے، ونصه:

وقبیل پیل اکلرلاند بیکی عن الشافی رحمدالله تعالی وجوب الفدید فید و عنده لایقتدی الاالم ککول (المرفاة صله ۱۹۸)

علامه ابن عابدین رحمه انترتعالی نے غردالافرکارسے جوکرامت نقل کی ہے اس کو بھی ہی۔ احترام کی وجہ سے کراہست تنزیم پیر پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ والله سبعی کانہ وقعالی اعلمہ احترام کی وجہ سے کراہست تنزیم پیر پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ والله سبعی کانہ وقعالی اعلمہ ، ۱۸روجب سند ، ۱۸۱۰

زیز حرام ہے:

سوال: ایک جهواسا جانور سے جس کانام منجد میں زیز لکھا ہے، یہ اخرموسم بہاریں بریدا ہوتا ہے اور تقریبا دو ہفتے بعدم جاتا ہے، درختوں بررستا ہے اور تیزا وال نکالما ہے، اس کی غذار معلوم نہیں کیا ہے۔ کیا یہ حلال ہے؟ بینوا توجوط الجواب باسعرملهم الصواب

بغت میں زیزاورجرا دی تعربین اورجرادی اقسام دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیز جراد سے علیجدہ جنس کاکیڑا ہے ، لہذا یہ حلال نہیں -

زیر اور جراد میں ورج ذیل امور میں فرق ہے:

ا جرادستقيمة الاجنح كقبيله سي ساورزيز نصفية الاجنح كقبيله سے

(۲) زیز تیزاواز کرنے والے صفرات میں سے ہے، جراد نہیں۔

ر زیران حشرات میں سے ہے جو اندے سے مجھریا کیٹرے کی شکل میں تکلتے ہیں، آل کے بعد اور جراد اپنی اصل شکل ہی میں اندے سے مجھریا کے بعد اور جراد اپنی اصل شکل ہی میں اندے سے کلتی ہے موجد میں اختیار کرتے ہیں اور جراد اپنی اصل شکل ہی میں اندے سے کلتی ہے موجد میں تصریح موجود ہے۔
تحقیقات میں اس کی تصریح موجود ہے۔

﴿ زیر پودوں کارسس چستی ہے اور جراد بیتے کھاتی ہے۔

قال في المنجل: جوادة جهواد (ح): دويبت من مسقيمات الاجنحة انواعما عديدة تختلف باختلاف الشكل والحجم منها ما يكثؤ ويغزوا لمزادعات والانتجاد بحيث لا يبقى على شيء (المنجد ص٥٩)

وقال فى الافضاح: الجولد وانواعه الجواد: معروف وجنس حشرات هضرة من فصيلة الجود ديات ورنية مستقيمات الاجتحة، واحدانه: جولدة، تقع على الذكر والانتى، سمى بن إلى لانه يجرد الارض و يأكل ما عليها، جرد الجولد الارض يجرد هاجرد ١: اكل ما عليها من النبات، وجرد الزرع ؛ اصابه الجواد فهو زرع مجرود وارض مجرودة و حجردة كذلك و فيل . ارض مجرودة : كثيرة الجولد العُنظاب والعُنظاب والعُنظر والعُنظر، والعُنظر، او العُنظاب والعُنظر، والعُنظر، الصغر من او النباد المناسم، او النباد النباد المناسم، المناسم النباد النباد المناسم ال

الجُنُلُاب: الجُنُلُاب والحِنْلُ ب: ذكرالجراد، وقيل : مستل الصغيرمن الجراد، وقيل: نوع من الجراد بصرّ (بصوّت) ويقفن وبطير، الجمع: جنادب،

الجَهُ فَلُ ب : الجُهُ عَدُّب والجحادب : الذكومن الجواد-

العُنْظُوانة: الانتىمن الجواد-

العَرادة : الجرادة الانتى-

اللوكاساءة: الاستىمن المجراد، والجمع: الدياساء

السِلْقة: الجرادة التى الفت بيضها-

البُصّاق: لعاب الحجراد-

الجَرْدُم : جراد اخضر الرؤس سود-

القمل : قيل صغار الجراد : وقيل : شيء صغير له جناح احمر -

(الافصاح صلومج)

وقال فى المنجل : زِيز ؛ ١- الزيزج زيزان (ح) ؛ حشرة من فصيلة الزيزيا ورتبة نصفيات الاجنحة ، رأسها كبيروا جفحتها طويلة ، تحطعلى جذول الشجرد تسمع صوتا صرصريا كأنها تقول "زيز" فسميت به (المنجد صيّاتًا)

وقال ايضاً: "مستقيمات الاجنعة" (ح): حشرات يتقالاب جناحاها عسن الاستراحة · منها انواع كتايرة لها قوائم قوية تساعد هاعلى القفن مثل الحواد -

"نصفية الاجنحة" (ح) حشمات من ذوات الادبعة اجنحة تتدرج مرف البيضة الى البعوضة قبل ان تصل الى شكلها المنهائ تعيش من نُسخ المنباتات الجناحية (المنجد مسك) والله سبحان وتعالى اعلم

۲۰ ررجب ۱۲۰۰ ه

شيعه، فادياني وغيره زنادقه كا ذبيجة حرام ہے :

سوال : شیعه،آغاخانی اور قادیانی وغیره گراه فرقوں کے ذہبے۔ کاکیاحکم ہے؟

الجواب باسمرملهمالصواب

شیعہ، قادیانی، آغاخانی، ذکری، پرویزی، انجن دینداراں اور اس سے دور ہے فرقے جو کا فرہونے کے باوجود خود کوسلم کہلاتے ہیں، اسلام میں تحریف کرکے اپنے عقائدِ کفریہ کواسلام ظام رکرتے ہیں اور اس کی اشاعت کرتے ہیں، یہ سب زندیق ہیں انکا ذہیجہ حرام ہے۔

ان زنا دقد کے احرکام کی تفصیل کتاب الاہمیان والعقائداور باب البغاۃ میں ہے اور

زياده تفصيل كتاب الحظروالاباحة مين - والمنته هوالمهادى الى سبيك الوشاد -غرة ذى المحبر ١١١٨ ه

بوقت ذبح بسم التر بحبول گیا تو ذبیجه طلال ہے: اللہ ملک میں میں تات و دبیجہ طلال ہے:

سوال : اگرذ بحرتے وقت بسم الله كهنا بھول گيا توجانور حلال بموجا سے گا بانہيں؟ اگر درميان ميں يا آخر ميں يا دانجائے توسم الله برطھنا صروری سے يانہيں؟ بينوا توجدوا

الجواب باسمرملهم الصواب

اگریسم الٹر بھول گیا تو جانور حلال ہے، رگیں کھنے سے پہلے یا دا گیا توسم الٹر پڑھ ن صروری ہے، بعد میں یاد آیا تو ضروری نہیں -

قال في التنويروشرحد: وتارك تسمية عداخلافاللشافعي رحمدالله تعالى فان تركها بناسياحل خلافا لما لك رحمدالله تعالى -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله خلافا لمالك كذا في اكم تو كتبنا الاات المدن كور في مسته هايركتب مذهب انديسيمى عند الادسال وعند الذبح فان توكيها عامل الا بؤكل على المشهور و ناسبا بؤكل غرر الافكار-(دد المحتا دصر الله وتعالى اعلم على المحتا دصر المعتاد من الله سيحان وتعالى اعلم على المتانب سنه ٨٩ه

گھوڑامکروہ تحریی ہے:

سوال : گھوڑا حرام ہے یا حلال ؟ بعض مکروہ قرار دیتے ہیں ، مکروہ ہونی صورت میں مکروہ تحربی ہے یا تنزیبی ؟ بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب

گھوڑرا مفتی بہ قول پرمکروہ تحریمی ہے۔

فال فى التنويروشوحه: ولا يجل ذوناب يصيد بنابه فخوج نحو البعيرا و مخلب يصيد بمخلبه اى ظفرة فخرج نحو الحمامة من سبع بيان لذى ناب والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة اوطير بيان لأى مخلب ولا الحشرائة هى صغاد دواب الارض واحل ها حشرة والمحمرالاهلية بجنلاف الوحشية قانها ولبنها حلال والبغل الذى امرحارة فلوامه بقرة اكل اتفاقا ولوفرسا فكأمه والخيل وعنه ها

والشافعى دجمه الله تعالئ تحل وقيل ان اباحنيفة رحمه الله تعالى رجع عن حومت قبل موتد بثلاثة ايام وعليه الفتوى عادية ولابأس بلبنها على الاوجه-

وقال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى : ﴿ قولد وعليه الفتوى فهومكروي كواهة تنزييه وهوظاهم الوواية كما فى كفاية البيه عى وهوالصحيح على ما ذكره فبخوا لإسلام وغيوه قهستانى شعيفقل تصحيح كواهة المتحويم عن الخلاصة والمهداية والمحيط والمغنى وقاضبيخان والعادى وغيرهم وعليه المنؤن وافاد ابوالسعودانه على الاول لاخلاف بين الامام وصاحبيه يصمى الله تعالى لانهما وان فالإبالحل لكن مع كواهة التنزير كماص به فى الشرنبلالية عن اللههان قال ط والخلاص فى خيل البراما خيل البحوفلا توكل الفاقا (ددا لمحتارمت عمر)

واللِّن سبحا نہ وتِعالمےٰ اعلی

۱۷ جمادی الثانت سنه ۹ ۸ هر

گھوڑی اور بھی گدھے سے بیدا ہونیوالا بچمکروہ کر بی ہے: سوال : اكر كهورى في مناكل كرهي سي كرها جنا تواسكا كوشت كها ناحلال بي باحرام؟ جنگلی اورگھریو گدھےمیں کیافرق سے ؟ بینوا توجروا

الجواب باسمعلهمالصواب

حیوانات میں بحیرمان کے تا بع ہوتا ہے لہذا یہ بجیا گھوڑی کے حکم میں ہونے کی وجہ سے محروہ تحریمی ہوگا۔

جنگلی گرهاجس کوحماروحش اور گورخر کہتے ہیں حلال ہے، یہ گدھا اس ملک میں نہیں يا ياجاً يا - والتكصبحان وتعالى اعلم

۲رذی الحیسنه ۹۸ ص

سوالى: جانور كوكس طرح ذبح كياجائة ، بينوا توجروا الجواب باسمر ملهم الصواب

ذ بح كرنے كاطريقه بير ہے كہ جا بور كو قبله رو بطاكر تيز جھرى مائھ ميں سے كر قبلائخ ہوكر بسيمايله اكتاب كه كر كله يرجلان جاست يبان كاككك يادر كي كده واين، ایک زخرہ میں سے جانور سانس بیتا ہے، دوسری وہ رکہ جس سے دانہ پانی جآنا ہے'اور دو شہ رگیں جو نرخرہ کے دائیں بائیں ہوتی ہیں ، اگران چار رگوں میں سے بین کٹ جائیں تو بھی ذبح درست ہے اوراس کا کھانا حلال ہے ، البتہ اگر دوہی رگیں کٹیں توجانور مردار ہوگا اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔

قال فى التنوير: وعروف الحلقوم والمرىء والودجان وحل بقطع اى ثلاث وقال ايضًا: وندب احداد شفرت قبل الاضجاع (ردا لمحتا لصلاحم) والله سبح لنه وتعالى اعلم سرشوال سنه ۴۵ ه

سيد ترام سے: سوال: قُنفُهُ يعنى سيرس كے جم ميں لمبے لمبے كانتے ہوتے ہيں طلال ہے يا حرام ؟ در حقيقت اسميں حرام ہونے كى وہ ترائط نہيں پائى جائيں جوكتب فقر ميں مذكور ہيں -در حقيقت اسميں حرام ہونے كى وہ ترائط نہيں پائى جائيں جوكتب فقر ميں مذكور ہيں ا

الجواب باسع مله حرالصواب سیه خبائث میں سے ہونے کی وجہ سے حرام ہے، آپ کی نظرمیں حرمت کی وہ کون سی علامت ہے جونیولا وغیرہ نیں پانی جاتی ہیں مگرسیہ ہیں نہیں ، واللہ سبعانہ وتعالیٰ اعلمہ ۵۱ررجب ۹۹ھ

بوقت ذبح بسم التُوعربي ميں كهنا ضرورى نهيں : سوالے : كيا بوقت ذبح بسم التُّرعربي ميں كهنا ضرورى ہے ياكسى اور زبان ميں بھى كہر سكتے ہيں ؟ بينوا توجمط

#### الجواب باسموالهم الصواب

بسم النُّرَعربي مي*س كهن*ا ضرورى نهيں ، لان الفقهاء تِحِهم اللَّه تعالىٰ لعربينْ نُزطِوا العربية ولوكان لذكووه ،

قال فى الخانية؛ دجل صحى وذبح وقال بسم الله بنام خداى وبنام محل علبه السلام قال الشيخ الام ا بويكومحل بن الفضل درجم دالله تعالى ان ا دا د الموجل بن كواسم المنبى عليه السلام تبجيله وتعظيم رجا زولا بأش به ، و ان ا دا دبه الشركة مع الله تعدالى لاتحل الذبيجة (خانية بمامش الهندية صفيهج)

. فلت لماافادت شركة الغيربغيرالعربية النحويم فتعتبرالتيمية ايصابغير العربية - واللهسيحان، وتعالى اعلى -

١١ رجما دى الثانيرسنه ١٥٥

جانورمین سات چیزین حرام بین:

مسوال ؛ علال جا بزر کے اندرکنتی چیزیں حرام ہیں اور وہ کیا کیا ہیں ؟ اور کیا کیا چیزیں محروہ ہیں ؟ بینوا توجولا

الجواب باسمرملهم الصواب

سات چیزین حسرام ہیں:

🕑 مذکری پیشابگاه 🕑 خصیتین

🕕 بهتاخون

﴿ مُونِتْ کی بیشابگاہ ﴿ عَدود ﴿ مَثَانَهُ ﴿ مِيتَّمِ کوئی چیز مکروہ نہیں ۔

قال فى الهندية: وإما بيان ما يسحوم اكلهمن اجزاء الحيوان سبعة الدم المسفوح والذكروالانتيان والقبل والغدّة والمثانة والمرادة كذا فى البدائع - المسفوح والذكروالانتيان والقبل والغدّة والمثانة والمرادة كذا فى البدائع - (عالمكيرية صنف م) والله سمحان وتعالى اعلم

۲۷ ربیع الأول سنه ۹۸ هر

ذبیم اور دان دونوں کا قبلہ کئے ہونا سنت مؤکدہ ہے :

سوال: بوقت ذرج ما بوركا قبلہ اُرخ لٹانا مستحب ہے یاسنتِ مؤكدہ ؟ نيز ذِا بح كے لئے كيا حكم ہے؟ بينوا توجووا۔

الجواب باسمرمامهم الصواب

ذبيحه كا قبلهُ في لمنانا اور ذائع كا قبله رُخ بهونا دونوں امرسنّت مؤكده بير۔ قال العلامة الحصكفى درحمد الله تعالى : وكس « توليث المتوجه الى الفسيلة

لمخالفة السنة -

وقال العلامة ابن عابدين تقم الله تعالى : (فولد لم خالفة السنة) اى المؤكّل ق لانذ تواريّه المناس فيكوع تركم بلاعذ و المقانى (دو المحتّار من من ج ه) وقال العلامة الطورى رحمه الله تعالى : وبكولا ان يذبحها موجهة لغيرالقبلة لمخالفة السنة في توجيهها للقبلة وتؤكل (تكملة البص صنطاج ٨)

وقال فى المهندية : والسنة فى الشاخ والبقراك يذبح كلضها صضجعا لاند امكن لقطع العروق وبستقبل القبلة في الجديج كذا في الجوهرة النيرة -(عالمكيرية صكيراجه) والله سبحانه وتعالى اعلم

۲۰ رجمادی الثانبه سنه ۹۷ ه

بوقت ذیج گردن کس جانے کا مم

سوال: اگرذ بح كرتے وقت مرغ كى كردن كث جائے توكيا محم ہى ج بينوا توجر ما الجواب باسعرماهم الصواب

قصداً ایساکرنا محروه ہے، بدون قصدکونی کراہست نہیں ،گوشت بہرصورت محرده نهين - والله سبحانه وتعلى اعلم-

٢٤ ربيع الأول سن ٩٨ حد

كافركى دوكان سے گوشت خرىدنے كاحكم:

سوال : عوام میں مشہور ہے کہ گوشت مے سواتمام اشیار جب تک ان کانایاک ہونا ثابت نہ ہوجائے یاک ہیں لیکن گوشت کے متعلق جب تک بیتحقیق نہ ہوجائے کہ ذہبے۔ کو كسى مسلمان نے اسلامی طریقہ سے ذیح كيا ہے اور ذیح ہونے كے وقت سے فرونِوت ہونے كے وفت تك كوئى مسلمان اس كانگهران د بإسے اس كونا پاكت بجعاجا سے گا، چنانچ بعض مقامات پر بیردواج ہے کہ ہندؤں کی ایک توم بجری کے گوشت کا کا دوبا دکرتی ہے ، وہ لوگ بجری سلمان سے ذبح کواتے ہیں اور ذبح کے وقت سے گوشت فروخت ہونے تکمیسلسل ایک مسلمان دکان پرموجود رہتاہے ، کیامشرعاً بہضروری ہے ؟ بینواتوجھط

الجواب ماسم ملهم الصواب

چونکہ گوشت میں اصل حرمت ہے ،اس کی حلت بعض شرائط پرموقوف ہے اسلیے ذبے کے وقت سے فروخت ہونے تکسی مسلمان کی نگرانی صروری ہے۔

فال العلامة ابن عابدين وحمد الله تعالى: وفي التتادخانية قبيل الاضحرة عن جامع الجوامع لابي يوسف يرحمه الله تعالى من اشنؤى لحدا فعلم اندعجوسى والادالة فقال ذبحه مسلوبکره اکلداه وصفاده ان متجود کون الباتلیم مجوسیا ینبت الحویة فانه بعد اخباره بالحل بقولد ذبحه مسلم کون اکله فکیف بد ویْد تأمّل ( درد المحتاره ۱۹ جهره) والله سبحانه ونِعالی اعلم

۲۳ پشعبان سند ۹۸ ه

عورت كاذبيحه طلال سے:

سوال: عورت كاذبيحه ملال سے يانهيں ؟ كوئى كرائيت تونهيں ہے؟ بينوا توجودا الجواب باسے مملھ حرالصواب

بلاكرابهت ملال ہے۔ واللہ سبحان وتعالی اعلم

٢٦ رشوال سنه ٩٨ ه

السي مرغى كاحكم حس كوحرام كوشت كعلايا كيابو:

سوال: مردارجانوروں کا گوشت بھاپ میں پکاکرمشینوں کے ذریع بیپی کرسکھاکر باریک پاوڈر بنالیا جاتا ہے اور مرغیوں کی خوراک میں استعال کیا جاتا ہے کہجی اس گوشت میں کتے کا گوشت بھی ہوتا ہے، کہا ان مرغیوں کا گوشت کھانا جائز ہے ، بینوا توجوط الجواہے باسع عالم حرالصواب

المسى مرغى كا گوشت حلال بهد، اگرخوداك بهي غالب حرام بهوتوبهترسه كوشت كوشن دورتك بند د كه كرمنال غذا دى جائے بهر فرنج كيا جائے، البته اگرم غى كے گوشت ميں حرام غذا اور نجاست وغيرہ كھانے سے بدبوبيدا ہوجا ئے تواس كواشى مدت بند د كھ كرحلال غذا دينا ضرورى سے كه بدبوزائل بهوجائے، بدبوزائل بهونے سے تبل ذرئے كرديا تو اس كا گوشت حلال نه بهوگا۔ والله سبحان وقع اللے اعلى

٢٣ شوال سند ٩٨ ه

چىل وغيره كامارنا:

سوال : حرام جانورجیسے چپل وغیرہ کو بندوق سے شوقیہ مارنا جائز ہے یانہیں ؟ بینوا توجدو ا

الجواب باسعرملهم الصواب چیل اور کوسے میسے موذی جانوروں کامادنا ثواب ہے اور اگر بنیت جہادنشانہ کی مشق کی غرض سے مارا جائے تو اور مھی زیادہ تواب ہے۔ مگر مار نے سے بعد ترطیبے چھورنا جائز بنیں ، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جلدی جان نکل جائے۔

عن عاكشة دونى الله تعالى عنها ان التبى صلى الله عليه وسلم قال جمس فواسق عن عاكشة دونى الله تعالى عنها ان التبى صلى الله عليه وسلم قال جمس فواسق عن عاكشة دونى الله تعالى العنور والمحيم الفادة والعقرب والمحد با والغواب والكلب العقور ومحيم البخادى جا يقتلن فى الحدم الفادة والعقرب والمحدم الفادة والعقرب والمحدم الفادة والعقرب والمحدم والمندوني المدرم الفادة والعقرب والمحدم الفادة والعقرب والمحدم والمندوني المدرم الفادة والعقرب والمحدم المدرم الفادة والعقرب والمحدم المدرم الفادة والعقرب والمحدم الفادة والعقرب والمحدم المدرم الفادة والعقرب والمحدم المدرم الفادة والعقرب والمحدم المدرم الفادة والعقرب والمحدم المدرم المدرم الفادة والعقرب والمحدم المدرم المدرم الفادة والعقرب والمحدم العدم والمحدم المدرم الفادة والعقرب والمحدم المدرم المدرم الفادة والعقرب والمحدم المدرم الفادة والعقرب والمحدم المدرم الفادة والعقرب والمحدم المدرم المدرم المدرم الفادة والعقرب والمحدم المدرم المدرم الفادة والعقرب والمحدم المدرم المدرم الفادة والعقرب والمحدم المدرم ال

٨ ردى القعدة سنه ٩٨ حد

ندبوح جانور كے بيط سے تكلنے والے بچے كافكم:

مربر بسوال ، مذبوح جانور کے پیط سے مردہ بچن کلاتواس کا کھانا ملال ہے یا حرام ؟ ذکاة الجنبین ذکاة امّد کاکیا مطلب ہے ؟ بینوا توجودا

الجواب باسمملهمالصونب

حرام ہے، ذکا ۃ الجنین ذکاۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے ذبے کا وہی طریقہ ہے جومال کے ذبے کا ہے۔

قال فى شرح التنوير؛ وفى منظومة النسفى قولدان الجنين مفى دبحمكه لمريتنك بناكاة امد - فحناف المصنف ان وقالاان تم خلقه اكل لقوله عليه المساؤة والسلاهر ذكاة الجنين ذكاة المد وحمله الامام على التشبيه اى كذكاة المد بد بيل انه روى بالنصب وليس فى ذيج الام اضاعة الولد لعدم النيقن بمونه المد بيل انه روى بالنصب وليس فى ذيج الام اضاعة الولد لعدم النيقن بمونه ورد المحتارص التيقن بمونه من المنافق الم

بىكلااورشارك حلال بى :

سوال: بگلے کی دو تمیں ہیں ، ایک قسم تو بالکل سفید ہے اور دوسری کے پر کھھ گد ہے دنگ کے ہو تھے ہیں ، بیدو نوق سمیں مینڈک وغیرہ کھاتی ہیں ، بعض مرغی کھالیتے ہی البتہ کو سے کی طرح چر بھاڈ کر نہیں کھا تے صرف چو نچے سے کھاتے ہیں ، بیطلل سے یا حرام ؟ البتہ کو سے کی طرح چر بھاڈ کر نہیں کھا تے صرف چو نچے سرخ ہوتی ہے اور دوسری کی بیلے دنگ کی ، بید دونوق سمیں مرغی کے باشانہ وغیرہ میں چو نچے مارتی دہتی ہیں ، کیاان کو بھی مرغی کی طرح تین دن تک بند رکھا جائے ایونہی شکار کرکے کھانا جائز ہے ؟ بینوا تو جودوا۔

الجواب باسمرمالهم الصواب

بنگلے اور شارک کی دونوں میں حلال ہیں ، تین دن تک بند رکھنے کی ضرورت نہیں ۔

والكصبحائذونعالىاعلى

۲۲ زی الحجبسنه ۹۹ ه

حرام وحلال جانور معلوم كرنه كالصول:

سوال: طلال وحرام جانورمعلوم كرنے كااصول كيا ہے ، خواه درنده ہويا برنده -بينوا توجرورا

الجواب باسمرمالهم الصواب

جوجانورشکار کرکے کھاتے ہیں یاان کی غذا فقط نجاست سے وہ حرام ہیں، جیسے شیر، بھیڑیا،گیدڑ، بلی، کتا، بندر، سٹکرا، باز، گدھ وغیرہ۔

ا درجوا یسے نہوں وہ طال ہیں ، جیسے طوطا، مینا ، فاخدتہ ، چڑیا ، بٹیر ، مرغبابی ، کبوتر ، نیل گاسئے ، ہرن ، بطخ ، خرگوش وغیرہ - واللہ سبحانہ وتعالیے اعلی

۲۲رذی الحجیرسسنه ۹۹ ه

كچاگوشت كھانا :

سوال: طال جانوركاكياگوشت كھانا ملال ہے ياحرام يا مكروہ ؟ بينوا توجروا الجواب باسم ملھ مرالصوا ب

اس کی حرمت و حلت کا مدار ضرر پرہے، اگر کیا گوشت صحت کے لئے مصرم و تو حرام ہے وریز حلال ۔ ضرر وعدم ضرر کی تحقیق طبیب سے کی جائے۔ دلاللہ سبح کا نہ و تعالیٰ علم مرام ہے وریز حلال ۔ ضرر وعدم ضرر کی تحقیق طبیب سے کی جائے۔ دلاللہ سبح کا نہ و تعالیٰ علم

ذبيئ اللكتاب:

سوال: اس زمانہ کے بیود ونصاری خود کواہل کتاب کہتے ہیں، ان کے بڑے بڑے ہرائے دام سوجود ہیں، جواپنے عوام کی تعلیم و تربیت میں کوشاں رہتے ہیں، عبادت کے لئے باقاع الم گرجا گھر و جود ہیں، جن میں انکے عوام و خواص عبادت کرتے ہیں، نکاح، جنازہ اور دیگرامور ایسے نگرجا گھر و جود ہیں، جن میں انکے عوام دیتے ہیں، یہ چیزیں ان کواہل کتاب قرار دیتے کیلئے کافی ہیں، اپنے ندم ب کے مہابق انجام دیتے ہیں، یہ چیزیں ان کواہل کتاب قرار دیتے کیلئے کافی ہیں، لہذاان کا ذبیحا و راہل کتاب مالک سے آنے والا گوشت حلال ہونا جاسئے۔

اس زمان کے اہل کتاب کے بارسے میں عام طور پر مندرجہ ذیل اشکالات کئے جاتے ہے :

اس زمار کے اکٹر اہلِ کتاب دہر بیہ ہیں۔

ا جالوراسلام وربقه سے ذرح نهیں کرتے۔

الشرنهين يرطفية-

جواب :

اشکال اول کا جواب یہ ہے کہ ایسے تومسلمان کہلانے والوں میں بھی دہریہ ، زنا دقہ اور ملاحدہ کی کمی نہیں ، اور دن دات کلمات کفریہ بکنے والے تو بے حد حساب ہیں ، اسکے با وجود مسلم مالک میں بازاد کے گوشت کو بلاشبہ ملال قرار دیا جاتا ہے ، صرف اس بنا دیر کہ مسلمانوں کا ملک میں بازاد کے گوشت کو بلاشبہ ملال قرار دیا جاتا ہے ، صرف اس بنا دیر کہ مسلمانوں کا ملک ، ہے ، جب مک ذائع کے غیر سلم ہونے کی کوئی قطعی دسیل نہو ہی سمجھا جائے گا کہ کہ کہ سے مجمعے العقبید ومسلمان کا ذبیحہ ہے ۔

اسی طرح اہلِ کتاب کے بارے میں اگریتسلیم کردیا جائے کہ ان میں سے ہہت سے
لوگ دہریہ ہوگئے ہیں توسب تو ہرحال ایسے نہیں ہیں تعبق اور کھود کرید کر کے حقیقت معلوم
کرنے کی کوسٹش کرنا جیسے سلم عالک میں جائز نہیں ایسے ہی اہل کتاب مالک ہیں ہی جائز
نہیں۔ ابھہوا ما ابھے اللّٰے۔

اشکال دوم وسوم کا جواب بھی ہے کہ مسلمان قصابوں کے بار سے بی کھی بہت خبری اتن ہیں کہ دہ بوقت فیج گابیاں بجتے رہتے ہیں اور کیف ما ا تفق چھری چلا کر ابک جا نور کو ترثیبًا چھوڑ کہ دو مرسے کو ذیح کرنا نثروع کر دیستے ہیں ، لیکن جب تک سی کے بار سے بی غیرا سلامی طریقہ سے ذیح کرنے یا قصداً ترک سمیہ کا یقین نہوجا سے اسکے ذبیحہ کو حلال قرار دیا جاتا ہے۔

مرت انفقہ میں اسکی تھری کے موجود ہے کہ کتابی مذبوح جانور لیکیر آئے تو اسکا کھانا حلال ہے ہی طرح اگر مسلمان کے سامنے ذبیح کرے اور اس سے تسمیہ بنرسناگیا تو بھی حلال ہے ، البند اگر مسلمان کے سامنے غیرالنٹر کا نام لیکر ذبح کیا بعنی مسلمان نے اس سے بوقت ذبح غیرالنٹر کا نام مون کا مون کے کہا بعنی مسلمان نے اس سے بوقت ذبح غیرالنٹر کا نام مون کا دبیر جرام ہوگا۔

وذ بیجہ جرام ہوگا۔

قال فى التنوير: وشرطكون الذابح مسلما حلالاخارج الحرم ان كان صيدا اوكتابيا ذميا او حربيا ـ

وقال الام الحصكفى وهم الله تعالى : الااذا سمع منه عند الذجح ذكوا لمسبيح -( دد المحتاره من ج ه ) وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعانى: وفى التتارخ ابنة قبيل الاضحية عن الما مع الجوامع لابى يوسف رحمه الله تعالى من اشتزى لحما فعلم الدمجوسى واراد الردفقال ذبح مسلم يكوق اكلداه ومفادة ان مجود كون البتائع مجوسيا يتبت المحرمة فائه بعد اخبارة بالحل بقوله ذبح مسلم كرة اكله فكيف بن ونه تأمل (دد المحتاره 17 جه مالن محربة المن اخبارة بالحل بقوله ذبح مسلم كرة اكله فكيف بن ونه تأمل (دد المحتاره 17 جه مالن معربة الله قالية الله في العن الذات الى اذا الى مالن معربة مالن مالن معربة المنات الله والله في المنات الى اذا الى مالن معربة الله النات الى اذا الى مالن معربة الله مالن مالن معربة الله والمنات المنات الله والمنات المنات المنات الله والمنات الله والمنات الله والمنات الله والمنات الله والمنات المنات المنات

وقال العلامة الطورى رحمه الله تعالى ؛ قالى فى العناية الكتابى ا ذا ا فى بالذبيجة وقال العلامة الطورى رحمه الله تعالى ؛ قالى فى العناية الكتابى ا ذا ا فى المعرف المناع وحد اكلنا فأوذ بج بالحفه ورفلابد من الشرط وهوان لاين كرغيراسم الله في المناء وفى شميح المطحاوى وذبيحة اهل الكتاب انما توكل ا ذا اتى بها وقال ايضا ؛ وفى شميح المطحاوى وذبيحة اهل الكتاب انما توكل ا ذا اتى بها

وقال ایضا: وفی شمط الطحاوی و دجیجه الفت است با کاها و کذا ا ذا لعربیم مذبوحنزوان ذبح بین بدیك فان سمی الله تعالیٰ لاباس با کاها و کذا ا ذا لعربیم مندشیء وان سمی باسم المسیح وسمعه مند فلایؤکل (تکملة البحرص ۱۳۹۹ م)

وقال الامام الكاساني وهم الله تعالى: تعرانما توكل ذبيعة الكتابى اذالم بيشهدا دبيد ولع بسبم من شيء اوسمع وشهدا مند تسمية الله تعالى وحدالا لانذاذالم بسبم مند شيئا على على انه قد سمى الله تبارك وتعالى وجرد التسمية تحسيبنا للظن به كدما بالمسلم ولوسمع مند ذكر اسم الله تبارك وتعالى وجرد التسمية تحسيبنا للظن به كدما بالمسلم ولوسمع مند ذكر اسم الله تعالى لكن عنى بالله عن وجل المسيح عليه الصلوق والسلام قالوا تؤكل لانذا ظهر تسمية المسامين الاانداذانس فقال بسم الله والله هو ألف ثلاثة فلا تحل وقد روى عن سيل ناعلى نضى الله تعالى عندان سئل عن ذبائح اهل الكتاب وهم بقولون ما يقولون فقال رضى الله تعالى عندة من الله ذبائح مع وهو بعلم ما يقولون فاما اذا سمع مند اندسم عالم المسيح عليا لمعلوة والسلام وحدة اوسمى الله سبحان و تعالى وسمى المسيح لا توكل ذبيعت كذا الوى سيل نا على وضى الله عند ولم يوعند غيرة خلاف وسمى المسيح لا توكل ذبيعت كذا الوى سيل نا على وضى الله عند ولم يوعند غيرة خلاف في رهم التربي الم شافى رهم التربي الم شافى رهم التربي الم شافى رهم التربي الم شافى رهم التربي الم متاوى التسميد عدا ما التسميد عدا ما الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه والله عنه الله عنه والله على من وكل التسميد عدا ما الله عنه الله عنه الله عنه والله على المن الله عنه وكل التسميد عدا منه الله عنه ال

اجماع کینے کی کیاحیتیت ہے؟ تفصیل مذکور کی بنار پراہل کتاب ممالک سے درآمد کر دہ گوشت کھانے کی گنجاکشں معلوم ہوتی ہے اگرچہ احتیاط اولیٰ ہے۔ معلوم ہوتی ہے اگرچہ احتیاط اولیٰ ہے۔

امیہ ہے۔ اس تحریر کو بغور مطائعہ فرماکراصلاح فرمائیں گے۔ بینوا بیانا شافیا تعجم طا اجرا وافیا۔

#### الجواب باسم ملهم الصواب

قال العلامة الأنوسى وهم الملك تعالى: والحق عندى ان المسألة اجتهادية وثبو الاجاع غير مسلم ويوكان ما خوف الامام الشافعي وحمدالله تعالى واستدلال على مدعاه على سمعت لا يخلوعن منانة (روح المعانى منطاج ٣)

وقال الامام النووى رجم الله تعانى : (فهع) فى مذاهب العلماء فى المسمية على ذبح الاضحية وغيرها من الذبائح وعلى ارسال الكلب والسمام وغيرهما الى المصيد -

مذ هبناانه سنة في جميع ذلك فان توكها سهوا اوعمدا حلت الذبيحة والااثم عليه قال العبددى ودوى هذاعن ابن عباس وابي هربزة وعطاء وقال ابوحنيفة الشمية شرط للاباحة معالل كودون النسيان وهذامذ هب جاهيوالعلاء وعن اصحاب مالك قولان (اصحها) كمذهب ابى حنيفة (والثاني) كمذ هبناوعن احل ثلاث دوايات (لصحيحة) عندهم والمشهودة عندان التسمية شمط للاباحة فان تركها عمداا وسهوا فى صيد فهوميتة (والثانية) كذهب ابى حنيفة (والمثالثة) ان توكهاعلى ارسال السهم ناسيا اكل وإن توكهاعلى الكلب والفهل لعريؤكل فال وإن تزكيها فى ذبيحة سهواحلت وإن تزكيهاعلافعنر روابيّان - وقال ابن سايرين وابوتوروداؤد لاتحل سواء نزكها عدا اوسهواهذا نقل العبلادى وقال ابن المنذدعن الشعى وذافع كمذهب ابن سببين قال وممن اباح اكل ما تركت الشعببة عليرابن عباس وابوهم يرتخ وسعيد بن المسيب كطاؤس وعطاء والمحسن البصري والنخعى وعبد الوجئن بن إبى ليلى وجعفربن محل والمحكوو دبيعة وبالك والثورى واحل واسحق وابوحنيغة رحمهما لله تعالى (المجبوع منيك) وقال ايضاً: دفرع) ذبيجة اهل الكتاب حلال سواءذكوهِ ااسم الله تعالى عينها ام لالظاهر القران العزيزهذا مذهبنا ومذهب الجعمهور وحكالا ابن المنذرعن على وإلنخعى وجمادبن سليمان وإلى حنيفة واحمل والسحق وغبيرهم فان ذبجواعلى صنم او غيزة لعريجك قال ابن المنذروقال عطاء اذا ذبح المنصراني على اسم عيسى فكل قدعلم الله انه سيقول ذلك وب قال مجاهد ومكحول وقال ابوشوس أكلبهم والله تعالى فكل وإن لع بسيموه فلاتأكل وحكى مثليجن على وابن ععروعا كشر فشال ابن المنذدواختلفوا فى ذبايحُهم لكن تُسبِم فيخص فير ابوالدددِاء والوامامة

الباهلى والعوباض بن سارية والمقاسم بن مخبيرة وحمزة بن حبيب وابومسلم الخولانى وعمرين الاسود ومكحول وجبرين نفيل والليث بن سعل وكوههم يمون بن مهوان وحاد والنخعى وما لاف والثورى والليث وابوحنيفة واسحق وحبهور الهنماء ومن هبذا تحريم وقل سبق ذلك في باب الاصنحية وفالت عائشة لانا كله

رفرع) ذكرناان مذهبنا تحوييرذكاة نصادى العهب بنى تغلب وتنوخ وهماء وبه فالعلى بن إلى طالب وعطاء وسعيد بن جبيروابا حها ابن عباس والنخعى والشعبى وعطاء الخراساني والزهوى والمحكووحاد وابوحنيفة واسحق بن واهوببر وابوثور دليلناما ذكرك المصنف \_

رفرع) ذبائح اهل الكتاب فى دارالحرب حلال كذبا تحيم فى دارالاسلام وهذا لاخلاف فبه ونقل ابن المنذرالاجلع عليه والمجموع مشيح و)

و فال العلامة القطبى رحمه الله تعالى: السادسة - وإما ذبيحة فصارى بنى تغلب وذبائح كل دخيل فى اليهو دبة والنصرانية - فكان على رضى الله نعالى عن بنى عن ذبائح بنى تغلب لانهم عرب ويقول انهم لم يتمسكوا بشى ومن النصرانية الابشرب المحمو وهو قول الشافعى وعلى هذا فليس بنى عن ذبائح النصارى المحققين منهم وقال المحمود الامة ان فيجة كل نصراني حلال سواء كان من بنى تغلب اوغيرهم وكذ للواليهوم واحتج ابن عباس وضى الله تعالى عنها بقوله تعالى (وص بتوليم منكم فانه منهم) فلولم تكن بنو تغلب من النصارى الا تبوليم اياهم لاكلت ذبائح هم (الجامع لاحكام القوان مرئ بنو بنا من النصارى الا تبوليم اياهم لاكلت ذبائح هم (الجامع لاحكام القوان مرئ المناهم المناه الأمام الأجل العوان مرئ من النصارى الا مرئ وقال المناهم المناهم المناه المناهم المنا

وقال النتيخ محمد بن يوسف ا بوحيّان رحم الله تعالى : والظاهر حل طعم م سواء سمواعليه اسم الله ام اسم غيرة ويه قال عطاء والقاسم بن مجعرة والشعبى ودبيعة ومكحول والليث وذهب الى ان الكتابى ا ذالم يذكواسم الله على الذبيء وذكرغ يوالله لم توكل و به قال ا بوالدرداء وعباحة بن الصامت وجماعة من الصحابة وبه قال ا بوحنيفة وابوبوسف ومحمد و زمن ومالك و كرة النخعى والتوري اكل ماذبح واهل بدلغيرالله (البحرالمحبط صاسم جس)

وقال القاضى محمد تناء الله العثان وحدالله تعانى . مس أكرة : لوذيج يهودي على اسم عني ونصرائي على اسم عيسى لايحل اكله عند نا قال في الكفاية إنما يحد دبيحة الكتابى فيما اذا لعرين كروقت الذبح اسم عزير المسبح واما اذا ركر فلا على ير الا يحل ذبيحة المسلم اذا ذكر وقت الذبح اسم عيرالله تعالى لقوله تعالى وما اهل به لغيرالله فحال الكتابى في ذلك لا يكون اعلى من حال المسلم .

وقال البغة مى اختلف العلماء فى هذاه المسألة قال ابن عمر لا يجل وذهب اكتر اهل العاه الى انه يجل وهو قول الشعبى وعطاء والزهرى ومكحول سئل الشعبى و عطاء عن النصرانى يذبح باسم المسيح قال يحل فان الله تعالى قد احل ذبا يحم وهو يعلم ما يقولون وقال الحسن اذ اذبح اليهودى ا والنصرانى فذكر اسم غير الله تعالى وانت تسمع فلاتاً كله واذا غاب عنك فكل فقد احل الله لك

قلت والصحيح المختارعند ناهوالقول الاول بعن ذبائح الكتابى تارك للتسمية عامداا وعلى غيراسم الله تعالى لا يوكل ان عاهر خلك يقينا اوكا ن غالب حالهم ذلك وهومحمل النهى عن اكل ذبائح نصارى العرب ومجمل قول على دفى الله تعالى عنه لا تأكلوا من ذبائح نصارى بنى تغلب فائهم لم يتمسكوا قول على دفى الله تعالى عنه لا تأكلوا من ذبائح نصارى بنى تغلب فائهم لم يتمسكوا من النصرانية بشىء الابشر بهم الخمر فلعل عليا رضى الله نعالى عنه علم من المنهم لا يسمون الله عند الذبح اويذ بحون على غيراسم الله نعالى غائب فكذا حكم نصارى العجم ان كان عادتهم الذبح على غيراسم الله نعالى غالبًا لا يؤكل ذبيحتهم ولاشك ان النصارى في هذا الزم كان لا يذبحون بل يقتلون بالوقد غالبًا فلا يحل طعامهم والتفسير المظهرى مده من منه سه سه

تحریرات مذکورہ سے بیامور ثابت ہوئے:

ا امام شافعی رحمه الله تعالیٰ کے قول حلت مدولاہ السمیہ عمد اکوخرق اجماع قرار دیا محل نظریے ، ایسے جلیل القدر امام سے اجاع کی مخالفت قرین قیاس نہیں ، آپ سے قرار دیا محل نظریے ، ایسے جلیل القدر امام سے اجاع کی مخالفت قرین قیاس نہیں ، آپ سے مقول ہے ۔ قبل بھی متعدد صحابہ رصی الله تعالیٰ عنہم تا بعین ائمہ مذا ہم بہم الله تعالیٰ سے بہ قول منقول ہے ۔

بعض شوافع نے ترک تسمیر مرا اورا یسے ذبیر کا کھانا مکروہ لکھا ہے۔
 اس سے انتی مراد کرا ہمت تنزیم ہیں ہے ، زلان کواھة المتحریم تنا فی الحلة وھی ثابتہ عندا ہم بلاخلاف
 ثابتہ عندا ہم بلاخلاف

على انهم بينكون درجة كواهة التحويير بين الحوام وكواهة المتنزير كما يبكون درجة الواجب بين الحوام والمستحب -

سوت علی در میسے برائے نام نصاری کے ذبیجہ کو حضرت علی در میں الٹر تعب الی عنہ حسرام فرماتے ہیں گرجہ ورحلت کے فائل ہیں ۔

کیونکہ انکے عقیدہ میں الٹروعینی کا مصدا ق ایک ہی سے الٹرکھا تو بھی عندالبعض ذبیحہ حلال کم کیونکہ انکے عقیدہ میں الٹروعینی کا مصدا ق ایک ہی ہے الٹرکھا تو بھی عینی مراد ہے اور عیسی کہا تو الٹرمراد ہے ، اس سے خواہ الٹرکا نام بیس یا عیسی کا بھر صال ذبیحہ حلال ہے ۔

الٹرمراد ہے ، اس سے خواہ الٹرکا نام بیس یا عیسی کا بھر صال ذبیحہ حلال ہے ۔

ان کی بید دلیل تو قوی معلوم ہوتی ہے مگر معہذا جمہور سکو حرام قرار دیتے ہیں۔ هی کتابی نے اللہ کا نام عمدًا جھوڑا مگر غیراللہ کا نام نہیں لیا تو اسکی حلت ہیں اختلاف کے عندالجمہور حلال سے ۔ عندالجمہور حلال سے ۔

اس سے نابت ہواکہ عمدًا ترکت میں فعل مسلم کی بنسبت فعل کتابی اہون ہے ، عندالجہوراول حرام ہے اور ثانی حلال ۔

علادہ ازیں متروک کشیر ہے ہا ہلا حلال ہے ہمزیدیہ کھلم اہلیت ذائح سنرط نہیں (ددائم تاہم میں نے پاکستان سے بیکر دوم (اٹلی) تک نصاری کے مشہور مراکز سے براہ راست. میں نے پاکستان سے بیکر دوم (اٹلی) تک نصاری کے مشہور مراکز سے براہ راست. تحقیق کی توٹا بت ہواکہ وہ بوقت ذریح بسم الٹرنہیں پڑھتے اور حضرت عبلی علیابسلام کا مام مجھی نہیں لیتے ۔

تفصیل مذکور کے تحت السی صورت میں پھ گنجائٹ تھی مگر تحقیق سے نابت ہواکہ وہ اسلا طریقے کے مطابق ذبح کو ضروری نہیں سمجھتے ،کسی بھی طریقے سے مار فیضے کو کافی سمجھتے ہیں،اور یہ اینے ہاں عام معمول ہے ، مرغی پیکوسی ،گردن مروٹری اور کھینچ کر الگ کر دی ۔ کی لال ان کا ذبیحہ یا مو تو ذہ حرام ہے ۔

سوال مین سام ممالک تھے ذبائے سے متعلقہ جوحالات لکھے گئے ہیں وہ محض احتمالات ہیں یا معدود کے اس معادد کا سے متعلقہ جوحالات کھے گئے ہیں وہ محض احتمالات ہیں یا معدود کے جزئیات جبکہ اہل کتاب کے باں بیممومی واقعات وحقائق ہیں ، فافاق قیا۔ ولاٹلے سبحہ کا ذوقعالی اعلم کا مرجب سنہ ۱۲۱۵ ہے



اللَّكَاةُ مَا بِينِ اللبِهُ وَاللِّحْيَبِينَ (الحليث)





# الجوهرة الفردة

\_\_\_\_ تارىنج تاليف \_\_\_\_\_

----- ۲۸ ذی الحجیسن ۱۳۷۲ تجری ----

\_\_\_\_ طبع اقرارے

\_\_\_\_ ۳۲رجادی اثنانیین ۲۹س*هجری*\_\_\_

مىندرىكات:

- 0 دلاً مستحلين ومحرمين
- 0 علامدابن عابدين رحمهٔ الله تعالی كا توقف
- 0 حضرت عليم الاستة قدس سره كاتوقف
  - 0 امداد المفتين ميں اختيار توقف
- حضرت وُلف دامت بر کاته م کامشا بدا وراسکے مطابق طابی افتوا
- ٥ حضرت سهار نورى قدس سرة كامشابهه اوراس كي طابق

حلّت کا فتاٰدی۔

٥ حضرت حكيم لامتر قدس سرة كاتوقف سليجوع اورطت كافتارى

JB-JB

# تحقيق ذبح فوق العقسي

سوال : ذبح فوق العقده سے ذبیجرام ہوجاتا ہے یانہیں ؟ وضاحت سے روشی ڈوال کرممنون فرمائیں ۔ بینوا بالبرھان توجروا عندلالوحمن ، الجواب ومنہ الصدف والصواب

المجوب رامام المهام المام الم

مستحلين عموم حديث:

الذكاة مابين اللبة واللحيين

اوركتب نقه بي مبسوط كى عبارت:

الذبح مابين اللبة واللحيين

ے متدلال کرتے ہیں ،

ا درقائلین حرمت حدیث:

افرالاوداج بماشئت

سے خصیص کرتے ہیں ،کیونکہ اوداج اسم جمع ہے جس کا اقل درجہ تبن ہے اور ذبح نوق العقدہ سے تین رگیں قطع نہیں ہوتیں للندا حرام ہے۔

جا مع صغیر*ی عبارت* :

لأرأس بالذبح في الحاق كله وسطه واعلاه واسفله -

ا ورتنوبرالابصارى عبارت :

وذكاة الاختيان ذبح بين الحاق واللبة -

اسی کی مؤید ہے، کیونکہ عقدہ کے اوپر صلق نہیں ،

الحلق فى الاصل المحلقوم كما فى القاموس اى من العقدة الى مبدأ

الصدر (ردالمحتارجه)

للذا قائلين حرمت كاخيال كيكر بديث:

النكاة ما بين اللبة واللحيين

اودمبسوطكى عبارت:

الجويرة الفردة \_\_\_\_\_\_

الذجح مآبين اللبة واللحياين

تحت العقدہ سے مقبد ہے۔

مستحلین کیتے ہیں کہ ذبخ نوق العقدہ سے عروق منقطع ہوجاتی ہیں اورجامع صغیر تنویر کی عبارت بھی ذبح نوق العقدہ کومٹ امل ہے۔ کیونکہ ملق" کااطلاق مافوق العقدہ پر بھی ہوتا ہے ،

وكلام التحفة والكافى وغيرهايدل على ان الحاق يستعمل فى العنق بعلاقة الجزئية فالمعنى بين مبدا ألحلق اى اصل العنق كما فى القهسدانى (رد المحتارج ۵)

خود جا مع صغیر کی عبارت:

لابأس بالذجح فى الحلق وسطرواعلاه واسفاروالاصل فيده قول ه عليها لصاوة والسلاح إلذ كانة ما بين اللبة واللحياين

اس امرير بين دليل بے كەحلق كالفظ ما فوق العقده كوشا مل ہے۔

تفصیل مذکورسے معلوم ہواکہ اختلاف کامبنی صرف بیا امرہے کہ ذبح فوق العقدہ سے عروق منقطع ہوتی ہیں یانہیں . سے عروق منقطع ہوتی ہیں یانہیں .

علامہ شامی دہم النٹر تعالی نے بھی بہت کچھ بحث تیجیص کے بعد ہی لکھا ہے کہ اہلِ تجہ بہت دریافت کرنا چاہئے یا خود مشاہدہ کرنا چاہئے کہ عرف فضطع ہوتی ہیں یا نہیں۔ امداد لمفتین اور امداد الفتائی میں بھی بین ضمون ہے کہی نے کوی فیصلہ نہیں کیا۔ بندہ نے مذبوص کا سے کا سرمنگوا کرمشا بدہ کیا تومعلوم ہواکہ صفوم اور مری دونوں عقدہ نیج میں فوق العقدہ ذریح کرنے سے نقطع نہیں ہوتے ،

اس سے بطاہر فائلین حرمت کی تا بید ہوتی ہے۔ اس لئے کہ:

امام مالک رحمہ اللتر تعالیٰ کے نز دیک عوق اربع جلقوم، مری اور و دجین کا قطع کرنا مشرط ہے ۔

اور امام شافعی و احمد رحمها الله تعالیٰ کے ہاں صرف حلقوم ادر مری کا قطع کرنا ضروری کی افتاح کرنا ضروری کی اور اور امام ابویوسف رحمہ الله تعالیٰ کے قول پر حلقوم اور مری واحد الودجین کا کا طن واجب سے ۔

الجوبرة الفردة \_\_\_\_\_\_

ا مام محدر جمد النتر تعالی فسرماتے بیں کہ عروق ادبعین سے بہرا کی کا اکثر حصتہ کے طائے تو کا فی ہے ۔ حائے تو کا فی ہے ۔

امام اعظم رحمدالتر تعالی سے ایک روایت امام محمد رحمدالتر تعالی کے مطابق ہے، اور امام رحمدالتر تعالی کا مختار وصفتی بہ قول بیہ ہے کہ بلا تعیین تین رکوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ غرضیکہ امام صاحب رحمدالتر تعالیٰ کے قول مختار کے سواباتی سب انکہ رحمہ التر تعالیٰ اور خود امام صاحب رحمہ التر تعالیٰ محمدالی بھی ایک روایت بیں صلقوم اور مری کے قطع کو ضروری فرماتے ہیں ، اور قول مختار وصفتی بہ پر بھی کم اذکم تین عروق کا قطع کرنا سرط ہے ، ادر ذریح فوق العقدہ میں صرف و دجین منقطع ہوتی ہیں علقوم اور مری نقطع نہیں ہوتے المذا ند بوح فوق العقدہ میں صرف و دجین منقطع ہوتی ہیں علقوم اور مری نقطع نہیں ہوتے المذا ند بوح فوق العقدہ بالاتفاق حرام ہونا ہے۔

مگرنظرغائر کے بعدمعلوم ہوگا کہ ذرج فوق العقدہ سے بھی عروق ادبعمنقطع ہوجاتی ہیں ہجسے چند وجوہ سے نابت کیا حاسکتا ہے :

آ قطع سے مراد قطع العرف فلی وسطها نہیں، بلک قطعها من الواسی ا می الصلام مرادیے۔

قال لمقلهى قولد لع بحصل قطع واحدم نها معنوع بل خلاف الواقع لان المراذ بقطعها فصلها عن الرأس اوعن الانصّال باللبة اه (ددالمحتادج ۵) الدذبح فوق العقده سے انفصال العج ق الادبعة عن الرأس بموجاً المسمي

(٢) اگرفطع سے قطع العرف من وسطها ہی مرادلیا جائے تو بھی حلقوم اور مری ذبح فوق العقدہ کی صورت میں منقطع ہوجاتے ہیں۔ حلقوم اس لئے کہ حلق اگرچ حقیقة مری ذبح فوق العقدہ کی صورت میں منقطع ہوجاتے ہیں۔ حلقوم اس لئے کہ حلق اگرچ حقیقة محتمدہ پر جی اطلاق کیا حباتا ہے، عقدہ پر جی اطلاق کیا حباتا ہے، جیسا کہ ہم او پر بیان کر میکے ہیں۔

اشتراط قطع حلقوم میں حلقوم کے عموم برحیند قرائن ہیں :

- () مدين: الذكاة مابين اللبة واللحيين -
- عبارة الجامع الصغير: لابأس فى الحاق كله وسط واعلاه واسف له
   الاصل فيه قى له عليه الصلوة والسلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين -
  - @ مبوطى عبارت: الذيجمابين اللبة واللحيين -

الجوبرة الفرده \_\_\_\_\_ ۵

﴿ تطع حلقوم سے مقصد توحیۃ اخر ہے انروح ہے اور بیمقصد ما فوق العقدہ کے قطع سے ماصل ہوجاتا ہے ۔ وظع سے محاصل ہوجاتا ہے ۔

اور ذبح نوق العقده سے مری اس لئے منقطع ہوجاتی ہے کہ عقدہ پر حلقوم اور مری دونوں کا دونوں متحد ہوجاتے ہیں ، اور ما فوق العقدہ جوسوداخ ہے وہ حلقوم اور مری دونوں کا محموعہ ہے اور دونوں کا مجموعہ ہے اور دونوں کا کام انجام دیتا ہے نفس و علف دونوں کم مجری ہے ، لف ذا اس کا قطع مری کے قطع پر شامل ہے ، مری کا عدم انقطاع تب لازم آتا کہ مری کا سوانے عقدہ کے یاس بالکل نبد ہوجا آا اور ما فوق العقدہ والے سوراخ بیں شامل نہوتا ،

غرضیکہ ما فوق العقدہ والا سوراخ جب مری پرشامل ہے اور مری کا کام بھی انجبام دیتا ہے اور اس کے کاشنے سے وہ مقصد بھی حاصل ہوجاتا ہے جو مری کے کاشنے سے وہ مقصد بھی حاصل ہوجاتا ہے جو مری کے کاشنے سے مقصود ہے مقصود ہے تو کوئ وجنہیں کہ عدم انقصود ہے تو کوئ وجنہیں کہ عدم انقطاع مری کا قول کیا جا کے اور ذیح میں تحت العقدہ کی شرط اپنی طرف سے بڑھائی جا کے حالانکہ کلام النتر و کلام الرسول ملی الشرعلیہ وسلم میں کہیں ہی بی تیتر پنہیں ۔

الن کا ہ مابین اللبہ واللحیین کاعموم اس پردال ہے کہ ذبح فوق العقدہ میں وہ سب عردق منقطع ہوجاتی ہیں جن کا قطع کرنا صروری ہے۔

المنذاذ بيج فوق العقده باتفاق جميع ائمه رحمهم الترتعالي حلال ہے۔

اگربالفرض مری کوستقلاً قطع کرنے کی ضرورت کوتسلیم بھی کربیاجائے تو بھی اہم ص<sup>حب</sup> رحمہ الترتعالیٰ کے مفتی ہوا ورمختار قول برعروق ثلاثہ حلقوم اور و دجین منقطع ہوجاتی ہیں۔

(٣) بفرض محال اگر حلقوم اور مری دونوں کوعقدہ تک محدود سلیم کرلیا جا کے اور ما نوق العقدہ میں دونوں میں سے سے کو بھی سلیم نہ کیاجائے جب بھی حدیث کی دو سے ذبیحہ نوق العقدہ کی حالت تا بت ہے، کیونکہ اللہ کا قام ما بدین اللبۃ واللحدین کاعموم اسے شامل ہے، اور افرالا ود اج اس کے منافی نہیں ، اس لئے کہ اوداج کا اقسل درجہ تلافہ ہے اور عرق تلافہ نوق العقدہ بھی موجود ہیں ، ایک وہ سوراخ جو مجبرائے علیت ونس ہے اور ود جو ب

صدیث میں مطلقاً عرق ثلاثہ کا ذکرہے حکق اور مری کا نام نہیں۔ عروق سے ابسی عروق مرا دہیں جن کے قطع سے توحیۃ فی اخواج الموسح واعفا داللہ ہو ،

الجوهرة الفردة \_\_\_\_\_\_

پس اگرما نوق العقدہ برحلق اور مری کا اطلاق نہ بھی ہو تو بھی ہمرکیف عرق تو موجود ہے جس کا قطع توحیۃ فی اختلج الووج کا باعث ہے۔ لہٰذا فوق العقدہ کی حالت میں عروق ثلاثہ منقطع ہوجانے کی وجسے ذہبے مطال ہے۔ فقط وجھ ذاما جاء فی فہم ھالذ االفقابر والعلم عندلاللہ اللطیف النحبیر۔

رمنداحمد ۲۸ ذی الجیهستان

الحاق :

اس تحریر کے تقریباً چھسال بعد ۳۰ رمضان مشکند همیں امدا دانفتا دی میں تھر میں امدا دانفتا دی میں تھر مولانا خلیل احمد صاحب سہا دنیوری رحمہ الشرتعالی کا مشاہدہ اور فتوی بندہ کے مشاہدہ اور فتوی کے مطابق مل گیا ، حس پر حضرت کیم الامتر رحمہ الشرتعالی کا آخری فیصلہ بھی اسی کے مطابق تحریر ہے۔ فالحمل اللہ علی ذلك ، امدا دانفتادی کا یہ پورامضہون درج ذیل ہے۔ سوالے ، جناب حضرت مولانا مولوی محمد کم شروعی صاحب مسلم الشرتعالی، مولان مولوی محمد کم شروعہ فوق العقدہ فتوی اوشان باشد از ان مطلع فرمودہ باشند واز مولانا خلیل احمد صاحب نیز جواب خواستانیدہ شرہ است واز مدرسہ دیوند شریف نیز جواب بایں الفاظ :

ر القول بالله التوفيق حل المذبوح فوق العقدة هوالواجح دواية ودراية وقط والله التوفيق حل المذبوح فوق العقدة هوالواجح دواية ودراية وقط والله تعالى اعلم اكتبد الاحقر عزيز الرحماع على عند مفتى دارالعلوم ديوبند "مده است اكنون آنج بنظرا وشان موجب مثربع يت غراد آمده است ادمال داشته ما شند تا عندالله مأجور وعندالناس مشكور بوده باشند،

نقل تحدير حضرت مولانا خليل احمد صاحب مُدّ ظله العَالى:

محرم محترم جناب عاجی شیر محد شاہ صاحب المکم الله تعالی ،گرامی نامہ مع تحریر فریقین مسئلہ ذبح نوق العقدہ میں پہنچا ،اس مسئلہ میں بھے کو سالھا سال سے حقیق کا آلفا ہوا ہے،اور میں نے اسمی تحقیق کے لئے خود کا نے کا سرمندگا کر دسکھا ہے ،میرے نز دیک محرمین جو بہ کہتے ہیں کہ:

اس کا عدم تجربہ ہے دیکھوحلقوم عقدہ پرمنتهی نہیں ہوگیا ، بلکہ سرکی طون عقدہ سے اور تک چلاگیا ہے ، لطبیذا یہ دعوٰی کہ:

" الكرذبع فوق العقده واقع بهوگا، توحلقوم اور مرى قطع منهول كي

نهایت تعجب انگزید، اوریه ایک ایسا قول ہے کہ نه اس کی کتاب الترسے تا کیر ہوتی ہے مددیث رسول الله والله یہ وسلم سے، بلکہ حدیث الن کا قا مابین الله قا والله دین خود اس کی مصدق ہے، اس کے متعلق جس قدر دوایات مولانا محرسعداللہ صماحب الضاری فتی خیر پورنے کھی ہیں کافی ووافی ہیں، مجھ کو اس سے زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں، لیکن صرف خیر پورنے کھی ہیں کافی ووافی ہیں، مجھ کو اس سے زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں، لیکن صرف آی کے اطبینان کے لئے امام شمس الائم مرضی کی میسوط سے نقل کرتا ہوں:

وان فحرالبقة حلت ويكل ذلك كما بينان السنة في البقرالذ والله تنه الفرص المنه بالمركون تذبحوا بقة بخلاف الاجلاف السنة فيه المنح وهذا لان موضع المفرص البعيد لالمحموطية وما سوى ذلك من حلقة عليه لحمو غليظ فكان المنح في البعيد لالحموطية وما السفل الحاق واعلاه فاللحموطية سواء كما في العنم فالله في السم والمقصود تسبيل الله والعروق من اسفل النعلق الى اعلاه فالمقصود يحمل بالقطع في الى موضع كان منه فلهذا حل وهو معنى قوله عليه السلام الدك الأمن من يا لله والله والكويين ولكن ترك الاسهل مكروح في كل جنس لما فيه من من يا دلام غير هو تا جالية واللح يبن ولكن ترك الاسهل مكروح في كل جنس لما فيه من من الدن ما غير هو تا جالية رمسوط جزيء اكتاب الذبائي

## (لجوَبُ مِنْ اسْمَ عِلْيُ :

حلت دحرمت دونوں تولوں میں اختلاف کامبنی صرف یہ ہے کہ ذبح نوق العقدہ میں جلقوم اور مری قطع ہوں گے یا نہیں ، سوبیا مرمشا بدہ کے متعلق ہے، مشا بدہ کے بعد اس میں اختلاف کی گفجا کشن نہیں ، اور چونکہ مشا بدہ قطع کا دوایت ثقات سے محقق ہوج کا، اس میں اختلاف کی گفجا کشن نہیں ، اور چونکہ مشا بدہ قطع کا دوایت ثقات سے محقق ہوج کا، اس میں حدیث کا حتی کا مقت ہود کا ، مقت ہوئی کہ احقر نے اس کی حرمت کا فتولی کتب اس لیے حدت کا حکم دیا جا و ہے گا ، مقت ہوں کہ احقر نے اس کی حرمت کا فتولی کتب فقر سے نقل کیا تھا ، اس سے رجوع کرتا ہوں ، ۲۳؍ ذیقعدہ موسی تا ھر ترجیح فا مس سے رجوع کرتا ہوں ، ۲۳؍ ذیقعدہ موسی تا ھر ترجیح فا مس سے رجوع کرتا ہوں ، ۲۳؍ ذیقعدہ موسی تا ھر ترجیح فا مس سے رہوع کرتا ہوں ، ۲۳؍ ذیقعدہ موسی تا ھر



المُحِلَّ لَكُمُّ الْمُحَالِيَّ الْمُعَامِّدُ مِنَ الْمُحَالِحِ الْمُحَالِمِ اللَّمِ الْمُحَالِمِ الْمُحْلِمِ الْمُحْلِمِ الْمُحَالِمِ الْمُحْلِمِ الْمُحَالِمِ الْمُحْلِمِ ال

مرمة المقعاص المرمية الرصاص الرمية الرصاص

هوم افران المرين المعتب المريض المري

كتبه فادوق

## بندوق كيشركار برفطل بحث

سوال : اس مسئلہ میں احقر کوخود ترقد ہے۔ مندرجہ ذیل دلائل پر آپ نظر ڈال کرا پنی دائل پر آپ نظر ڈال کرا پنی دائے سے طلع فرما بین اورنفس دلائل کے تحت فا نظر ان مناقال ولا تنظر الی من قال کے بوجب رائے قائم فسرمائیں ۔

بندوق کے کئے ہوئے شکار کومرمی باسہم کے حکم میں شھیراکر بالشروط المعهودہ صلال کہا جائے گا یانہیں ؟ با وجود بحد مندرجہ ذیل دلائل اس کی حات پر دال ہیں -

() فل احل لكم الطبيبات وماع لم تنعمن الجوارج مكتبين تعلم ونعن من المجوارج مكتبين تعلم ونعن من الله عليه الأية -

جوارح کا ما دہ جرح ہے، اور اسی تفسیر کے تحت حضرت امام ابوحنیفہ رجمار سنتھائی کتے کے شرکارمیں زخم اور خرورج دُم کی خبرطالگاتے ہیں ، جس سے علوم ہواکہ ذبح صفطاری میں مدارص خروج الدم ہے اور یہ بات بنددق میں بدرجۂ کمال پائی جاتی ہے۔

ین موری میں میں مانم رضی التہ تعبالی عند معراض کے بارہ میں صفتو کی التہ تعبالی عند معراض کے بارہ میں صفتو صلی التہ علیہ ولئے میں التہ علیہ ولئے اللہ والتہ وقید اللہ والتہ وقید اللہ واللہ والتہ وقید اللہ واللہ واللہ

اورخزق بندوق میں بدرجهٔ اتم موجود ہے۔

معلوم مواكد ذبح اختيارى مين خسروج الدم مع خصوصيته الآله موتا ہے، أولاطاله

یں فقط خروج الدم کافی ہے۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہونا چا ہے کہ موت جسرے اور خروج الدم کی طرف منسوب ہو، دق اور تقل کی طرف نہیں، کماید ل علیہ لفظ الجوادے فی کتاب اللہ ،

اگردق اودنقل موجب موت ہوں توبا وجود قدرقلیل خون نکلنے کے بھی حملال نہ ہوگا، صرح بی خاضیخان فی فت اواہ و سائوالفقھاء رحم اللّٰم ثن کائی ۔

صاحب ہدایہ نے ایک قاعدہ لکھا ہے:

والاصلُ في هانه المسائل ان الموت إن كان مضافا الى الجرج بيقين كان حلالاً وإن كان مضافًا الى الثقل بيقين كان حوامًا وان وقع الشك ولايد دى مات بالجرح اوبالثقل كان حرامًا احتياطًا (كتاب الصيد)

اب دیجھنا بہ سے کہ بندوق میں اگر جبر زخم اور انہا دالدم کامل ہے کیا تیساں موت مضاف الی الثقل والدق سے یانہیں ج

تجربہ اور مشاہرہ سے تابت ہے کہ بندوق کی گولی لگتے وقت محسوس تک نہیں ہوتی ، لگنے والے کوجب بک خون دیجے کہ بندوق کی گولی لگتے وقت محسوس تک نہیں ہوتی ، لگنے والے کوجب بک خون دیجے کریا زخم سے نڈھال نہ ہوجائے قطعًا علم نہیں ہوسکتا کہ مجھے گولی لگ گئی ہے۔ بہ عجبیب دق وتقل ہے کہ لگنے والے کومسوس تک نہو بلکہ بہتواس کی ازمد تیزی پردال ہے۔

یہ بھی مشاہدہ ہے کہ ایک تیختی کو اگر ایسا کھٹرا کردیاجائے کہ معولی سے دھیلے لگنے سے وہ گرجائے،اگرآپ بندوق سے ماریں گے تو گولی پار ہوجائے گی الیکن شختی نہیں گرے گی ۔

اگردق عنیون ہوتا جیسا کہ علامہ شامی رحمار نٹر تعالیٰ نے کتاب تصید میں کھا ہے تو تختی کا کھڑا ہونا کیسے ممکن ہوتا ۔ معلوم ہواکہ بندوق میں موت زخم اور خروج الم کی طوٹ مضاف ہے ۔

شای چھ کتاب الذبائح میں ہے:

وفى المنتج عن الكفاية ان سال بها الدام نتحل وان تجملاً و جب ذيح اختيارى بالناريج سب كماته ل عليه هذه العبارة تواضطراري كاجوا ذبطريق أولى بهوگا - یہ بھی تجہر ہہ ہے کہ گوئی جب تک انگاد سے بین سرخ ہوتی ہے اس وقت کک رفتار قائم رکھتی ہے۔ ٹھنڈی ہوتی ہی گرجاتی ہے، پانی میں بالکل آگے نہیں لین ۔ معلوم ہوا کہ گوئی حیوان کو لگتے وقت انگا رہے بین ہوتی ہے اس میں صرت و حرارت ہوتی ہے تو یہ اخراج الدم کے کم میں ہوگا، ورنہ سرد ہوجانے کے بعد نفس ق وتقل محض سے جیوان کو قطعًا نہیں ماریکتی ۔ کہ اھو مشاھلا۔

صفرت امام ابوطنیفه رحمالله تعالی کے نزدیکے قبل بالمنقل میں قصاص آب نہیں ، آلہ جارہ کا ہونا ضروری ہے یکن اس کے با وجود ہدایہ وغیرہ میں ہے اگر سنجات میزان سکسی کو مارا اورزیم کردیا اورخون کالدیا توموجب قصاص ہوگا۔ یا وجود کہ وہاں ہوجہ عمایینلاری بالشبھ میان احتیاط اس کے سقوط میں ہے نہ وجود

با وجود کید و بان بوجه هماییندا دی بالشبهها احتیاط اس کے سقوط میں ہے نہ وجوز میں ، اور بیمال اضطراری ذبح اور سهم وشرکاری جا بورین زخمی شده جا بوری حلت خصیب اور رخصوت میں تساہل فی الشروط منظور نظر ہونا چاہئے۔

یہ دلیل نہیں فقط تبرعاً پیش کردی گئی ہے۔

بنی کریم میلی الله علیه وسلم کے زیامہ میں تیر، معراض، کتے، بازوغیرہ سے شکار کی عادت تھی ، اسی لئے تسهیلاً کہ فرط الجرح ان چیزوں سے شکار شدہ جانوروں کو حلال کا حکم دیے دیاگیا۔

و ماعلمة م كانزول بهوا ولوطعنت فى ضخده هالا جزأعنك، دواه الهونى كاارشاد بهوا با وجود يكه ان چيزول كشكاري قل دق على الذكاة الاختيباية غالب لحصول
بهوتى ہے، فورى موت ان مين نهين بهوتى ، نيزاخ اج الدم بھى نا قص بهوتا ہے اور اب كبوتر سے ليكر برن تك كاشكار بندوق سے بى بوتا ہے - قل دة على الذكاة الاختيباية شاذونا در بى مل سكتى ہے - اخراج الدم بھى كائل بهوتا ہے الذكاة الاختيباية شاذونا در بى مل سكتى ہے - اخراج الدم بھى كائل بهوتا ہے تواس صرورت شديده مين با وجود تمييبزالدم المسفوم باكمل وجه وهو لمقصورة موارد يخ كے معنى يہ بونگ كراس ذيان كو كائے خلام من ترميم كرنا
يہ درست ہے كہ بلا وجہ جديد آلات اورجديد زمانة كے ساتھا حكام بين ترميم كرنا
الحاد اور زند قد ہے اورفقها بركرام رحم النتر تعالى كى عبارات واشارات كے خلاف كوئى

حرمة المقعاص \_\_\_\_\_\_

علم نافذکرنا بھی فنتنہ سے خالی نہیں ۔ لیکن مشرعی دلائل کی موجودگی میں فقہار کرم جہم ہم تعالی کے اصول مقرد کردہ کے تحت کسی مسئلہ برغور نہ کرنا بھی قابل ملامت ہوگا ۔ جدید آلات اور صروریات زیانہ برغور د فکرنہ کرنا اور بندوق کی گویی کو بند قدم طین

پر قیاس کرکے سبکدوش ہوجاناعلمار کے شایاں نہیں۔

اور کھر بندوق میں فقط گولی اور حجبرت سے توشر کار نہیں ہونا بلکہ نؤکدار گولی کے کارتوس کی نوک تومقراص کی نوک سے کم نہیں ہوتی سب کو ایک حکم میں لانا بھی کیسے صحیح ہوگا۔

الجواب منهالصّلاق والصّواب

آپ کی تحدیر کا مواد تقریباً وہی ہے جومودودی صاحب کی تحریر مندرج درمائل مسائل حصد اول صلاحا کا ہے ، اس لئے مودودی صاحب کی اس تحدیر کا بھٹی پر بجث مسائل حصد اول صلاحا ہے ، اس لئے مودودی صاحب کی اس تحدیر کا بھٹی پر بجث کی آجانا مناسب ہے ۔ لہٰذا اوّلاً اس تحریر کے وہ جھلے نقل کئے جاتے ہیں جن پر بجث کی ضرورت ہے ۔

ک مجھے جرت ہے کہ آپ نے کہاں سے علوم کر کے لکھا کہ بندوق سے مرب ہوئے شرکار کے حرام ہونے پر چاروں امام متفق ہیں ، کیاا کہ اربعہ میں سکے سے کہ از مانہ میں بندوق ایجا دہوگئی تقی ؟ ایکہ اربعہ کے متعدد علمار میں سے سی گروہ کا یاب کاان کے استنباطی مسائل ہیں ہے کسی مسئلہ سے تخریج کرتے ہوئے کوئی حکم نکالت اور چیز ہے اور خودا کم کیا کوئی حکم بیان کرنا اور چیز الخ

(۲) دوسری سم (ذبح اضطراری) محیجانور وه بین جوهارسے قابومین نهوں

عه کمیں کمیں عبارت میں اختصار کیا گیا ہے مطلب نہیں بدلا۔ ۱۱ منہ حرمتہ المقعاص \_\_\_\_\_\_ ه

مثلاً جنگلی جانوریا وه المی جانورجو بھاگ زسکلا ہوا ور وحشی کے حکم میں آگیا ہو، یا وہ جانور جو کہیں گر پڑائے واور جس کی مشرط ذکاۃ مقررہ طسر نقیہ پرادا مذکی جاسکتی ہویا وہ جانورجو كسى وجه سے مرنے كے قرب ہواور ذبح كے لئے جيرى تلاش كرتے كرتے اسكے مرحانے كا مكان أ (W) پہلی قسم ( ذبح اختیاری میں ضروری ہے کہ تیزدھار والے آ کے سے ان کے حلقوم كواس صدتك كالماجائ كمزخرة اوردك كلوكس جائ واور دوسريهم (في صطران) میں کسی چیزسے خواہ وہ کوئی ہوان کے جیم میں اتناخر ق کردنیا کافی ہے کہ خون برجائے۔ اس سلسله میں جو نصوص ہمیں کتاب وسنت سطیتی ہیں وہ ترمتیب وار دہے ذیل ہیں۔

(١) أحل تكم الطبيبات وماعلمة من الجوارح الخ

(٢)كل ماخزق وما اصاب بعرضه فقتل فاتدوقيذ فلاتأكله (منفق عليه)

(٣) را فع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

"بارسول التنر إكل وشمن سيهارا مقابله بها وربهار سيسا تفر عجهدما ينهبي كهم جابوروں كو ذبح كرسكيں تو كيا تهم يھطے ہوئے بانس كي پچی سے ذبح كرسكتے ہيا؟ حضور صلى التدعليه وسلم في فسرمايا:

ما اضراله وذكر الم الله فحل ليست السن والظفر (متفق عليه) اس سے معلوم ہواکہ صل جیزوہ آلہ نہیں ہے جس سے کام بیا جارہا ہو، بلکہ شرطذكاة يوداكرني مرف يه بات معتبر ہے كنون بهاد ياجائے اس كى تأبيد یہ صدیت کرتی ہے کہ حضرت مدی بن جاتم نے بوچھا:

"ما رسول الله! اگر مميس سيكستى خض كوشكار مل جائے اوراس كے ياكس چھری نہرو توکیا وہ ہتھر کی دھاریا بھٹی ہوئی لکڑی سے ذبح کرسکتا ہے؟ حضور صلى الشرعلية وسلم نے فسرمايا:

"اموراللم بماشئن واذكراسم الله"

(م) لوطعنت في فخذها لاجزأعنك (ترمذي، الوداؤد، أسائي، ابن اج، داري) اسسے ثابت ہواکہ مل شے وہ آلہ میں ہے سے ام رہا جائے بلکھرت جسم کوچید دینا ہے کہ خون سبجائے۔

ه كعب بن مالك كهيتے بين كه بهارى بحربان مقام سلع ميں چرد بى تقيس بيكايك حرمة المقعاص

ہماری نوٹری نے دیکھاکہ ایک بجری مرنے کے قریب ہے اس نے فور الیک بچھر

توڑا اورا سے ذبح کردیا۔ نبی صلی اللہ علیہ لمے نصا نے کھا نے کی اجازت دی دنجاری

و عطار بن یسار کہتے ہیں کہ بن حارثہ میں سے ایک شخص آحد کے قریب کھا ٹی میں

ایک اوندٹی چہرار ہا تھا بیکایک اس نے دیکھا کہ اوندٹی مررہی ہے مگر کوئی چینز

ایسی نہیں ملی جس سے وہ ذبح کرسکتا۔ آخراس نے جبحہ گاڑنے کی ایک میخ لی

اورا سے اوندٹی کے لیلیے میں چیجود یا بہانتک کہ اس کا خون بہ گیا بھر بنی صلی اللہ

علیہ لم کواس کی خبردی ا درآپ نے اس کے کھانے کی اجازت دیدی (ابوداؤد ہو طا)

مخ کو دھار دار آلہ کی مدمیں جہاں تک لایاجاسکتا ہے ظاہرہے۔

مخ کو دھار دار آلہ کی مدمیں جہاں تک لایاجاسکتا ہے ظاہرہے۔

(۵) گولی حس قوت سے بندوق سے کلتی ہے اور کھر حس دفتار کے مساتھ وہ بندوق سے کتی سے نشانہ تک (تقریباً ۵۰۰ گزفی سیکنڈ) داست طے کرتی ہے اس کی بنا پر وہ کوئی ٹھنٹ اسنگریزہ نہیں رہتی ، بلکہ اچھی خاصی نرم اور تقریباً نؤکدار ہو کرجسم کو چھیدتی ہوئی اس میں گھستی ہے۔

## بحث برعباراتِ مذكوره

بندوق كشكاركى ملت كى بنادية قراددى كئى به كدف اصطرادى بين صهويت كالمشرط نهيس - به ائمه اربعه رجمهم الشرتعالى كى تصريحات ك خلاف به - قال الحافظ العبين رجمه الله تعالى (قوله و ما اصابه بعضه) بفتح العبين بعنى بغيرطرفه الحدا فلا تناكل و به قال ابو حنيفة و والشافعى والتورى و المحدو اسحاق وجمه الله تعالى وقال الشعبى وابن جبيريوكل ا ذاخرق و مبلغ المقاتل الم (عرفة القادى ج اص ) تعالى وقال الشعبى وابن جبيريوكل ا ذاخرق و مبلغ المقاتل الم (عرفة القادى ج اص ) قال شعبى المراكبة تقابل سعمعلوم بهواكه غيرمى درسن واكتنابى زخم كيون بوطك شب بهي المراكبة المقاتل بين -

وقال المحافظ العسقلاني وهم الله نعك للي وحكاصله ان السهم ومافى معناه اذا اصاب الصيد بمحدة حل وكانت تلك ذكانة واذا اصابه بعرضه لعربجل (الى ان قال) قوله بعرضه بفتح العين اى بغير طرف المحدد وهوجية للجمهور في

التفصیل المذکوروعن الاوزاعی وغیری من فقهاءالشام حل ذلك رفتح الباری طبیهی اگرائم اربعروجهم الترتعالی میں سے بھی کوئی امام جہور کے خلاف ہوتے توجا فظر جریش تعالی ان کا نام ضرور ذکر فرماتے۔

یس یہ کہناکہ پیمسئلہ انجہ اربعہ کے خلاف نہیں بلکہ ایمیہ اربعہ کے مقلدی فقہاء کے خلاف ہے، صبح منہ ہوا۔ البتہ اگر خصوصیت الدکا انکا دنہ کیا جاتا بلکہ اسے کیم خلاف ہے، صبح منہ ہوا۔ البتہ اگر خصوصیت الدکا انکا دنہ کیا جاتا تو ہے فائل کہم سکا تھا تھا کہ میں نے ایکہ اربعہ کی مخالفت کی سکا تھا کہ میں ان میں سے کوئی سکا تھا تھا اللہ ما الدور میں سے کوئی عدم اشتراط خصوصیت الدیر جانے بھی دلائل بیش کئے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک دبیل بھی صراحة مثبت دعویٰ نہیں ، ان میں جرح ، خزق ، انہا دالدم ، امرادالدم ایک دبیل بھی صراحة مثبت دعویٰ نہیں ، ان میں جرح ، خزق ، انہا دالدم ، امرادالدم وغیرہ الفاظ ہیں ، حالانکہ ذبی اختیادی میں بھی اسی سے کوئی انہادالام امرادالدم وغیرہ والدہ ہوئے ہیں دبی حرح منہ رادم ہونے پر اور بیشرط متفق علیہ ہے توکیا وجہ ہے کہ ذبی کے بالبطیع جارح و منہ رادم ہونے پر اور بیشرط متفق علیہ ہے توکیا جا کے خصوص سے اس دلالت کو خادج کر دیا جا کے خصوص سے اس دلالت کو خادج کر دیا جا کے خصوص سے اس دلالت کو خادج کر دیا جا کہ خصوص سے الفاظ میں آلہ کے بالبطیع جارح و منہ رادم ہونے پر دلالت نہیں عدت آلہ کی خرط خالباً اختیادی میں مدت آلہ کی خرط خالباً اختیادی میں بیشرط کہاں سے رگائی گئی ہ ذبی اختیادی میں مدت آلہ کی خرط خالباً میں بیسے بھی الفاظ والدہ ہونے کے علاوہ بیشرط منصوص نہی ہے ۔ اس سے بڑھ کر ذبی ہن خور کے ہن الفاظ والدہ ہونے کے علاوہ بیشرط منصوص نہی ہے ۔

عن على عن حاتم رضى الله تعالى عند فال سأكن النبى صلى الله عُلبِيهُمُّهُ عن عن على عن الله عُلبِيهُمُّهُ عند فال سأكن النبى صلى الله عُلبِيهُمُّهُ عن صيد المعراض فقال ما اصاب بجله فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيلاً - عن صيد المعراض فقال ما اصاب بجله فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيلاً - ( بخارى ج ٢ ص ٨٢٣ )

اگر آله عَرِمحدده کاایسانهم حس میں موت مصناف الی انتقل نهو بلکه مضاف آلی الجرح دامراد الدم ہو موجب حلت ہوتا تو مصاب بالعرض و بالبندقه برمطلقاً حکم حرمت مند کا استثناء للغم تقا، کیونکه اصابته العرض واصابته البندقه میں بیک صورت مکن ومحمل سے، معمدا روایات میں بلا تفصیل و تفریق البندقرمیں بیرصورت مکن ومحمل سے، معمدا روایات میں بلا تفصیل و تفریق

مطلقًا حكم حربهت ہے -

ولاتأكلمن المعطاض الاماذكيت ولاتأكل من البند قنز الاماذكيت والا

احمد (نيل الاوطارج مص ١١١)

دلیل نادف بیسنی مدین را فع بن فدیج رصی الشرتعالی عنه کومودودی صابح فزیج اصطراری سیمتعلق مجھراس سے اطلاق آله پر استدلال کیا ہے۔ حالانکہ یہ مریث ذریح اختیاری کے بارہ بیں ہے۔ خود مودودی صاحب نے جومورتیں ذریح اصطراری کی بیان کی بین اس مدیث کامضمون ان میں سے سی میں بھی داخل نہیں۔ اس مدیث کامضمون ان میں سے سی میں بھی داخل نہیں۔ اگر مودودی صاحب کو بیعلم ہوجا تا کہ بیر مدیث ذیج اختیاری سیمتعلق ہے تویقیناً انہی الفاظ سے خصوصیت آلہ پر استرلال کرتے اور ما اخترال میں مراد لیتے۔ ومنہ رالدم مراد لیتے۔

كيابه كيانسافى نبين ؟ كه ايك لفظ كو ايك موقع پر ايك فهوم بردالسليم كرلياجة ودر دومرسه موقع پر بلادليل و بلا قربنه صارفه إس و لالت كا انحار كرديا جاستے -

مودودی صاحب نے ذبح اضطراری میں ایسے جانور کو بھی داخل کیا ہے جو
کسی وجہ سے مرنے کے قریب ہواور ذبح کے لئے چھری تلاش کرتے کہتے اس کے
مرجا نے کا امکان ہو، اسی بناد پر آپ نے دلیل خامس وسادس ہیں کعب بن مالک
وعطا دبن یسار رضی الٹر نعالی عنها کی روایات کو ذکر کیا ہے حالانکہ ایسے جانور
کو ذبح اضطرادی میں داخل کرنا نہا بت ہی بعید ہے - دوسرے انکہ رحم الٹر نعالیٰ
کے اقوال کی تحقیق تو بندہ نہیں کرس کا، البتہ مشایخ صفیہ رحم مالٹر تعالیٰ میں سے ایک
مرجوح قول صرور ہے، مگر موقودہ ومتردیہ ومختنقہ کے لئے الدہ اذکی تھوکی شرط
منصوص کے بعداس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی -

بیصوس سے بعد می دوری صاحب ٹوٹے ہوئے بھری دھار پر دھار کا اطلاق تسیم کی دھار پر دھار کا اطلاق تسیم کریہے ہیں تو حدیث کعب من مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے استدلال چرمعنی دارد؟
مودودی صاحب دھار دارا ورنو کدار میں فرق کردہے ہیں ، غالباً عطار بن ایساً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال بھی اسی بنار پر کیا ہے اور اسی وجہ سے دھار داراکہ کی خصوصیت کا انکار کرنے کے با وجود آخریس بندوق کی گولی کو نو کدار

ثابت كرنے كى كوشش كى سے -اس سے ظاہر ہے كہ آپ نے دھار سے مراد جھے رى یا چاقوجیسی دھار مجھی ہے، حالانکہ جمہور کی مراد محدد ہے۔ اگرجہ نوکدار ہو، جبیاکہ فتح الباري ص ٢٧٦ ج ٩ كى عبارت كزشة السهودما فى معناه الخ سيظام ہے-غرضیکه ان دوبون روایتون میں ذبح اختیاری ہے ، کہا ہے حس میں آپ بھی آلہ جارحبر کی مشیرط تسلیم کر دہے ہیں اور اس بنار پرمینخ اور پھے۔ رکی دھارکو جارح تسليم كرنے يرمجبور بوني -

اور اگر با نفرض بقول آب کے اس صورت کو ذبح اضطراری ہی تسلیم کرنیا جائے تو بھی ان روایتوں سے اطراق آلہ ٹابت نہوا، ہردوواقعہ میں آلہ جارہ۔ سے

ذبح ما ما گیا ہے۔

کولی کونوکدار ثابت کرنے کی کوشش سے معلوم ہواکہ مودودی صاحب کا اختلاف جہور سےخصوصیت آلمین محض لفظی ہے جوجہوری مراد مسمجھنے پرمبنی ہے، مگرمعهذا اس سے آب کا یہ دعوی غلط ہوجاتا ہے:

"میں ایکہ اربعہ کی تصریحات کے خلاف تہیں کہنا "

كيوبكة حصوصيت آله سفي خلق ائمُه اللجه رحهم التَّرتعاليُّ كي تصريحات كالجوطلب آب نے خود مجھامہے آب اس کے خلاف سے قائل ہیں توبزعم خود ائمہ اربعہ رجم اللہ تعالیٰ کے خلاف فتولی دے رسے ہیں اگرچیحقیقت بیں ان کے خلاف نہد۔ بأقى رہایہ امركه كولى نشانه تك بينجنے سے قبل نوكدار بن جاتى ہے، اگریہ دعوی شاہر سے ثابت موجائے توانکاری مجال نہیں، درنہ محض تخیل سے سی مرکاا ثبات نامکن ہے۔

انّ الظنّ لا يغنى من الحق شيعًا -مودودى صاحب كى تحرير سي تعلق حسب صرورت جو كجه عرص كرنا عقام وحيكا اب كت كى تحسر رسے صرف ان الموريرا ظها درائے كيا جاتا ہے جن يرا ويرصراحة ياضمنًا كلام نبير يوا-فولكم ، سن وظفرك استثناء سيعلوم بواكه ذبح اختيارى ميس انهاد الدم كے علاوہ خصوصیت الدكو بھى دخل سے الج

ا قول، سن مقلوع وظفر مقلوع سے ذبح اختیاری اگرچیر ممنوع ہے مگر ذبح صحیح سے بعثی ندبوح حلال سے - اور ذیح اضطراری میں بھی بھی الات ہیں ۔ فسرق صرت بہ ہواکہ سیرًا قدر قلع باقی نہیں رکھی گئی۔ یہ تو آلہ کا فرق نہوا بلکہ آلہ سے طریق استعال کا فرق ہوا۔جیساکہ تیسیرًا محل ذیح کی قبد کا اعتبار نہیں کیاگیا۔

اگرفرق ارتسکیم کر آبیاجائے تو بھی ذریح اضطراری خلاف قانون نہیں ، وہ تو ذریح اضطراری خلاف قانون نہیں ، وہ تو ذریح بالجارح کے قانون کے مطابق ہے ، اشکال توذیح اختیاری پر ہوگا کہ ذریح بالجارح ہونے کے باوجود کیوں حلال نہیں ؟ سن اور ظفر کے جارح ہونے میں توکوئی شبہ نہیں ۔ قول کی میں توکوئی شبہ نہیں ۔ قول کی میں توکوئی شبہ نہیں ہوتی ۔

افول، ہرمفاجاتی صرب نواہ محددسے ہو یا مثقل سے ابتدار محسوس نہیں ہوتی ، ضرمفاجاتی صرب نواہ محدد سے ہو یا مثقل سے ابتدار محسوس نہیں ہوتی ، خصوص تا جب کہ الد ضرب صغیر الحجم ہونے کی وجہ سے موضع قلیل برصرب لگئے، جیسے کہ غلیل کے غلیمیں ۔ لگے، جیسے کہ غلیل کے غلیمیں ۔

قولكم، ايك تختى كواكرابسا كطراكر دياجات الخ

افول، اگرایسا ده هیلامارا جائے جس کا وزن اور محم گولی سے زیادہ نہ ہوتوشائی افسی کا خرن اور محم گولی سے زیادہ نہ ہوتوشائی السی تختی نہ گرہے ، تجربہ کیا جائے ، اور اگر گربھی جائے توان تجربات سے ایک بالمشاہدہ مدقد چیز کو محدد تھوڑرا ہی ثابت کیا جاسکتا ہے ۔ تختی گرجائے یا کھڑی کہے گرلی کوبہرجال کوئی بھی محدد نہیں کہ سکتا ۔

قولكم، ولوبنادالخ

اقول مرکوی کاسرد ہوتے ہی گرجانا بعیدا زقیاس معلوم ہوتا ہے۔جب کوئی چیز کسی وجہ سے رنتارتیز کیرٹی ہے توبہ رفتار کچھ وقت بک قائم رہتی ہے، خواہ بیگرم ہویاںسرد۔

پانی میں گولی کا نہ جیلنا ہوجہ مزاحمت ہے۔ جینانچہ غلیل کا غلہ بھی یا نی بین نہیں چلتا ۔ حالانکہ ہوامیں کافی دور تک جاتا ہے۔

غرضيكه اقلاً بيريقين منين كركولى خالت حرارت مين لكى ہے۔

اورا گرجرح کی شدت سے حالت حرارت میں لگنے کا طن غالب ہوتھی جائے تو یہ یقین نہیں کہ بیجرارت مستقلاً قوۃ احراق تک بہنچی ہے یا نہیں ؟

یکی اور اگراس کا مجمی بقین کرلیا جائے مثلاً احراق شے آثاد موجود ہوں یانشانہ ہوت اور اگراس کا مجمی بقین کرلیا جائے مثلاً احراق شے آثاد موجود ہوں یانشانہ ہوت قریب سے دیگایا ہوتو موت کا مضاف الی الاحسراق ہونا قطعی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ضرب شدید بھی موجود ہے ، اور جرح وانہا رالدم بھی احراق وضرب غیرمحدد دونوں کی طرف منسوب ہے ۔

پس جب تک موت اورجرے کا مضاف الی الاحراق ہونا قطعی طور پر معلم مہومات کا حکم نہ رگایا جائے گا۔ کہ اوردت النصوص فی المہ می الواقع فی الماء بعدالری والملدوغ واستنبط منھا الفقھاء رحمہ الله تعالی اصلا و فرع واعلیہ صوراع دبری اسی وجسے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے بندوق کو محرق سیم کرنے کے با وجود اسی وجسے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے بندوق کو محرق سیم کرنے کے با وجود مجی حرمت کا فتوی دیا ہے۔ و فص الا بہ خفی ان الحرح بالرصاص انما هو بالاحراق والتقل بواسطة ان فاعہ العنیف اذ لیس له حل فلایحل و بہ افتی ابن نجیدے۔

اس مقام برضروری معلوم ہردنا ہے کہ بندوق کے احراق سیے تعلق قطب العیالم ا بوحنبیفۂ عصرحضرت مولانا رشیداحمدصاحب گنگوہی قدس البترسرہ کا تجہ رہ بھی نقل کردیا جائے۔فرماتے ہیں :

"مولانا مملوک العلی صاحب سے ہم نے اس کو دریافت کیا تھا فہ مایا کہ روئی پر
نٹ نذلگاؤ معلوم ہوجا ہے گا، چنا نچہ ہم نے ایسا ہی کیا ، گولی پار ہوگئ اور روئ کچھ نہ
جلی ، سوگولی توڑنے والی ہے ۔ محرق نہیں ہے۔ جب یک ذیح نہ کیا جائے بندوق کا
شکار صلال نہیں " (تذکرة الرشیدج اص ۱۳۹)

قوليكم، حضرت امام ابوحنيفه رحمه التارتعاليٰ كے ہاں قتل بالمثقل ميں قصا واجب نہيں الخ

ا قول ( ) جب ذبح اضطراری میں آلہ کا محدد ہونانص اور انمہ اربعہ وجہور رحمہ اللہ تعالیٰ کے اتفاق سے ثابت ہے تواس قیاس کی گنجائش نہ رہی ۔

ک ظاہر عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ وجوب قصاص کے لئے امم رحمالتہ تعالی کے ہاں حدید کا میں اور اللہ تعالی کے ہاں حدد ہونا صروری نہیں، صرف جسرے سٹرط ہے، ظاہرالروایۃ بیں تو جسرے بھی مشرط نہیں۔ جسرے بھی مشرط نہیں۔

قال فى شهرالتنوير بالة تفها قالاجتراء مثل سلام ومِثقل مومن حديد وهِد من خشب الخ وفى الشامية وروى الطحاوى يصعم الله تعالى عن الامام وحمالله تعالى عن الامام وحمالله تعالى عن الامام وحمالله تعالى عن الامام وحمالله اعتبارالهجوج فى الحدود والى قوله) وعلى كل فالقنتل بالبندة الرصاص عمد لانها من جنس الحديد وتجرح الخ (ددالم تارج ه ص٢١٧)

وايضافى الشيج كل ما بدالن كان بدالقود والافلاوف حديد غيرم حدد كالسنجة دوليتان اظهرهما انهاعد الخ

وفى الشامية ذكس هذه النقول الثلاثة (اى وفى حديد الخ) نقضا لعكس التحلية وهوقول والافلاوه وظاهر لان المشهط فى الذكاة فى الاوداج وانها دالدم وذلك لا يحصل بالسنجة الخ (ددالمتادج ه ص ٢٧٠) وايضافى النترج وإن قتله بمريقتص ان اصابه حد الحديد اوظهره وجوحه اجماعا (ددالمتادج ه ص ٢٧٩)

ظھی العی جارح نہیں ، اس کے باوجود اس سے جسرح ہوجانے کی حالت میں اجماعیًا قصاص ہے۔

س اگرتسیم بھی کرنسیا جائے کہ عندالا مام رحمہ اللہ تعالیٰ حدید کا محدد ہونا ہی لازم ہے توسنجات میزان سے وجوب قصاص امام رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پربنی نہوگا بلکہ ظاہرالروایۃ کی بنار پر ہے۔

لما فى الشامين ( قولَ اظهرها انهاعل) بناءً على على انشتواطالجرج فى الحدايد ونحوة ( درالحتارج ه ص ۲۷)

بہرکیف یہ نابت نہ ہوسکاکہ امام رحمہ اللہ تعالیٰ محدّد کی سفرط لرگانے سے با وجود غیر محدّد کو عندا لجرح بحکم محدد قرار دیتے ہیں۔

قول کم ، نبی کریم صلی التر علیہ وسلم کے زمانہ میں تیر، معراض ، کتے الخ اقولے ، واقعی حتی الامرکان سہیل الامراور رخصت سے کام لینا بہترہے ، مگرجہور کی مخالفت خصوصًا حلت وحرمت کے معاملہ میں اس وقت تک جائز نہیں جب یک کہ کوئی قوی اور موجب اطمینان دبیل معلوم نہو، اجد وقعہ علی الفتیا اجرو هم علی النارسے ڈرلگتا ہے ۔

قول کم ، بلکه نوکدار گولی کی نوک تومعراض کی نوک سے کم نہیں ہوتی ۔ حرمترالمقعاص \_\_\_\_\_\_ ۱۳ اقول، ایسی گوئی کے شرکار کی حات میں کوئی شبہ نہیں اور نہ ہی اسمیں کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش ہے، امداد المفتین میں بھی ایسے شکار کی حات کا فتوی درج ہے، البت اگرائیسی گوئی اشخ جھوٹے جانور کو باری جو گوئی کے تقل ہی کا تخمل نہیں کرسکتا، ہیسنی اگر گوئی تیز نوکدار نہ ہوتی تو بھی ثقل ہی سے جانور مرجانا تو یہ جانور حلال نہ ہوگا۔

قال فى شرح التنوبرا وبنداقة ثقيلة ذات حداة لقتلها بالثقل لابالحد ولوكانت خفيفة بهاحداة حل لقتلها بالجرح -

وفى الشامية (قوله ولوكانت خفيفة) يستاير الى ان الثقيلة لا تحل وان جرحت قال فاضيخان لا يحل صيد البند قة والحجر والمعراض والعصا وم الشبه ذلك وان جرح لان لا يحرق الا ان يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم (الى قوله) والاصل ان الموت اذا حصل بالجرح بيقين حل وان بالثقل اوشك فيه فلا يحل حتما او احتياطًا،

(ددالمحتارج ۵ص۱۸) فقط- وهانداماجاء في فهم هانداالفقيروالعلم عندالله اللطيف الخبير

ارمشيد احمد ۲۸ربيع الأول ملائده





وما توفيقي الآبالله عليه توكلت واليهانيب

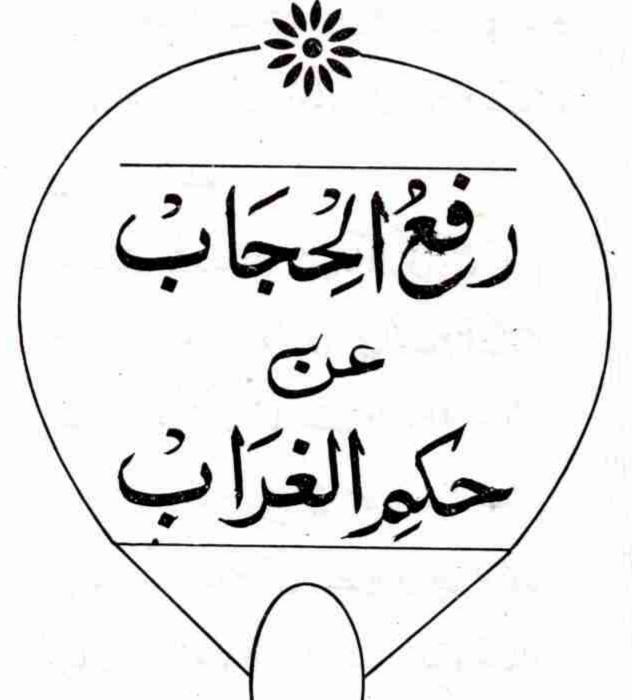

كوسے كى حرمت برايك دسكالمه كاجواب

## مغذرت:

دین اسلام پر سرآئے دن نئے نئے فتنوں کی پورش
کے اس دُور میں جب بھی زیر نظر سئلہ جیسے سی
موصنوع پر دعوت تحریر دی جاتی ہے یا کبھی گؤشہ
نظریا حاسے یہ قلب سے اس کا گزر ہوتا ہے تو
فوراً بیسا ختہ درد دل اشعار ذیل کی صورت ہیں
زبان پر آجا تا ہے :

جب علی بغداد مین تا تارکی تیخ نیام مفتیان مشرع مین جاری تقی اک جنگر کلام ایک کمتا تھا کہ کوا تابت دسالم حلال دوسراکہتا کہ کالی چونچ سے تا دم حسرام اس زمانے کے مؤرخ نے جو دیجھا تو کہا مفتیاں دا مشردہ کارمقت بیضا تمام

مگر بھی ناعاقبت اندیش ہوگوں کی طرف سے اس قسم کا مسئلہ الیبی نوعیت سے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ بڑات خود ایک فتنہ کی صورت اختیا دکرجاتا ہے تو با دلِ نخواستہ اس برقلم اُٹھا ناہی بڑتا ہے ، دالح اللہ المشتکی تحقيق متغلق غراب الي

غراب اہلی سے متعلق تحریر ذیل کے بارہ میں مجھ سے استفتار کیا گیا تھا ہیں نے عدیم الفرصتی کی وجہ سے جواب کے لئے عزیزم مولوی محد تقی سلمہ الشریف الی متعلم شعر برتم افتاء کے سپرد کردی ، مجداللٹر تعالی انفوں نے وسیا ہی کافی وشافی جواب تحریر کیا جس کی توقع ان کی فابلیت سے تھی ، ناظرین کوجواب کے ملاحظہ سے اس کا اندازہ ہوگا۔ ذلادہ اللہ تعالی علما وعلا وصلا 1- در مشیدا چند

سوال : شکار پورسندھ کے علماء نے کوتے کی حرمت پر ایک تحسر ریکھی ہے جو ادسال خدمت ہے۔ بیٹ میں ایک تحسر ریکھی ہے جو ادسال خدمت ہے۔ بیٹ حریر جونکہ جمہور کے مسلک کے خلاف ہے اس لئے اس سے متعلق بعجلت ممکنہ تحقیق فرما کرمنون فرمائیں ۔ والاجرعنداللہ الکریم ،

سواك : غراب ملكي حلال ست ياحرام ، بيتنوا شوجوط -

جواب : غراب ملى حرام ست ازجله فواسق وموذيات ست، درحديث شخ فى موطأ الامام مالك عن نا فع عن عبد الله بن عمره الله تعالى عنها كرسول الله مسلى الله عليه وسلعرقال خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح الغراب والحداة والعقب والفارة والكلب العقور،

ودرها شيم صفى على الموطاقال البغوى اتفق اهل العلم على امن يجوى للمحرم قتل هذه الاعيان ولا شيء عليه في قتلها في الاحوام والحرم لان الحد ببت يشقل على اعيان بعضها سباع وبعضها هوام وبعضها لابين خل في معنى السياع ولاهي من جلة الهوام وانما هو حيوان مستخبث اللحمر وتحريم الاكل يجمع الحك وقالت الحنفية لاجزاء بقتل ما ورد في الحديث وقاسوا عليه الذئب وقالوا في غيرها من الفهد والنم والحافزير وجمبع ما لايؤكل لحمد عليه الجزاء بقتلها الاان يبتدئه شيء فيد فعه عن نفسه في قتله فلاشيء عليه،

وفى البحرمعنى الفسق فيهن خبتهن وكثرة الغهضيص -

دربهابه مي آدد: والمراد الغواب الذي بياً كل الجيف ويخلط لانه يبتدئ بالاذي و وفي بعض الشيخ المسيخ المساخلان فل عبارتها في لبحرا و بخلط الحب بالنجس معناه

رفع الحجاب \_\_\_\_\_\_

يأكل الحب تارة والنجس تارة -

وَكِذَا فِي الحَاشِبَةِ للسيد الشَّامِي على البحرنقلاعن، سهم عن البدائع قبال ابوبوسف رحمه الله تعالى الغراب المن كورفي الحد يث الذي يأكل الجيف او يخلط لات هذا النوع هوالذي يستدئ سالاذي -

درمسكين مترح كنزتحت (قوله ولاشىء بقتل الغواب) مى آرد: والسرادبه الابقع الذى يأكل الجيف و يخلط النجس مع الطاهر فى التناول -

و درحاشیه علامه ابوالسعود می توسید: الواویمعنی او اذراحی بحة بضم الخلط الحب اکلهاکما ذکره الحموی انتهی -

د فقها دکرام دونوع غراب را ا ذغراب که درحدیث شریف مذکور بست استثناء ساخته اند و بین غراب الزرع دیگر عقعق کما فی عامته الکتب ، بقتل این هردونوع برمحسرم جزا واجب ست ،

درددالمخنار درتعربيف غراب الزامع مي نوبيد: وهوالذى يلتقط الحب ولايأكل الجيعت ولايأتى فى الفهى والامصار -

ودرتعربين عقعق مى آدد: هوطائون حوالحيامة طوبل الذنب فيه بياض وسوا دوهو نوع من الغوياك يتشاءم بديعقعت بصوت يشبدا لعابي والعثاف -

بس ایں ہردونوع حلال ندواذیں جا ست کہ فقہاد کرام درکتاب ما پیے لے اکلہ وماً لا پیچلے ہمیں دونوع غراب راحلال نوست تداند۔

و درتنو پرالابصار می نولبید و حل غراب الزیج الذی یا کلی الحب والادنب والعقعی وهوغراب یجمع بدین اکل جیف و حب ۔

ولاشك ان غراب ديا دينا في العقعق وغيرغراب الزرع فيكون داخلافى الغواب المذكور في الحديث فيكون فاسقا وحراما كسائر نظائرة -

و آنج بعض فضلاء اس غراب ملكى داحلال دانسته وتمسك گرفته بانج بعبادا فقها و اقع شده :

نوع يأكل الحب مرة والاخرى جيفة غيرمكروه عندالام الاعظم دهم الله تعالى 
فانه يتوهم منه في بادى الوأى ال الغراب المعروف في ديارنا غيرمكروه عندالام منه الله تعالى والنجاسة ،

رفع الحجاب

فنقول ان الفقهاء الكوام مصرواهذ المنوع في العقعق،

قال فى العناية شيخ الهداية اما الغواب الاسود والابقع فهوا نواع ثلاثة نوع يلتقط الحب ولايا كل الجيف وليس بمكروة و نوع لايا كل لا الجيف واليس بمكروة و نوع لايا كل لا الجيف وانه مكروة و نوع يخلط باكل الحب موقة والجيف اخرى وهوغيره كروة عنل الامام رحم الله تعالى ومكروة عنل الى يوسف رحم الله تعالى

وفى العناشية السعاية للجلبى اقول قال لزيلى ونوع يخلط بينها وهو يوكل عندابى حنيفة زحم الله تعالى وهو العقعق كما فى المنح وسيأتى ،

وفى حاشية شرح الوقاية نوع يجمع بيك الحب والجيف وهوحلال عند ابى حنيفة رحم الله تعالى وهو العقعق الذى يقال له بالفارسية عكم -

وفى تكملة البحوللعلامة الطرطوسى في شرح (قولما لابقع) والغراب ثلاثة انواع (الى قوله) وبؤع يخلط بينها وهو أيضا بوكل عند الامام رحمه الله تعالى وهو العقعق والى فالمرشدكماي نوع كرما مع ست درميان حب وجيفروآل نزدامام ملال من منحصر سبت درعقعق وا وموذى نيست و آنچه در بدايه و شرح مسكين آ ورده و يخلط مرادا لا

متحصر ست در مفعی واومودی میست و انجدد در براید و سری مین در میان حب و این ست که اوموذی باشد در میان حب و این ست که اوموذی باشد وال حوام ست بین غراب که جامع باشد در میان حب و جیفه دوصنف ست بی که اوموذی نیست و آن حلال ست منحصر ست در عقعی و مین در سند در معتقی و این میان مین ست مین که اوموذی نیست و آن حلال ست منحصر ست در عقعی و

صنف دبگرا و موذلیت حرام ست -در تیسیرالقادی مثرح صحیح البخاری می آدد: فاستی بودن غراب ا زانست که میشت مجروح د واب داوشیم شتر دا می کندانهی ، بزبان سندهی شهود ست :

" كانوكركي گڏه نبي"

یعنی و قبیتکه غراب آواز دید حیوانیکه رئین دا رد می ارزد، مصداق آن در دیارماهمین غراب معروت ست چنانچه در اوصات ذمیمه اوظاهر ست ،

ودر ردالمتارم آرد تحت (قوله ولانشىء بقتل غراب الاالعقعق) لات الغراب دائمًا بقع على د بوللدابة كما في غاية البيان -

کالمها بلطم می در بطعه اجماعت بین خراب که در دیار ما ست موذی ست رکیش از بی عبارات واشع گردید که این غراب که در دیار ما ست موذی ست رکیش دابه را می کند و در در در دابه می افتد و مینم شتر را می کند حرام ست و عقعت غیر آنست رفع الحاب ———

رفع الحاب ————

عقعق را درسندهی متاه "گویند- والله اعلم بالصواب

المحرر فقيرعب الحكيم صدر مدرس سررا تنرفنيش كاربور

اسماء كرا مى مصدقين بالالفاظ المذكورة في الاصل:

محفضل التربهتم مدرسه استرفی شکار بود - عبد القادر نانی مدرس - الفقیر عبد الفتاح - مولوی عبد الحق در مولوی خلام مصطفیٰ - مولوی عبد المالک - مولوی تاج محد مولوی خطفر دین سوم و - مولوی عزیز التر - الفقیر محد غلیم - عبد الحی جنونی - عبد الکریم حیثی - محد عاد ن سوم و - مولوی عزیز التر - الفقیر محد سمعیل عود وی نم الشرکار فوری - اناعبد العزیز الباندی بیشه وی - امید علی جبک آباد - محد سمعیل عود وی نم الشرکار فوری - اناعبد العزیز الباندی العبد عبد العنی - مولوی خطر الدین مدرسه ما شمیر - عطار التر القلابی - مولوی خطر الدین مدرسه ما شمیر عبد العب زرجونی -

العبادات والهابيات المزيدة:

عالمگیری اُرُد وصفحہ ۳۲۰ جو پرند نے جس و مردا رخور ہیں جیسے دسی کو ا اسکوطبیعت پاکیزہ بلیددخبیث جانتی ہے۔ انہتی ۔

عن هشام عن عروة عن ابير رضى الله تعالى عنهما اندستُل عن اكال لغواب فقال ومن يأكارلجد ماسما له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا يريي بهالحابث المعه من خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم -

وفى المخصص للاندلسى يقال للغراب ابن داية سمى بذلك لاندمولع بالوقوع على الدبرالتى على دايات ظهورالابل والعقعت طائر كالغراب يحجل حجلانًا وهوبيل جن والعنراب لايل جن والعقعت يسرق كل شىء من اللاراه حر والدنا نايروكل شىء و يخرأه ثمر بما دده بعد ذلك -

نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كل ذى عند من الطاير وروى منى عن كل ذى عند من الطاير وروى منى عن كل ذى عند كل ذى خطفة و خعبة والغواب الذى يأكل الحب والزرع حلال بالاجماع و (بدائع الصنائع صوص ج۵)

سألت اباحنيفة عليمالوجمة عن اكل الغراب فرخص في غراب الزع وكرم الغداف في غراب الزع وكرم الغداف فسألته عن الابقع فكرة ذلك (بدائع ص ٢٠٠٠ ج ٥)

وفى الموعد الابقع هوالذى فى صدرى بياض -رفع الجاب \_\_\_\_\_\_ قال فى المحكم غواب ابقع يخالط فيه سواد وبياض وهوا خبثها ـ دد المحتاد انعنايه نقل كوده: نوع لاياً كل الاالجيف وهوالذى سماه المصنف الابقع وانهمكروي الخ ـ

حقیقت بہیں است کہ یک نوع غراب ابقع سوائے جیف نمی خورد مرادعنا یہ بہیں نوع ست مگرد رصد سنت مگرد رصد انغراب ابقع ہماں مراد ست کہ ہرد و خلط می کند کھا فی تبدین الحقائق والمراد بالا بقع مایا کل الجیف و پیخلط کن افی الهال ایت ۔

## الجوأب\_\_\_\_

ا قولے و باللہ استعابت ، فاضل مجیب نے ملکی کوتے کے حرام ہونے پرجواستال کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرات فقہا درجہم الٹرتعالیٰ نے کوّے کی جوایک یہ قسم بیان فرمائی ہے کہ وہ نجا ست وغیرہ میں خلط کرتا ہواس کی بھی دوسمیں ہیں۔

1) عقعق جوموذي نبيل ـ

۲) وہ کو اجو خلط کرتا ہے اور موذی ہے۔

ان میں سے پہلی قسم توحلال ہے سکن دوسری سم حرام ہے۔ اور چیز نکہ ملکی کوا دوسری معمام ہے۔ اور چیز نکہ ملکی کوا دوسری قسم میں داخل ہے اس کئے وہ حرام ہوگا۔ قسم میں داخل سے اس کئے وہ حرام ہوگا۔

موذی ہونے یا نہ ہونے کی تفضیل پر انھوں نے یہ دسیل پیش کی ہے کہ جس جگہ فقہاء کرام یہ تحریر فرما تے ہیں کہ حالت احرام میں کوتے کا قتل کرنا جائز ہے اوراس پر کوئی جزاء نہیں، اس کے تحت اس کوتے کوا بقع اوراس سے بونجاست اور زرع میں خلط کہ نے کا عادی ہوا دراس کے بور عقع کواس سے مستثنی کر لیتے ہیں کہ اف الھل ایہ وغیرھا، ان کے اس فعل سے یہ علوم ہوتا ہے کہ فلط کرنے والے کی دوسمیں ہیں، ایک وہ جو موذی ہے، اس کو قتل کرنے سے جب زاد واجب نہیں ۔ دوسری عقعتی کہ وہ بھی خلط کرنا ہے۔ مگر چونکہ موذی نہیں اس کے اس کے قتل پر جزار واجب ہے۔

موذی کوتے کے حرام ہونے پر فاصل مجیب نے دلیل بیبیش کی ہے کہ : شاہ ولی التّرصاحب رحمالیٹرنغالی نے مسوی میں لکھا ہے کہ جن یانج چیبٹروں کو

عده اصل جواب مين شريدسهوًا مصفى بواب جو غلط ب ١١ منه

د فع الجاب \_\_\_\_\_\_ ،

فیه نظر کان دائما یقع علی دبرالدابت کما فی غابة البینا (البیم الرأت صیفی) اگرچه علامه شامی دجمه النترتعالی نے بحرکے حاشیر پراور دوا لمحتاد میں صاحب بحر کے اس اعتراض کور دکیا ہے اور لکھا ہے: واشار فی المعداج الی دفع مافی غایبۃ البیات بان دلایفعل ذلک غالباً ۔

ایکن اس سے بھی عقعتی کے اصلا موذی نہ ہونے کا شوت نہیں ملتا، کیونکہ صاب معراج نے غالبًا کا لفظ استعال کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی بھی بھی اینلاء پہنچا تا ہے۔

. به ومرسه كم خود علامه شامى رحمه الترتعالى نے آگے جل كرلكھا ہے : ثعراً بيته فى الظهيرية فال وفى العقعق دوايتان والظاهرانه من الصيوقات و مبه ظهران ما فى الهل اية هوظاه بالرواية (منح على البحرص٣٦٦ ج٣)

علامہ عثمانی رحمالتہ تعالی نے بھی فتح المہم میں ظہریہ کا قول نقل کیا ہے (ص ۲۳ ہے)
جس سے معلوم ہوا کہ ایک مرحوح روایت عقعق کے بارہ میں بھی یہ ہے کہ اسکے
قتل سے محرم پرجز ار نہیں ، ظاہر ہے کہ اس روایت کی بنار بھی ہے کہ عقعق موذی ہوا کہ
کیونکہ خفیہ کے نزدی خس فواسق کے قتل پرجزا رنہ ہونے کی علت مشترکہ ایزا رہے ، جیسا
کہ علامہ ابن رشد نے بدایۃ المجنور س ، 24 جا میں نقل فرمایا ہے وسیا تی نصرہ ،

مه ما این به ماده می می می درجه میں موذی ہے اگر آپ کے قول کی بنا ریموذی بیس نابت بهواکہ عقعق بھی میں درجہ میں موذی ہے اگر آپ کے قول کی بنا ریموذی میں میں دور میں تاعقع تر معروج امریس السار سکریں و خالاق بنداد نیں

کوّاحرام ہے توعقعق میں حرام ہونا جاہئے، وذلك خلف بہرجال استیں بعض حضرات كى رائے بہرجال امقدمہ اولی علی الاطلاق ضیحے نہیں ہے بلکہ اس میں بعض حضرات كى رائے مختلف ہے اور جو حضرات اسے موذى نہیں كہتے وہ می كہمي ہی اسكی ایذاررسانی كے قائل ہیں۔ مقدم کہ تا نہيہ :

معدر میں میں میں اور انھوں نے اگر جیا ماری ہے ، اگر جیا مدابن نجیم رحمہ الشرتعالی اس سلسلہ میں میں متفرد ہیں اور انھوں نے لکھا ہے : تمام لوگوں میں متفرد ہیں اور انھوں نے لکھا ہے :

واطلق فى الغراب فشمل الغراب با نواعد الثلاثة

مگراس کوصاحب نهر، علامتصکفی، علامه شامی اورمولاناعثمانی رحمهم الترتعالی نے کردکیا ہے دشامیص ۳۰ج۲، فتح الملهم ص ۲۳۱ج۳)

ر نع الجاب \_\_\_\_\_

مقدمئة ثالثنه:

بہمقدمہ برگزشیح نہیں، اور اس کی عدم صحت مستوی کی اس عبادت دیکھتے ہی وائیے ہوجاتی ہے، یہ امربہت افسوسناک اور حیرت انگیز ہے کہ فاضل مجیب نے مستوی کی عبار نقل کرنے میں مجرمانہ قطع و بریدسے کام لیا ہے ، جوعلمار کی شان سے از بس بجید اوربہت گھنا وُنا اقدام ہے، ہما رہے ذہن نے اس فعل کی تا ویل تلاش کرنے میں بہت قلابازیا کھائیں مگرکوئی داہ دکھائی نہ دی ، ذرامستوی کی صل عبادت پرایک نظر دال ہی جائے :

قال البغوى ا تفق اهل العلم على التى يجوز للمحرم قتل هذه الاعيان المن كورة فى الخير ولاشىء عليه فى قتلها و قاب الشافعى المم الله تعالى عليها كل حيوان لا بوكل لحمه ، فقال لافن ية على من قتلها فى الاحرام والحرم لان الحديث يشتم على اعيان بعضها سباع وبعضها هوام وبعضها لاب خل فى معنى السباع ولاهى من جلة المهوام و انما هو حيوان مستخبث اللحموت حريم الاكل يجمع الحك فاعتبروه وقالت الحنفية رحمه الله تعالى لاجزاء بقتل ما ورد فى الحديث وقاسواعليه الذئب وقانوا فى غيرها من الفهد والمنم والخنرير وجميع ما لا يوكل لحمه عليه الجزاء بقتكها الله ان يبتن ته شىء والخنوي فيل فعه عن نفسه الخ رمسوى مع مصفى ص ٢٩٣ ج١)

خطکشیرہ جملے فاصل مجیب نے نقل نہیں فرمائے جس سے یہ متبا در ہوتا ہے کہ تھیے الاکل یہ جمع الکل کا حکم حنفیہ رحمہ اللتر تعالیٰ نے دیا ہے۔ حالانکہ اصل عبارت دیکھنے سے ہرکس وناکس سمجھ سکتا ہے کہ بیسب کھے امام شافعی رحمہ اللتر تعالیٰ کے قیاس کے مطابق بیان ہورہا ہے۔

ہم ذاتیات پرخملہ کرنے کے عادی نہیں مگر اتناع ض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہوں تو ہرمسلمان کافرض ہے کہ ہروقت اپنی عاقبت کوسا منے ریکھے۔ سیکن فعتوی جیسے ناڈک مقام پر بیہ فرض زیادہ مُوکد ہوجاتا ہے۔

انسیی بزد بی کامنطاہرہ فتوی میں ایک اور حگہ بھی ہوا ہے کہ فاصل مجیب نے بحر کی عبارت کا ایک ملکوا:

> ومعنى الفسق فبهن خبثهن وكِ تَوْةَ الضررفيهن رفع الجاب \_\_\_\_\_\_\_\_

نقل فرمایا اور اس سے کچھ آگے سے صاحب ہدایہ کا قول بالا بھی، تاکہ صاحب بحر بظاہر ہمنوا معلوم ہوں - حالانکہ بداتن مضحکہ خیز اور افسوسناک حرکت ہے کہ ناگفتہ بہ کیونکہ خود صاحب بحر کے پورسے کلام سے فاصل مجیب کے ایک مزعومہ کی ترکیب ہورہی ہے۔ صاحب بحرنے لکھا ہے :

واطلق فى الغراب فشمل الغراب بأنواعه الثلاثة اوراس كے بعد صاحب برایہ پر بھی اعتراض كردياہے:

إن دائمًا يقع على د برالدابة

جس سے پہنجی واضح ہوجاتا ہے کہ صاحب کرکے نزدیک تمام اقسام غراب کا حکم

ایک ہی ہے ہے اور یہ بھی کہ ان کے نزدیک عقعی بھی موذی ہے۔ لہٰذا اگرایذاء ہی علت
حرمت ہوئی توعقعت بھی ان کے نزدیک عقعی بھی موذی ہے۔ لہٰذا اگرایذاء ہی علت
حرمت ہوئی توعقعت بھی ان کے نزدیک حرام ہوجاتا۔ حالا نکہ عقعی کی حلت پرتمام فقہاد
حنفیہ دھم الٹرتعالی کا اجماع ہے الا ابنا پوسف دھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے با وجود فال
مجیب نے ان کو بھی اپنا ہم خیال ظاہر کرنا شروع کر دیا سبعان اللہ هٰ للہ ہمتان عظیم،
مجیب نے ان کو بھی اپنا ہم خیال ظاہر کرنا شروع کر دیا سبعان اللہ هٰ للہ ہمتان عظیم،
مجیب نے ان کو بھی اپنا ہم خیال فاہر کرنا شروع کر دیا سبعان اللہ ہ مایا تھا وہ تو امام
منافعی دحمہ اللہ تھا کی جس عبارت سے فاضل مجیب نے استدلال فرمایا تھا وہ تو امام
شافعی دحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ثابت ہوا ، اب ذرااس بارہ میں حنفیہ رحمہ اللہ تو الیٰ کا
مسلک دیکھ لیجئے حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان پانچ فواسق کوقتل کرنے کی علت
ابتداء بالاذی ہے ، اکل نجاست یا خلط نہیں سے اور نہ حلت وحرست سے اس کا کوئی تعلیٰ کا
جیسا کہ خود سوی کی مذکورہ عبارت کے آخری جہلوں سے مستفاد ہوتا ہے ،

و قالوا فی غایرها من الفه ما والدند و المخاذ بروجهیع ما لا بوکل لحمه علیه المجذاء بقتله فلاستی ء غیل فعدی نفسه فیقتله فلاستی ء غلیه به المجذاء بقتله فلاستی ء غیل فعدی نفسه فیقتله فلاستی ء غلیه بین اگرکوئی جا نور ابتدار بالاذی کرے اور دفاع میں اسے قتل کر دیے توکوئی جسنرا رواجب نہیں ، معلوم ہوا کہ ابتدار بالاذی علت ہے ، علامه ابن رشدر حمد التر نعالی نے بھی فی واجب نہیں ، معلوم ہوا کہ ازدوا دیجھ توسی بند ہے گھر جو بدرہا ہے کہ بین تیرا گھر نہ ہوا ارشدا می عدم بیس اگر ہرمباح القتل جا لؤر حوا مہے توغراب ذرع کی جی مشرمت لاذم آسے گی حالان نکر اس کا کوئی بھی قائل نہیں ۱۲ رمشت کا کوئی بھی قائل نہیں ۱۲ رمشت یو خواب درجہ د

رفع الحجاب \_\_\_\_\_ا

ادر مالكيه كامسلك سيى نقل فرمايا ب :

قال دالمسألة النالثة وهى اختلافهم فى الحيوان المأمور بقتله فى الحرم وهى الخمس المنصوص عليها ، الغراب والحد أن والفارة والعقب والحك العقوى فان قوما فهموا من الامربالقتل لهامع النهى عن قتل البهائم المباحة الاكل النالعلة فى ذلك هوكونها محرمة ، وهوم في الشافعي محمالله تعالى وقوما فهموا من ذلك معنى التعدى لامعنى التحريم وهوم نهب مالكووابى حنيفة وجموى اصحابهما رحمه الله تعالى دير المعنى المجتمد عن التعدى الله تعالى دير المعنى المع

اس عبادت میں وضاحت کے ساتھ حنفیہ رجہم السّرتعالیٰ کا یہ مذہب ہے رکیا گیاہے کہ حدیث میں مباح القتل فرمانے کی علت ابتدار بالاذی ہے اوراس حدیث سے سی خرار کیا گیاہے کہ شے کی حرمت پر دلیل قائم نہیں کی جاسکتی ، اس کے علاوہ تمام فقہا ، رحمہم السّرتعالیٰ کی عبالاً سے بھی ہی معلوم ہوتا ہے ۔ کیونکہ وہ کسی خاص جانور کو قتل کرنے سے جزار واجب ہونے یا نہونے کے بارہ میں ابتدار بالاذی کو مدار طھیراتے ہیں کمافی الهدلانیة والبحر والعنایة و غیرها۔ حب یہ تابت ہوگیا توسا تھ ہی یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ کوے کے ملال یا حرام ہونے کا مسکد ہمیں تاب الج میں نہیں ڈھونڈ نا جا ہے بلکہ اس کا جمح مقام کتاب لذبائے کی وہ جگہ ہے جمان فقہا ، رجمہم السّرت کی بنیادی غلطی ہے جمان فقہا ، رجمہم السّرت کی بنیادی غلطی ہے

عه غالبًا مستدل کوکھی اس سے انکارنہیں ، بلکہ وہ ہرموذی یا بالفاظ دیگر سرمیاح القتل کی حرمت کا مرح ہے' مستدل کی دہیل بصعورت شکل اول ہوں ہوگی ۔

> " ہرمباح القتل موذی ہے اور ہرموذی حرام ہے بنتیجہ بین کلاکہ سرمباح القتل حرام ہے " اس دبیل کاگبری مسلم نہیں -

اقلاً سی کے کہ حضرات نقہ ادر مہم اسٹرتعالیٰ نے حریرت کے اصول میں ایذاء کو ذکر نہیں فی وایا وسیا تی ذکواصول حرصة الطبور، فانتظی،

نانيًا س كن كملكي كوم كى حات برحضرات فقها، رحمهم الله تعالى كى عبادات صرىحيرا كما أرسى بي -

تانشاس مے کہ صاحب نہراور ابن عابدین وغیرہمانے صاحب بحرکے تول اباحة قتل الغواب با نواعه فالنظاس مے کہ صاحب نہراور ابن عابدین وغیرہمانے صاحب بحرکے تول اباحة قتل الغواب با نواعه الشلاخة پررد کرتے وقت بہ وجہ پیش نہیں کی کہ بصورت تعمیم غواب زرع اورعقعت کی حرمت لازم آسے گی بلکان کے غیروذی ہونے سے استدلال کیاہے ۱۲ دستیداحمد

ر فع الحجا**ب** \_\_\_\_\_\_\_

کہ ایک مسئلہ کواس کے مجے مقام سے شاکر دوسری غیر متعلق جگہ پر تلاش کیا جارہا ہے جالانکہ کتاب الذبائے میں فقہا درجمہم اللہ کی عبارات وضح ہیں اور ان سے ملکی کو سے کی حلت ثابت ہوتی ہے۔ "نابت ہوتی ہے۔

ا ملك العلمارا مام كاساني رجمله لتنه تعالى تحسر يرفرما تيهي :

والغراب الذي يأكل المحب والنهاع والعقعق ونحوها حلال بالاجماع زبدائع ص ٣٩جه)

الاعدمخسى محمالله تعالى تحرير فرماتي :

خسس فواسق يقتلن في الحرم والمرادبة ما يأكل الجيف واما الغلاب الزعى الذي يلتقط الحب فهو طبيب مبلح لان غير مستخبث طبعا وقل يألف الأدمى كالحمام فهو والعقعق سواء ولابأس باكل العقعق وان كان الغراب بحبيث يخلط فيأكل الجيف تارة والحب تارة فقل دوى عن ابي يوسف رحمه الله تعالى النه يكرة وعن ابي حنيفة رحم الله تعالى النه للرباس باكله وهو الصحيح على قيراس الدجاجة فان لابأس باكلها وقل اكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى قل تخلط ايضاً وهل الان ما يأكل الجيف فلحمه بينبت من الحرام فيكون خبيشا عادة وهل الانسما يوجه فيما يخلط رمبسوط سخسي ص ٢٢٢٣ اله يوجه فيما يخلط رمبسوط سخسي ص ٢٢٢٣ اله

عالمگیریمیں فتاؤی قاضی خاں سے نقل کیا ہے:

عن ابی بوسف رحم الله تعالی قال سألت اباحنیفة رحم الله تعالی عن العقعت العقعت العقعت العقعت فقال لاباس به فقلت انته بأكل النجاسة فقال انه يخلط البخاسة بشىء أخو تعريباً كل فكان الاصل عنده ات ما يخلط كالدجاج لاباً س

(عالمگیریة کتاب الذبائح ص۲۲۶ج۵)

خط کشیدہ جلوں پرخصہ وصبت کے ساتھ غور کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ ہرخلط کرنے والاکور حلال ہے -

رہا یہ اعتراض کہ فقہا رجمہ اللہ تعالیٰ نے خلط کرنے والے کوتے کے بارہ میں جو حکم دیا ہے کہ وہ حلال ہے۔ اس کو بھرعقعت کے ساتھ محصور کر دیا ہے۔ نوری سواس کی بنارجیح نہیں کیونکہ اس کی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ فقہا درجہم الترتعالیٰ خلط کرنے والے کوتے کی نوع بتا کرآ گے فسیرما دیتے ہیں : وھو العقعق ، اور بہ دلیل بچندوجوہ باطل ہے۔

وهوالعقعق کے الفاظ صرکے ہرگز نہیں ، اگر محصور کرنا مقصود ہوتا توبھرا کہاجاتا کہ ھذا المنوع عصوی فی العقعت ۔ کین نکہ حلت وحرمت کا اہم مسئلہ ہے ،
یہی وجہ ہے کہ تمام فقہا درجم الشرنعالی نے ابسانہ بن کیا کہ آخر میں عقعق کی تصریح کر دی
ہو، جیسے کہ عنا یہ ، مبسوط اور بدائع وغیرہ میں ، معلوم ہوا کہ یہ قیداتفاقی ہے احترازی نہیں۔
(۲) اس کے برخلاف مبسوط ، بدائع اور عالمگیریہ کی عبارات عقعق اور غیر عقعق میں ، صاف معلوم ہوجاتا ہے کہ ہرخلط کرنے والاکو احلال جو احتاج ہیں ، صاف معلوم ہوجاتا ہے کہ ہرخلط کرنے والاکو احلال جو احتاج ہیں ، صاف معلوم ہوجاتا ہے کہ ہرخلط کرنے والاکو احلال جو احتاج ہو یا نہو۔

(۳) دراصل عقعق کے کواہونے میں اختلات ہے۔ بعض لوگ اسے غراب میں داخل مانتے ہیں اور بعض کی شہر کی اسے خراب میں داخل مانتے ہیں اور بعض تہیں ، جمیسالوسی معلوف بسوعی نے اپنی لفت کی شہر کتاب میں لکھا ہے :

العقعق طائر على شكل الغراب اوهوالغراب (معبده من ۱۹۵۸)

چنا نجرها حب بداید کے نزد بک عقعق غراب نہیں، جیسا کہ انھوں نے لکھاہے :
اما العقعی غیره ستنی لان لایسمی غرابا (هدایة مجتبائی ۱۳۲۵ تا)
اما العقعی غیره ستنی لان لایسمی غرابا (هدایة مجتبائی ۱۳۲۵ تا)
اور دو مرب بعض فقها در جمهم السرتعالی کی عبادات سے اس کا غراب بونا معلوم
بوتا ہے ، تواجن لوگوں فے عقعی کوغراب بیں داخل نہیں مان ، وہ حضرات غراب
کی افواع بیان کرکے گزد جاتے ہیں اور و هو العقعی نہیں کہتے بلکہ یا تو سرے سے
اس کا ذکر ہی نہیں کرتے یا و کن االعقعت وغیرہ کہتے ہیں اور جبنوں نے عقعی کوغراب
میں شامل کیا ان حضرات نے فلط کرنے والے کو ہے کا نام ہی عقعی رکھ دیا، اس لئے اس
میں شامل کیا ان حضرات نے فلط کرنے والے کو ہے کا نام ہی عقعی رکھ دیا، اس لئے اس

بهركيف إمعلوم بوكياكه وهوالعقعق كنف سيضلط كرن الانوع كاحصوعقعق مين نبين كياكيا-

العبادات المزیدة کاجواب:

فتوی کے آخر میں جو عبادات مزیدہ "پیش کی گئی ہیں ان میں سے المخصص للاند فتوی کے آخر میں جو عبادات مزیدہ "پیش کی گئی ہیں ان میں سے المخصص للاند سے وہ مندرج بالا بحث کے بعد قابل اعتناد نہیں رہنی کمالا چھنی البتہ چندروایات نقل کرنے کے بعد فاضل مجبیب نے جو تحقیق فربائی ہے وہ بری محبیب کم ابقع کی بھی دوسمیں ہیں ایک خلط کرنے والا اور ایک صرف نجا ست کھانے والا کیونکہ تبیین الحقائق میں ہے :

والمراد بالابقع الذى يأكالجيف ويخلط كذافى الهداية على المواية على الهداية على الهداية على الهداية على المراد بالابقى وينافي المراد بالموري وليل بيش كى كدا بقع حرام ہے ، چونكه حديث بين غراب سے مراد القع ہے اور حضرت عروه رصنى الله تعالى عنه فرماتے ہيں ؛

ومَن يَأ كله بعد ما سماع وسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ،

اس کاجواب بہ ہے کہ" ابقع " لغۃ اس کوتے کو کہاجاتا ہے کہ حس میں سیاہی اور سفیدی
دونوں موجود ہوں ، لہٰذا اس کا طلاق کو وں کی تعینوں شموں پر ہوجاتا ہے۔ صدرت دانہ
کھانے والے کو ہے کو بھی ابقع کہ سکتے ہیں ، خلط کرنے والے کو بھی ، اور صرف نجاست
کھانے والے کو بھی ۔ چنانچ علامہ شامی غراب الزیع کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

قال القهستانى وادب به غراب لعرياكل الاالحب سواءكان ابقع ا واسود

اوزاغاوتمامه في الذخيرة (ستامية ص ٢٦٨ ج٥)

دوسرے یہ کہ اگر واقعۃ ایسا ہوتا توتام فقہا، رحمہم اللہ تعالیٰ اس کو بصراحت تامہ تحریر فرماتے کیونکہ معاملہ اہم ہے خصوصیت سے کتاب الذبائح بیں تو پوری فضیل سے ندکور مونا چاہے۔ تھا حالانکہ فقہار تمہم اللہ تعالیٰ ابقع کوعاً طورسے صرف نجاست کھانے والے میں فاض کرتے ہیں۔

عه قال فى العناية وإما الغراب الاسود والابقع فهوا نؤاع ثلاثة نوع يلتقط الحب ولاياً كل الجيف الخ (عناية مع الفتح ص ٢٢ ج ٨) ١٢ ديشيل احمد

عده خودمستدل في شامير سينقل كياب :

نوع لا بأكل الاالجيف وهوالذى سا ه المصنف الابقع واندمكوه – وايضا فيه ع والغداف وهوا لمعروف عنداه ل اللغة بالابقع الخرص ٢٣٧٠ ٢٠ رباقي الكيصفح پر) د فع الحجاب \_\_\_\_\_ه مثال کے طور پرعالمگریہ ہیں ہے بادت ملاحظہ ہو: الغل بالا بقع وھومایا کل ہجیف لعالمگر ہوں ہے۔ رہاحضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول تو اس سلسلہ ہیں ہم صرف آناعرض کرتے ہیں کہ شمس الائم سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھرکو ہے کے بادہ میں لکھا ہے وہ یہ حکریے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ، ان کی پوری عبارت اس طرح ہے :

(وعن) هشام بن عرفة عن ابيه رضى الله تعالى عنها انه سئل عن اكل لغرب فقال وصن يأكله بعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسفا يرويد به المحد يث المعروف خمس يقتلن في الحرم، والمراديد ما يأكل الجيف اما الغراب الزرعى الذى يلتقط الحب الخ (مبسوط منجسى ص ٢٢٦ ج ١١)

اس كے اب اس ميں كسى بجث كى گنجائش باقى نہيں دستى ،

البنتہ عالمگیر بیراردو کی جوعبارت بیش کی گئی ہے۔ وہ زیر بحث مسکہ میں صدیح ہوسکتی تھی۔ مگرافسوس کہ عالمگیر بیرار دوہمارے پاس نہیں اور اصل عربی عالمگیرییں تنبع کے با وجود اس مطلب کی کوئ عبارت نہیں ملی ملکہ اس کے خلاف ایک صراحت ملی

(بھتیرگزشتہ صفحہ) اس جواب کاحاصل ہے ہے کہ مباح ہفتل ملکی کوتے کوشا مل نمیں ، مگرصب اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ ہرمباح الفتل حرام نمیں تواس کے جواب کی ضرورت نمیں رہتی ۱۲ رشیدا حمد

عده ابن دشد رجمه امترتعالی نے بھی برایتر المجتهدیں اسی حدیث کو ملحوظ رکھتے ہوئے ا مام ابوصنیفہ وا مام مالک رجمهاالٹرتعالی سے حلت کا قول نقل کیا ہے کہ ا مس نصر،

حضرت عروه وضى الترتعالى كافسق سيحريت بإرثلال سلمنيس - قال الامام النووى وحمله الله تعالى :

تسمية هذكا الخسس فواسق تسمية صحيحة جادية على وفق اللغة فان اصل الفسق لغة الحزيم وفسقت الرطبة اذا خوجت من قشرها فوصفت بذ لك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان فى تحريم قتله اوحل اكله اوخروجها بالايذاء والافساد (نيل الاوطار ٢٣٠٥٥) وفى فتح الملهم وا ما المعنى فى وصف الد واب المذكورة بالفسق فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان فى تحريم قتله وقيل فى حل اكله وقيل لخودجها عن حكم غيرها بالايذاء ومن الدفيروالله اعلم كذا فى الافساد وعدم الانتقاع (الى ان قال) وهو يرجح القول الاخيروالله اعلم كذا فى لفتح المناهم ص ٣٠٠٠ الرستيل الحل الافتيام المناهم من ٢٠٠٠ من الدفير والله المناهم من ١١٠٠ من الدفير والله المام كذا الحالم كذا المناهم من ٢٠٠٠ من الدفير والله المناهم من ٢٠٠٠ من الدفير والله المناهم المناهم كذا المناهم كذا الحالم كذا المناهم كذا ال

جسے ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، جب کک اصل عبارت ہمیں نہ ملے اس وقت تک ہم کوئی فیصلہ قطبی اس عبارت کے بارہ میں نہیں کرسکتے، لاسیما اخدا جربسنا مراجد بینا ۔ فیصلہ قطبی اس عبارت کے بارہ میں نہیں کرسکتے، لاسیما اخدا جربسنا مراجد بینا ۔

اوراگریدعبارت بالفرض میچے بھی ہوتو حبتی صراحتیں ہم نے بیش کی ہیں،اس کے بعد اس کی کوئی معتدبہ حیثیت نہیں رہتی جبکہ اس کے خلاف خود عالمگیری میں اس قد

مریح نص موجود ہے۔

خىلاص كلام:

فاصل مستدل نے تمام استدلال کی بنیا دکتاب کی عبادات کو بنایا ہے۔ حالانکہ یہ بنیا دی فاس مستدل نے تمام استدلال کی بنیا دی فاس حت کی علت ایذارہ ہے کہ وجہ این دھن ویستفا دمن سا مؤکمت الفقہ ، حرمت یا اکل نجاست وخسلط نہیں ، مخلاف کو ہے کہ وہاں علت صرف نجاست کھانا با خلط کرنا ہے کہ وہاں علت صرف نجاست کھانا با خلط کرنا ہے کہ وہاں علت صرف نجاست کھانا با خلط کرنا ہے کہ وہاں علت صرف نجاست کھانا با خلط کرنا ہے کہ وہاں علت صرف نجاست کھانا با خلط کرنا ہے کہ وہاں علت صرف نجاست کھانا با خلط کرنا ہے کہ وہا ہے یہ فی المهندا یہ والمبسوط ، اس لئے ایک کی جوڑ دوسر سے سے ملاکر کوئی حکم رگادینا کی سے میں میں ت

کسی طرح سے بھے ہنیں ہوسکتا۔ بلکہ کوتے کی حلت وحرمت کا فیصلہ معلوم کرنے کے لئے کتاب الذبائح میں وہ جگہ دکھینی چا ہئے جہاں فقہاء رحمہ الشر تعالیٰ نے اس مسئلہ کا ذکر کرکے مختلف انواع غراب اوران کے احکام ذکر فرمائے ہیں اوران سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مرخلط کرنے والاکواحلال ہے خواہ وہ موذی ہویا نہواور رہی فیصلہ ہمارے اکا برمثلاً حضرت مولانا گئلومی وغیرہ سنے تقول ہے۔

هذاما بدالى بعد تحقيق وفوق كل ذى علم عليم

احقه محرتقی عثمانی غفرالتراه، هم ربیع الاول سنه ۸۰ه دا دا سنوم کراچی بهر

منحمله: ازبنده رمشيداحمد

حامل وصليا ، إما بعد ، قال العلامة البابرتي رحمه الله تعالى:

واما الغراب الاسود والابقع فهوا نؤاع ثلاث تنوع بلتقطالحب وكاياً كل الجيف وليس بمكروه ونؤع منه لاياً كل الاالجيف وهوالذى ساء المصنف لايقة الذى ياً كل الجيف وانه مكروة ونوع يخلط ياً كل الحب مرة والجيف اخرى ولمد

عه اور ایرارعلت حرمت نبیس کمن شبت ۱۲ دشید احمد ر فع الحاب \_\_\_\_ ین کوه فی الکتاب وهوغیرم کروی عنده ابی حنیفة دیجه الله تعالی مصروک عند ابی یوسف دیجه الله تعالی والعنایة علی ها مش الفتح ص ۲۲ ج ۸)

نوع منه لایاک الاالجیف ، ادراس کی تنبیر وهوالذی سمای الخ سے ثابت ہوا کہ صرف وہ ابقع حرام ہے جومحض نجاست کھاتا ہو،

نیزودنوع بخلط ( الی قوله ) ولدین کوه فی الکتاب سے معلوم ہوا کہ ہرخلط کرنے دالا کوا حلال ہے ، اس میں عقعق کی کوئ تخصیص نہیں ، یہ عبارت نہ صرف یہ کہ عقعق کی تخصیص نہیں ، یہ عبارت نہ صرف یہ کہ عقعق کی تخصیص سے ساکت ہے بلکہ عدم تخصیص پرناطق ہے ، اس کے عقعق کا ذکر تو ہدا یہ میں اسی موقع پر موجود ہے ہیں ولدین کوہ فی الکتاب فیص صریح ہے کہ نوع چنلط سے مرادع تفعق نہیں ،

مبسوطاوربدالع کی عبارت سے بھی یہ ٹابت کیا جا چکا ہے۔ مخدوم عبدالواحد سیوستانی رحمہ الٹرنقالی نے سمی غراب اہلی کی حلت کی تصریح فرمانی ہے، وفصہ:

ماحكى خوءالغواب الذى يطيرفى الامصاكم والقرى ويجلط ببين الثقاط الحب والعذ وإت وماحكم سؤدة ؟

الجواب ، الظاهران الغراب الابقع الذى فيه سواد وببياض وهومكروع عند الصاحبين رحما الله تغالى وغير وكوعند المام وهم الله الخالى المنظمة والاسودات كان يخلط في أكل لجيف وياكل لحب قالل بوحنيفة وجم الله تقالى لايكوه وقال صاحباء وحما الله تعالى يكوه انتهى ، فيكون مأكول اللحم (الى ان قال) وان لم يكون لحورت في لوك اللحم والى ان قال وان لم يكون لحورت في والحدة تكويمة يكون طاهل كون خوت مؤكول اللحم من الطيور التى تزرق في الهواء الخ (فتاوى واحديد ص ٩٩)

عبارات بالا کے علاوہ نصوص ذیل ہیں بھی اس کی بصری ہے کہ حات وحرمت کا مدارخوراک پر ہے۔

ا واصل ذلك ان ما يأكل لجيف فلحمه نبت من المحوام فيكون خبية اعادة وما يأكل لحب لمريوج لا ذلك فيه وما خلط كاللجلج والعقعق ف لا بأس باكله عند الى حنيفة رحم الله نعالى وهوالاصح لان النبى صلى الله عليه وسلم اكل للبجامة عند الى حنيفة رحم الله نعالى وهوالاصح لان النبى صلى الله عليه وسلم اكل للبجامة المناه المحالية المناه المناه

وهى عايخلط (العناية مع الفتح ص١٢٦ ج ٨)

﴿ فكان الاصل عندالان ما يجلط كالدجاج لا بأس (عالمكيرية ص٣٦٦ ٥) آخر ميں ابوضيفة عصر فقيد لنفس حضرت كنگوسى رحماد لترتعالى كافيصلة مي تذكرة الرشية سے نقل كيا جاتا ہے وفصع :

"جب به فیصله خود کتب فقه میں مذکور ہے کہ مداراس کی خوراک پر ہے یہ بہر کا اجوان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر بیفقعتی نہرو تو بھی اس کی حلت میں شبھ بندیں ہے۔ اس لئے کہ جب وہ بھی خلط کرتا ہے اور نجاست وغد قدو دانہ سب کچھ کھاتا ہے تواس کی حلت بھی مثل عقعتی کے علوم ہوگئی خواہ دانہ سب کچھ کھاتا ہے تواس کی حلت بھی مثل عقعتی کے علوم ہوگئی خواہ اس کوعقعتی کہ اجا و سے یا نہ کہا جا و سے ، فقط واللہ اعلی ہ

رشيدح لمدكنكوي عفى عنه

عبارتِ مذكورہ كے حاشيس تحرير ہے:

"جب مخالفین کااس مسئلہ پیغوغازیا دہ ہوا توسترسے ڈانڈعلماء کی مواہبر سے ایک دسالہ بنامؓ فصہل الخطاب" شائع کیا۔ نیز ایک حاجی نے علماء حرمین سے اس کی حلت کا فتولی لیا، وھی ھلاہ :

الحمد الله وحالا ، رب زدن علماً ، الغواب المذكور حلال من غيركوره الله عندل الحد حنيفة وحمه الله نعالى وهوالاحتج وهولهم وهواسمى بالعقعت بتصريح فقها تناوحهم الله نعالى و إصاب مدافتى بحله وجوازا كله وكيف بلاه والحنفى على اكل ما هو حلال عند ا مامه من غيركو اهة ،

والاصل فى حلى الغواب وحومته الغذاء وكونه ذا عخلب لابصورت ولونه كما يدل عليه تصريحات فقها ثنا رحمه الله تعالى فى غالب معتبرات المذهب كما فى البحوالوائق والدرا لمختار والعناية وغيرها وفي المصرجا مع الرموز الشعار بانه لواكل كل مى الثلاثة الجيف والحرب جميعا حل ولم تكره وقا لا يكره، والاقلاق مى الثلاثة الجيف والحرب بيماحل ولم تكره وقا لا يكره، والاقلاق

فتبت ماصح برعاؤنا ان الغراب بانواعه سواء كان عقعقا ا وغايرته اذا كان يجبم باين جيف وحب بحوث اكلم عند امامنا الاعظمر جمالله تعالى والله اعلم،

قاله بفمه وإصر برقمہ عبد اللہ بن عباس بن صلایق مفتی مکۃ المشرفہ -

اسئ ضمون كاعلماد مد ببنه منوره كابھی فتوی موجود ہے " (تذكرة الرشير حصته اول صربه) استحسر بركے بعد مسئله ایسا واضح موگيا كه اسكاد كی كوئ تخفیائش نهیں دہی ۔ فَرِایِّ حَلِ بَیْنِ بَعْلَ کَا مِی وُمِنْ وَنَیْ وَ فقط والله الها دی الح سبیل الرشاد ،

كرف بدراحمد هربيع الاول مره منه دوللجبيب الاول وارشا دالوشيلا لثانى حبث اوضحوا الحق والصوراب معيث لايبقى منه مرتاب -

بنده محمدشفیع عفاالتّعونددارالعلوم کماچی ۳۲۱



وماتوفيقى الإبالله عليه توكلت واليرانيب



المن الفضاء في الذبح باعائة الكورباء



مشینی دبیجیکه کاحکم د و منتضاد فتالی میں ھے اکم

| 5  | PG:            |                                         |   |
|----|----------------|-----------------------------------------|---|
|    | 27             | القضاء                                  |   |
|    |                | تاریخ تألیف                             |   |
|    | <b>3</b>       | ۲۲رربیع الاول سیمین                     |   |
|    |                | طبع اقل                                 |   |
|    |                | سن ۱۳۸۶ یجری                            |   |
| `  |                | ملاحظات:                                |   |
|    |                | حلت مع عدم جوا ز کافتویی:               |   |
|    |                | از حضرت مفتی محمد شفیع صاب              |   |
| ř: | -              | الله حرمت كافتولي :                     | € |
|    | ن (            | ازمفتی محمود صاحظیم العلوم ملتان        |   |
|    |                | عداكمه:                                 |   |
|    |                | از حضرت مُولف دامت برکا                 |   |
| *  | بوأر <u>كا</u> | الله الله الله الله الله الله الله الله |   |
|    |                | اتبات                                   | < |

مشيني ذبيجيه كاحكم

مشین کے ذبیحہ سے تعلق حضرت مفتی محد شفیع صاحب اور مفتی محمود صاحب قاسم العلوم ملتان کے دومت اور مفتی محمود صاحب قاسم العلوم ملتان کے دومت اور منتا دفتو ہے ارسال خدمت ہیں ملاحظہ فرماکرا پنی رائے تحریر فرمائیں۔ والاجی عندل للہ الکویہ ۔

كيا فرماتيين علماردين ومفتيان سرّع متين اس مسئلمين:

ا بعض علما دید کہتے ہیں کہ احادیث میں جوطری ذیح مذکور ہے بعی طبق اور استہ پر مجھری ، چا قو وغیرہ دھالد دار آلہ سے ذیح یا نہر کرنا" امر تعبدی "نہیں بلکہ ام عادی "ہے ۔عرب میں چونکہ اسی طرح جانور ذیح کئے جاتے تھے، اس لئے آنحضرت صلی الشرعلیہ وسلم نے بھی چند ہدایات کے ساتھ اسی طریق کوقائم رکھا۔ لہٰذامسلمال یا کتابی جسم اللہٰ اللہٰ اسلمال اللہ علیہ دیم جانور ذیح کرلیں ، ذبحی صلال ہوگا بہ قول صحے ہے یا نہیں ہ

صنعتی ترقی کے اس شینی دُورمیں انسان زیادہ سے نہ یادہ کام اپنے ہائ اسے کرنے کی بجائے مشینوں سے لے رہا ہے۔ چنا نچہ یورپ اور آخر کی میں ایسی برقی مشینیں ایجا دہوگئی ہیں کہ بہت سا رہے جانوراس کے پنچ کھڑے کر دیئے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ بٹن دبانے سے ان سب کی گردنیں کھے جاتی ہیں۔ تو اگر ببٹن دبانے والا مسلمان یا کتابی جسم اللہ الدہ ایک بر کہ کر بٹن دبائے تو یہ ذبیحہ حلال ہوگا یا نہیں ؟ از حضرت مفتی محمد شفع صاحب

ا یہ قول بچے نہیں ۔ جانور کے ملال ہونے کے لئے بنص قرآن " ذکاۃ سترعی " صروری ہے۔ اور دکاۃ اختیاری " کا طریقہ شرعیہ ذبح یا نحرہے۔ اور ان کا محل صلق اور لہ ہے جس کا تعیقن حدیث صحیح میں "اُمورعادیہ" کے طور پر نہیں بلکہ تشریعی " طریقہ پرکیا گیا ہے۔

اس طرح جانوری گردن او بری طرف سے کاٹ کرعیبی مردینا، خواہ دی گھری کے ذریعہ ہویاکسی شین کے ذریعہ، ذریح کے سٹری طریقہ کے خلاف اور باتفاق جہتو ناجائز اور گناہ سے ۔ البتہ جو جانوراس ناجائز طریقہ سے ذبح کردیا گیاہے اس کا گوشت ناجائز اور گناہ ہے۔ البتہ جو جانوراس ناجائز طریقہ سے ذبح کردیا گیاہے اس کا گوشت اسسے سے ۔ البتہ جو جانوراس ناجائز طریقہ سے ذبح کردیا گیاہے اس کا گوشت اسسے سے احسن الفقناء سے ۔ البتہ جو جانوراس ناجائز طریقہ سے ذبح کردیا گیاہے اس کا گوشت ا

طلال ہونے میں تیفسیل ہے کداگر بٹن دبانے سے بیک وقت مچھری سب جانوروں کی گردو پرآگئی اوردسموالله برهر مربان دبایا گیا۔ توبدایک بسموالله سب کے لئے کافی ہوگئی۔ ورنہ اگرا کے پیچھے گردنیں کئیں تو یہ بسم اللہ صرف پہلے جانور کے لئے کافی ہوگی۔ باقی جانوروں کے لئے یہ بسم الله معتبر نہوگی ۔ اور اس لئے باتفاق اُمت یہ جانور حرام اور مردار قرار بائی گے۔ بھراس طرح گردن کے اوپرسے ذیج کئے ہوئے جانور، جن برفسھ اللّه پڑھنامعتبر بھی ہے، ان کے طال ہونے میں فقہار صحابہ و تا بعین میں اختلاف ہے حضرت عبداللہ، بن عباس رصنی اللترتعالی عنها سے اس کا مجی حرام ہونا منقول سے۔ اور حضرت عبداللتد بن عسر رصنی الله تعالی عنها اس طریقهٔ ذبح کے ناجائز اور گناه ہونے کے باوجوداس کے گوشت کو طلال قرار دیتے ہیں وصیح بخاری کتاب الذبائے)

تفصيل تشريح جواب :

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قرآن کریم نے کسی جا نور کا گوشت طلال ہونے کے لئے ذکاہ کوضروری قرار دیا ہے۔ بغیر ذکاہ شرعی کے ذبیہ قطعًا حرام ہے۔ یہ ذکاۃ قرآن كاايك اصطلاحي لفظ ہے جس كى تشریح عنقریب آئے گى -

سورهٔ مائده مین قرآن کریم کا واضح ارشادید: حرمت علیکوالمیت والدم ولحمه الخنزيروما اهل لغيرالله والمنخنقة والموقودة والمترقرية والنطبحة ومااكل

السّبع الاما ذكّية -

. اس آیت کرمیه میں حرمت میستشنی صرف وه جانور بیں جن کو ذکا فانشر عجی کے ربعیہ طلال كرليا كيا بهو- ذكاة منتمعي كصنعلق امام داغب اصفهاني نے مفردات القرائن ميں فرمايا -وحقيقة التناكية اخواج الحوارة الغويزية لكن خص فى النشرع بابط ال

الحياة على وجد دون وجد -ا مام راغب کی اس تصریح سے دوباتیں معلوم ہوئیں۔ اوّل بیکہ ذکاۃ مطلقًا جا نور کو قتل كردين كانام نهين - بلكه اس كے لئے ايك خاص طريقيد مقرر ہے - دوسر سے بيك خاص ط بقیر محض عادات و رسوم کے تا بع نہیں۔ بلکہ ایک شرعی اصطلاح اور ایک قانون ہے۔ بھر قرآن وسنت نے ذکاہ کی دوصور میں قرار دی ہیں۔ ایک اختیاری، جیسے گھر ملو اور پالتوجانوروں کی ذکاۃ - دوسرے غیراختیاری ،جیسے شکار ، باجوجانورکسی وجہسے

قابوسے بڑل جائے۔مقررہ طریق پر ذبح نہ کیاجا سکے۔ دوسری صورت کی ذکاۃ حسب تصریح احادیث صبح قسیم دولٹر کے ساتھ تیر یا نیزہ دغیرہ سے زخم لگاکرزخمی کر دنیاا ورخون بہا دنیا ہے۔ ذبح یا نحر سٹرط نہیں ۔

اور پہلی تسم تعینی اختیادی ذیکا ہ کے لئے ذبح یا نحرضروری ہے۔ گائے ، سیل اور بکری میں ذبح کرنے کا اور اونٹ میں نحرکر نے کا حکم ہے ۔

ذ بح کی حقیقت بہ ہے کہ چار رکئیں حلقوم اور مُری اور ان دونوں کے دوطوف گردن کی رکئیں جن کو ود جین کہا جاتا ہے، ان کو قطع کر دینا ، اور نحر کی صورت یہ ہے کہ جانور کو کھڑا کرکے اس کے لیّہ بعنی حلقوم کے گرطھے میں نیزہ یا جھری مادکر خون بہا دیا جائے۔

قران عزیزین کا کے کے معلق ان تذہبے وابقہ ہ اور فلہ ہے وہا کے الفاظ سے اور دنہ ہے وہا کے الفاظ سے اور دنہ کے متعلق فل بنا ہ بذہ عظیم کے الفاظ سے معلوم ہوا، کہ گائے ، بیل ، بحری ، دُ نبہ وغیرہ میں ذبح کرنا مسنون ہے اور فصل لربك وانحر کے الفاظ سے اونٹ کا نخر کرنا معلوم ہوا ۔ کیونکہ یہ آیت اونٹ کی قربانی کے متعلق نازل ہوئی ہے ۔ دوسری جگہ قران کریم میں اونٹوں کے متعلق صواف کا لفظ بھی آیا ہے اس سے بھی اونٹ کا نخسہ ی مفہوم ہوتا ہے ۔

رسول کریم صلی الشرعلبہ ولم اور صحابہ رضی الشرنعانی عنم کا تعامل بھی ہمیشہ ہی رہا ہے۔
اس کے خلاف بعنی اونٹ کا ذریح کرنا، یا گائے، بحری وغیرہ کا نحر کرنا کہ بین نفول نہیں۔
اس لئے باتفاق اُمرت ایسا کرنا جائز نہیں، اگر کسی نے سنت کے خلاف ایسا کردیا تو
حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا گوشت بھی جرام ہوگیا۔ دوسرے امکہ
رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر جبر طریقہ ذکا ق خلا بسنت ہونے کا گناہ ہوا مگر چونکہ حقیقت ذکا ق خلا بسنت ہونے کا گناہ ہوا مگر چونکہ حقیقت ذکا ق مالی ہوئے گوشت حلال ہے۔

م بدائع میں مذکور ہے کہ اگر ذبح کئے جانے من والے جانور کو نحر کر دیا ، یا نحر کئے جانے دو الے جانور کو نحر کر دیا ، تو ذبی حلال ہوگا جا ہے اس لئے کہ گردن کی رگوں کا کٹنا یا یا گیا ۔ اس لئے کہ گردن کی رگوں کا کٹنا یا یا گیا ۔ اللہ میکن محروہ ہوگا ۔ اس لئے کہ سذت اونطے لیے کہ سذت اونطے

لما فى البدائع ولون حماين بنح وذبح ما ينحري الوجود فهى الاوداج ولكن يكود لان السنة فى الابل النحروفى غيرها الذبح (الى قوله) وقال ما الشارك وتعالى البدانة لا تحل لان الله تبارك وتعالى البدانة لا تحل لان الله تبارك وتعالى

امرفی البدان بالنجریقوله عزّیشان، فصل لر بلا و وانحرفاذاذبح تولی الماً مو به فلایحل (ببلائع ص ۲۱۱ جه)

طلال نه ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمیہ فصلے لس بلک واسے میں اونٹ کو

بیں کر ہے اور ماقی میں ذبح ہے۔ ایم مالک

كا قول يے كماكرا ونعظى كو ذيح كر ديا۔ تو وه

نحرکرنے کاحکم دیا ہے توجب اس خص نے بجائے نحر کے ذبح کر دیا تواس نے فعل مامور پرجر کا حکم تھا ) اس کو ٹرک کر دیا ۔

ا جانور کے حلال ہونے کے لئے ذکا ہ سن عی کی شرطا ور ذکاہ کی اقسام واحکام کے متعلق مذکورہ بالا تصریحات قرآن وسدنت اورا فوال صحابہ و تابعین اتن بات سیمنے کے لئے کافی ہیں کہ ذبیحہ کا جوطریقہ رسول کریم صنی الشرعلیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے وہ محض رسم وعادت بنیں - بلکہ جاہلیت کی رسموں اور عادتوں کو بدل کرایک تعبدی طریقہ جادی کیا گیا ہے جس کی خلاف ورزی گناہ ہے اور بعض صور توں میں ذبیحہ محمی حلال بنیں ہوتا -

موجودہ سوال میں ذکاۃ غیراختیاری اور اونٹ کے نحرکی بحث نہیں۔ زیرِ بحث نہیں۔ زیرِ بحث صرف وہ جانورہیں جن کی دکاۃ کا مسنون طریقے ذیج ہے ۔ بعنی گائے ، بسیل، بکری ، ڈنبر وغیرہ ۔ اس لئے ذیح کی شرعی حقیقت اور اس کی شرائط پرکسی قدر مرزیفسیل کھی جاتی ہے جس سے دو سرے سوال کا جواب واضح ہوجائے گا۔

ذیح کی تعربی او داج و دج کی جمع ہے۔ جو حلقوم اور مری کے دائیں بائیں قطع الاورج ، اس میں او داج و دج کی جمع ہے۔ جو حلقوم اور مری کے دائیں بائیں دوموٹی رگوں کا نام ہے ، اور عادةً ان کا قطع کرنا حلقوم اور مری کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس لئے مراد ان چاروں چیزوں کا قطع کرنا ہے۔ بعنی حلقوم جس سے سانس اندرآ با جا آئے اس لئے مراد ان چاروں کی توفی کرنا ہے۔ بعنی حلقوم جس سے سانس اندرآ با جا آئے اور مری جس سے غذا اندرجاتی ہے ۔ اور دونوں طون گردن کی ہوئی رگی ہی سے خون کا سیلان موتا ہے ۔ اور ان کا محل متعین کرنے کے لئے ہدا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت نقل کی ہے جس میں ارشاد ہے۔ الذکاۃ بین اللبۃ واللہ حیدی نعنی ذبح دونوں جراوں کے نیچ گردن اور سینہ کے درمیانی گرطھ تک ہے ۔ اس درمیان میں جس جگی کا ط

عام كت فقد ميں ہي مذكور ہے ۔ البت اس ميں اكم مجھدين كے اقوال مختلف ہيں كم ان چا دوں ہيں سے اگر كوئ رگ رہ جائے تو ذبيح حلال ہوگا يا نہيں جب كي تفصيل ميں جانے كى اس جگہ حزورت نہيں ۔ اس سے معلوم ہواكہ ذبح كا منون اور شرى طلقہ وي ہے جو عام طور پر سلمانوں ميں رائج ہے كہ جانور كو شاكر كلے كى يہ چا دموثى رئيس قطع كر دى جائيں ۔ جن سے خون بہ جائے اور مر بالكل دھڑ سے عليحدہ ہمى نہ ہو، گلے كوبالكل آخر تك كاط دين كو فيخ كہا جاتا ہے ۔ صريف صحح نجادى ميں اس سے منع كيا گيا ہے۔ اس معنی الله بن عمر منافع الله الله علی الله بن عمر منافع الله الله علی الله بن عمر منافع الله الله عندالله بن منافع و سواتے تھے اور دون العظم شدی ہوئے ہوئے دیں دون العظم شدی ہوئے و سے منع فرانور مرجائے۔ بلکہ چار دگیں کا طبح جھوڑ دیں ہماں تک کہ جانور مرجائے۔

ا در بدائع الصنائع ميں آنخصرت ملى التّرعلي كمايہ ارشا ذنقل ہے الالا تنخعوا الذبيحة يعنى مذبوح جانوركا سربالكل دھ طسے مت الگ كرو-

اور بہ ظاہر ہے کہ یہ کوئ دائے اور فیکس کا معاملہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عرفی اللہ تعلیہ اللہ علیہ اللہ اخسہ بن مخع کہ نے سے منع فر مایا تھا۔ اس لئے گلے کی دگوں کو اتنا گہ را کا طناکہ آخسہ گردن تک پہنچ جائے۔ اس حد سیف کی ٹوسے ناجائز ثابت ہوا۔ اور اس سے زیادہ اشد گناہ اور ناجائز ہے ہے کہ گدی کی طوف سے کا طاجائے اور سرکو دھ طرسے علیہ کہ کہ دیا جائے، ہدا ہمیں ہے :

اور شخص نے ذبح کے وقت جھری کو نخاع کک بعینی گردن کی آخری ہٹری کک نخاع کک بعینی گردن کی آخری ہٹری کک بہنچادیا تو بیئے کردن کی آخری ہٹری کک بہنچادیا تو بیئے کردہ ہے میگر ذبحیہ طلال ہے اورا گر بجری کو گری کی طرف سے ذبح کیا ، اور وہ عرد ت ذبح قطع ہونے تک ندہ رہی اور وہ عرد ت ذبح قطع ہونے تک ندہ رہی

ومن بلغ بالسكين النخاع اوقطع الرأس كرة له ذ لك وتوكل ذبيجتم واك ذبئح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق حل لتحقق الموت بما هوذ كاة -

• الله توذبير حلال بوگيا مگراليها كرنا مكروه وناجائز ب-

عانور کو کدن کی طرف سے ذی کرنا مکردہ ج

اكرجانور دكيس تطع بهونے تك زنده ديس

ورنه طلال نبين يميو مكروه قبل وعمركيا،

در منتاروشامی میں ہے:

وكرة ذبحها من قفاها النه وكرة ذبحها من قفاها النه به يت حية حتى تقطع العورق وكلة المرتحك لموتها بلاذ كالة والنجع وقطع الرأس -

وقطع الرأس -کی آخری ہڑی تک کاٹ دینا اورسرکو کاٹ دینا بھی محروہ ہے ۔ کی آخری ہڑی تک کاٹ دینا اورسرکو کاٹ دینا بھی محروہ ہے ۔

اوربدائع الصنائع ميں ہے :

ولوضه عنى جزررا ولبق الاستاة الما المسيفة فابا نها وسيحى فاك كان فيرها من قبل الحلقوم توكل وقل الساء الماحلة لاحل فلانه التى بفعل الله كالا وهوقطع العروق ولما الاساءة فلانه زاد في المها زيادة لا يجتلج اليها فلانه زاد في المها زيادة لا يجتلج اليها في النكاة فيكره ذلك ولات من بها من القفا فان ما نت قبل القطع من القفا فان ما نت قبل القطع باك ضهب على التأنى والتوقف لا توكل لا نها ما التا وال قطع العروق قبل توكل لا نها ما توكل لوجود فعلى الله كاة موتها توكل لوجود فعلى الله كاة وهي حية الااله يكره ذلك و هي حية الااله يكره دلك و هي حية الااله يكره دا يكره دلك و هي حية الااله يكره دلك و هي حية الااله يكره دلك و هي حية الااله يكره دلك و هي هي من الكره الكره و هي حية الااله يكره الكره و هي حية الااله يكره الكره و هي من الكره الكره الكره و هي حية الااله يكره الكره الكره و كركره الكره الكره الكره الكره و كركره و كركره الكره و كركره الكره و كركره الكره و كركره و كركره و كركره الكره و كركره و كركره و كركر

ادراگرادن با گائے با بحری کی گردن اور برتنوار مادکمر گردن الگ کردی ا ور بستم دوشتر پڑھ کرا ہیں کہا تو اگر پیم ملال ہے مگرا ہیں کہا ہے تب تو ذبیحہ علال ہے مگرا ہیں کہ ہے کہ ذکاہ کی شرائط کی حلت تواس کئے ہے کہ ذکاہ کی شرائط کی شرائط کی اس شخص نے بلا ضرورت جانور کو غیر کہ اس شخص نے بلا ضرورت جانور کو غیر اور اگر گردن کے اوپرسے تلوا د مادکر گرد الک کی ہے تو اگر عروق ذری تک تلوا د اور اگر گردن کے اوپرسے تلوا د مادکر گرد اللہ کی ہے تو اگر عروق ذری تک تلوا د اور ذری کی دکون تک بینی ہے ہے ہا نور مرکبا ۔ مثلاً آ ہستہ آ ہستہ کا ٹیا۔ اور ذری کی دکون تک بہنی سے بہلے مرکبا تو وہ مردا دہے ، کھانا اس کا حلال نہیں ، اور اگر فودی طور اس کا حلال نہیں ، اور اگر فودی طور

برکاٹا گیااور مرنے سے پہلے ذبح کی رکیں کٹ گئیں توگوشت ملال ہے اگرجہ ہے طریقہ ذبح محردہ وناجا نزہے۔

طریق مشرع کے خلاف اور ناجا کر ہے۔ اور گردن کو دھڑسے علیحہ ہ کرنا الگ ایک مکروہ فعل ہے۔ اگر گردن کے اوپر سے کا شخے کی صورت میں آہس نہ آہستہ کا ٹا جائے جس سے عرد ق ذرع قطع ہونے سے پہلے موت واقع ہوجائے تو اس صورت میں ذبیحہ مجمی حرام اور مردار ہوجا تا ہے۔ البعتہ اگر تیز حیری سے نوراً گردن الگ کردی جائے تو طریق ذرئے خلاف سٹرع ہونے کے گنا ہ کے باورود بسم للنہ یوھ کریا مل کے باورود بسم للنہ یوھ کریا مل کے باورود بسم للنہ یا گا۔ یوھ کریا میں کیا گیا ہے۔ وابعہ کا اور مردال قرار بائے گا۔

بیای کمشینوں کے ذریعہ او پر کی طوف سے چھری گردن پررکھ کمرگردن کا سے دینے سے بنطا ہر بیصورت تو بنہ ہوگی کہ عردت ذریح تطبع ہونے سے بنطا ہر بیصورت تو بنہ ہوگی کہ عردت ذریح تطبع ہونے سے بنطا ہر میصورت اور تیزی کے ساتھ ہوگا۔ اس سے اگر مشین کی چھری گردن کیونکہ بید قطبع بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ ہوگا۔ اس سے اگر مشین کی چھری گردن برد کھنے والے نے لبسم لائٹ کہ کر چھری رکھی ہے تو گوغیر مشزع طریقی سے نوع کرنے کرنے کا گناہ ہوا مگر گوشت حلال ہوگیا۔

بیان بیان ایک سئلدد و مراید سامنی تا ہے کہ مبت سے جا بوروں کو مشین کے بنچے کھڑے کرکے اگر ایک مرتبہ لیست کا تا ہے کہ مبت سے جا بوروں کے بنچے کھڑے کرکے اگر ایک مرتبہ لیسم لائٹر پڑھ تھی لی گئی توکیا وہ سب جا بوروں کے حال ہونے کے لئے کافی ہوگ ۔ اور دوسے جا نور مرداد قرار یا بئیں گے ۔

اس سرمتعاق مقتصلی نصوص اور اصول شرعید کا یہ ہے کہ شبہ کرنٹر بڑھنا اور ذرج کرنا دونوں متصل واقع ہوں معمولی ایک آدھ منٹ کی تقدیم کاتو کوئ افر نہ ہوگا۔ کیونکہ اتنا فرق ہوجانا عادہ تا اگزیر ہے مگر اس سے زیادہ تقدیم ہوئ تو تیسمیہ ذرج کے منصل نہ ہونے کے سبب کالعدم ہوجا سے گاا ورجانور مردار قراد پاسے گا۔ بدا نع الصنائع میں ہے :

قسمیه دهده ده کاوقت اختیاد دکاهٔ میں بعینه ذبح کرنے کا وقت ا لهٰذا پہلے سے جسم ده کر کہ لیناناجا کرے بجزاس قدرقلیل نہ مانہ کے حس سے بچنا مکن نہ ہو۔ اس لئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ

نوققهافى الذكاة الاختيارية وقت الناج لا يجوز تقل يمهاعليه الا بنصان الناج لا يكن التحرزعنه لقوله تبارك وتعلى ولا تأكلوا عما لعرين كراسم الله عليه والنابح مضم فيه معناه و لا تأكلوا عمل فيه معناه و لا تأكلوا عمل فيه معناه و لا تأكلوا

مسالعدين كواسم الله تعالى عليهمن الذبائح ولايتحقى دكواسم الله تعالى على المذبيحة الاوقت الذيح -

ذبع کانفظیهاں مضمر(پوشیده) ہے۔ اورمعنی یہ ہیں کہ ذبح کے وقت جس

كاارشاد كي اورمت كهاد اس جانور

كاكوشت جس يراك كانام نهيس لياكيا"

دبلائع الصنائع ص ۲۹ مرح ۵) حانور پرانته کانام نہیں لیا گیااس کا گوشت مت کھاؤ۔ للٰذا ذہبجہ پرانتہ کانام نہیں نا

اسی وقت محقق ہو گاجبکہ ذبح کے وقت نام لیا گیاہو۔

اسی بناد پرصاحب بدائع نے امام ابوبوسٹ رحمہ الٹرتعالیٰ سے بر وابت نعشل کی ہے کہ اگرا یکشخص نے ایک بری کو ذبح کرنے کے لئے سٹایا ور اس پرجسہ داستر رہی بهراس كوجهور كردوسرى بحرى كواسى سابقه تسميه براكتفا كرك ذي كردياتويه بجرى مردادہے اس کا کھانا جائز نہیں ۔کیو بکہ جو جسم دھٹر بڑھی گئی اس کے اور ذیج کے درمیان فصل ہوگیا ۔

اورمسوط مين امام محدر حمال للرتعالي كي حواله سے بنقل كياہے:

ارأيت الذابح يذبح الشاتايت حضرت مسئله تبائي - ايك ذبح كرف والا دویاتین جربوں کوذئ کرتا ہے ادرالٹرکا والتلامتة فيسمى على الاول وبياع الشمية على غير ذلك عمَّا فال يأكل نام پہلی بر لیتا ہے۔ اور باقی پر عمدًا جھوڑ دنیا ہے (اس کاکیا حکم ہے؟) فرمایا (الیی الشاة اللتىسمى عليها ولايأكل سوى ذلك (بيائع الصنائع ص ١٩٦٩٥)

صورت بین صرف پہلی بجری حلال ہے باقى *علال ننيس* ـ

وقبت اگرد د بجریوں کو ایک ساتھ دکھ کردونوں کے گلے پربیب وقت چےری بھری ہے تویسمید دونوں کے لئے کافی ہوگا اور دونوں حلال ہوجائیں گی،

لواضجعُ شاتين واحرّالسّكين اگرد و سجريوں كو ايك ساتھ زمين يركتا يا اور عليهامعًا ان يَجزئ في ذلك تسمية دونون يرايك سائق يمرى بجيرى تواكس واحدة - ربدائعص . هجه) صورت بي ايك مرتبه جبهم دوير كناكا في بوكا-

روایات مذکورہ کی روشنی میں مسئلہ زیر بحث: الا بہت سے جا نور مشین کی چھری کے يني كولي كردي جائي - اوردسم دوير پره كران كردن كاط دى جائے "اس ين

احسن القضار

غیر شروط طربقہ پر ذبح کرنے کے گناہ کے علاوہ صرف وہ جانور ملال سمجھے جائیں گےجن پر چھری بیک دقت پڑی ہے۔ بشرطیکہ مشین کی چھری چلانے کے وقت جسے لائٹر پھ لی گئی ہو۔ اور معبض صحابہ رضی الٹر تعالیٰ عنہم کے نزدیک یہ بھی طربق ذبح غیر شرع ہے نے کے سبب ترام ہے۔ اور جن جانوروں کی گردن پر یہ چھری جسمے دوٹٹر پڑھنے کے بعد تدریجاً پڑی ہے وہ ترک تسمیہ کی وجہ سے جمہور کے نزدیک جرام اور محرد اد قراد پائیں گے۔

فلاصعه كلام :

مذکورہ بالاتفصیل میں سوال کے دونوں نمبروں کا جواب آگیا۔ اور فلاصداس کا بہ ہے کہ پورپ کے شہروں کا مروجہ طریقہ ذبح خلاف شرع اور موجب گناہ ہے سلمانوں کو جہاں تک قدرت ہواس سے بچیں اور اپنے ملکوں میں اس کے رواج کو ہند کریں اور پورپ کے علاقوں میں رہنے دالے سلمان جواس طریقہ کے بدلنے پر قادر نہیں اور گوشت کی ضرورت بہروال ہے ان کے لئے مندرجہ ذبل شرائط کے ساتھ اس گوشت کا استعال کرنا جائز ہوگا۔ ان میں سے ایک مشرط بھی نہیائی گئی توجرام ہوگا۔

ا مشین کے ذریعہ ذبح کرنے والا آدمی مسلمان یا نصرانی یا بہودی ہو۔

۳ مشین کی چھری جانوروں کی گردن تک پہنچانے کے وقت اس نے خانص المٹر کا نام ،جسمالیّلہ اللّٰم اڪبر پڑھا ہو۔

سے جھری جتنے جانوروں کی گردن پر بیک وقت پڑی ہے وہ جانور ممت ا اور الگ ہوں۔ دوسر سے جانورجن بر چھری بعد میں پڑی ہے اور وہ مردارہیں، ان کا گوشت پہلے جانوروں کے گوشت میں مخلوط نہ ہوگیا ہو۔ مگر ظا ہر ہے کہ با ہر سے جانے والے اور نختلف علاتوں کے رہنے والے سلمانوں کوان شرائط کے پورے ہونے کا علم ہونا آسان نہیں اس لئے اجتناب ہی بہتر ہے۔ واللہ سجھ خاند ونعالے اعلم بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ وارالعلی کوی

٢٢ زويقعده ١٨٥

جواب : ازمفتی محودصاحب قاسم العلوم ملتان میں مجتنا ہوں کہ بٹن دبانے والامسلمان مجی ہو اور بٹن دباتے وقت تسمیہ بھی بڑھے تب بھی مشین کے مروحہ ذہبے کو صلال نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ مردا دہی ہے۔ آپ ہے دیکھیں کہ بٹن دبانے والے نے صرف اتنا ہی تو کیا ہے کہ برقی طاقت اور مشین کا بوکنکش (تعلق) کرٹے چکا تھا اور ان دونوں کے درمیان جو مانع تھااس کو دور کر دیا اور بھرسے کنکش جوڑ دیا اور بس، دراصل مشین کی چھری کوچلا نے والی اور جانور کا گلا کا شنے والی برتی ہر (کرنش) ہے نہ کہ ایک سلمان کے ہاتھ کی قوت محرکہ ، اور بیرگلا کا منا برتی قوت اور شین کا فعل ہے نہ کہ ایک سلمان کا ۔

اور ذیح اختیاری میں ذائع (ذیح کرنے دائے) کا فعل (اپنے ہاتھ سے گلاکاٹنا)
اوراس کی تحریب کا موثر ہونا شرط ہے۔ یہاں تو بٹن دبا نے والے کا فعل سوائے سفع
مانع (رکاوٹ کوہٹا دینے) کے اور کچھ نہیں۔ دفع مانع (رکاوٹ دور کر دینے) سے
فعل ذرئ کی نسبت س افع (ہٹانے والے) کی طوف کس طرح ہوسکتی ہے ؟ اور کاشس کو
ذرئ کرنے والا کیسے کہا جاسکتا ہے ؟

اس كى شال اس طرح سمجيس:

آیک مجوسی حجیری باتھ میں ہے کرکسی جانور کو ذیح کرناچا ہتا تماکر کسی شخص نے اس کا باتھ بکر لیبا اور ذیح کرنے سے روک دیا اب ایک مسلمان شخص بسسے واللہ اللہ اکبر کہد کر اس روکنے والے کا ہاتھ کھینج ہے اور مجوسی کا ہاتھ چھڑا دے اور دہ فورگا جانور کی گردن پر حجیری مجیرد سے تو کیا یہ ذہبے حلال ہوجا سے گا ؟

دنیھے اس مثال میں س فع مانع دائر کا وط ہٹانے ) کا فعل توایا ہے ہسلمان نے کیا ہے اور تسمیہ بڑھ کرکیا ہے اور وہ ذبح کا اہل بھی ہے لیکن چونکہ اصل فدنک کرنے والاجس کی تحب میک موثر ہے وہ مجوسی ہے اس لئے لاز ما اصل محرک ومُوثر کو دہیے کرنے والاجس کی تحب میک موثر ہے وہ مجوسی ہے اس لئے لاز ما اصل محرک ومُوثر کو دہیے کرہی اس ذبیجہ کے حرام ہونے کا حکم لگا یا گیا اور می افع ما نع (اُدکا وط دُور کرنے والے) کے فعل ما عتبار نہیں کیا گیا ۔

اسی طرح اگرایک تیزدها داد آله مثلاً چھری اوپرکسی دستی سے بندها بوالٹک رہا ہے اوراس کے نیچے بالکل سبدھ میں مرغی یا بجری کا بخیر یا کوئ جانور کھڑا ہے ، اب اگر کوئ مسلمان تسمیہ پڑھ کر رسی کا شد سے اور وہ آلہ ا پہنے طبعی تقل سے پنچے گر کر اس جانور کا گلا کا ظہد د سے نو کیا ہے ذبیجہ حلال ہوگا ؟ اور بیف ف ل ذبح اس دافع منانع مسلمان کی طرف منسوب ہوگا اور اس کو جانور ذبح کرنے والا

اوراس جانور كوسلمان كاذبيجهُ لها جائے گا؟

اگران دونوں مثانوں میں اس ذبیحہ کاحکم حلت کا نہیں ہے اور بیر ذبیحہ کا ملی ہے اور بیر ذبیحہ مطلال نہیں ہے اور این کے نہیں ہے اور این کے دبیحہ پر حلت کا حکم کیسے سگایا حاسکتا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے ؟

دوسری بات فابل غوریہ ہے کہ اگر اس حقیقت کو نظر انداز بھی کردیا جائے اور ایک کمی کے لئے اسکے کا سے اور ایک کمی کے لئے تسلیم کر لیا جائے کرد بٹن دبانا ایک موثر اور اختیاری عمل "ہے تو بٹن دبانا یک موثر اور اختیاری عمل "ہوجاتا ہے ، مشین کے جلنے اور گلے کاٹنے کے وقت تواس کا فعل موجود نہیں ہوتا شین جلتی رہتی ہے اور گلے کٹے کہ ہے ہیں دہ تو گلے کٹے کہ ہے جا اور گلے کٹے کہ ہے ہیں دہ تو گلے کٹے کہ ہے جا کہ کہ ہوجاتا ہے۔

یصورت حال ذبح اضطراری (مجبوری کے ذبح) میں تو شرعًا گوادا ہے کہ شرکھینگتے ہی داھی (مجبوری کے ذبح) میں ہوتا ہے اور اصابة سھم (شرکھینگتے ہی داھی (مجبوری کے عدر) کا عمل ختم ہوجاتا ہے اور اصابة سھم (شرکگئے) کی صوف عن ما اصطلار (مجبوری کے عدر) کی وجہ سے اصابة سھم (شرکگئے) کی نسبت کو داھی (مجبوری کے عدر) کی وجہ سے اصابة سھم (شرکگئے) کی نسبت کو داھی (مجبیک والے) کے ساتھ قائم کردیا اور اس کو ذبح کرنے والا تسراد دیدیا ہے ۔ اور اس کی وجہ می بہ ہے کہ شرمیں بذات خود شکارکوجا کرگئے کی طاقت مطلق میں ہیں ہے اور وہ داھی (مجبیک والے) نے بیدا کی ہے ہمو تر درحقیقت صوف میں ہیں ہے اور وہ داھی کی قوت ، اس کے برعکس مشین موثر برقی طاقت ہے ایک ہی موت اسمیں کو چھائی ہے، بٹن دبانے والے کی قوت اسمیں موثر برقی طاقت ہے للذا مشین کی چھری کو چلاتی ہے، بٹن دبانے والے کی قوت اسمیں موثر برسی قیاس نہیں کیا جاسکتا ۔ دراصل اس کا فعل صرف دمی (مجبیکنا) ہے اور بس بھی کہ اصابت سھم در شرکئے) کے دقت اس داھی کا اہل رہنا بھی ضروری نہیں جبکہ دمی رہیں کے وقت وہ اہل تھا ۔

ا ما م ابو بجرا ل کاسانی بدا نع صنائع صے ۲۹ پر لکھتے ہیں :

ودورهی اوارسل وهومسلونم اگرتبر بینکایا (سدهایا بواشکاری جالور) ارت او کان حلالافاح م قبله لاصابن جهورا اس حالت میس که وه سسان تها بجر

احس الفضار \_\_\_\_\_\_\_۱۳

واخذالصیل بچے لے ولوکان میں انتھ اسلہ وسمٹی لاہے لے کان المعتابی فت الرحی والارسالی فاتراعی الاھلیہ عند ذلك ۔ ذلك ۔

فورًا برلگنے سے پہلے مرند ہوگیا یا حلال کھا اور کھرفور اُ احرام باندھ لیا اور شکارکوجالیا تو وہ شرکا رصلال ہوگا۔ اور اگر تیر تھینکنے با شرکا دی جا نور جھے ڈرنے کے وقت مرتدھیا

اور کھرسلمان ہوگیا اور سمیہ مجی بڑھ لیا تو دہ شکا رحلال نہوگا اس کے کہ اعتبار سر مھینیکنے یا جالور چھوڑنے کے دقت کا ہے اسی دقت اہمیت ذبح کو دیکھا جائے گا ذکہ سے بیا نہیں ،۔

اسی طرح بدایہ ج م ص ١٨٨ برلكها ہے:

اس کے کہ (سدھایا ہوا) کنا ورباز آلہ کے جم میں ہیں اور ذبح آلہ سے کام سے نغیر شیں بائی جا سکت اور کتے اور بازی صورت ہیں ان کا چھوٹر نا ہی ان سے کام لینا ہے سیھیٹونا ولان الكلب والبنا ذى اله والذبح لا يعصل بمجرد الألة الآبالايستعال م في الدي الأبالايستعال م في الدي الأبالايسال فاذل ما في الدي المرا السكين واموا والسكين

تیر چینیکنے اور حجمری چلانے کے قائم مقام ہے۔

ذبح اضطراری اور ذبح اختیاری کابنیا دی فرق سی ہے کہ اختیاری ذبح میں احرار سکین احرار سکین احداد سکے کہ اختیاری و رخ میں احرار سکی احداد سکی میں دھی د تیر کھینے کنا ) اور ادسال (سر مے ہوئے شکاری جانور کو چھوڑنا) ازروئے مزع عمل ذبح کے قائم مقام ہے۔

ديكھے امام شافعی عليہ ارحمۃ بھی ذرح اختیاری میں فعل انسانی "کومثرط قرار دیتے ہیں

كتاب الام ميں صب ماتے ہيں ۔

والذكاة وهان، وجهة فيماقد رعليه الذبح والذكر، وفيمًا لحريقيد رعليه ماناله الانسان بسلاح بيدة اورميه بيدة فهى عمل يك اوما احل الله عزّوجل من الجوارج ذوات الادواح المعلمات التي تأخذ بفعل لانسان كما يصيب السهو بفعله فامما الحفرة فانها ليست واحدا من ذاكان فيها سلاح يفتل اولويكن - ولوان رجلا نصب

ذ بح ( شرعی ) کی دو صور تبی ہیں۔ ایک صورت یں بہر ہے کہ جا افرر قا ہو میں ہواس صورت میں ذریح کرنا ذریح مشرعی ہے ادر جانور فاہو میں نہ ہو تو اس صورت میں انسان اپنے فاہو میں نہ ہو تو اس صورت میں انسان اپنے ہاتھ سے ہمقیا رکے ذریع قبل کروے یا اپنے ہاتھ سے تبر مجبنیک کریا اُن سرحا ہے ہوئے جا نوروں کے ذریع جو الشرفے (شکار کے لئے) جا نوروں کے ذریع جو الشرفے (شکار کے لئے) حال کئے ہیں جو تیر کی طرح انسان کے فعل صلال کئے ہیں جو تیر کی طرح انسان کے فعل

سيفاً أورهجاً ثمّراضطهيبدًا اليه فاصاب فلن كالالو يحل اكله لانها ذكوة بغيرقتل احد (الام ص ٢٣٣ج)

رجبور نے سے کام کرتے ہیں شکار کر ہے۔ باقی گڑا ھا کھود دینا جاہے اسمیں کوئی ہمیا ہو بانہ ہو وہ ان دونوں صور توں ہیں سے

ایک میں بھی بنیں آتا۔ اوراگرکسی آدمی نے کوئ تلواریا نیزہ کسی جگہ گاڈ دیاا ور پھرشکار کو اس طرف بھا گئے پرمجبور کر دیاا وراس نیزے یا تلوارسے اس کا گلاکٹ گیا تو امس کا کھانا طلال نہ ہوگا اس لئے کہ وہ بغیرسی انسان کے فعل کے ذبح ہواہے۔

اوراس میں شک نہیں کہ برتی مشین سے جو جانوروں کے گلے کئے ہیں وہ یقینا مذانسان کا فعل ہے نہ اس کے ہاتھ کی قوت کواس میں کوئی دخل ہے ہیں دجہ ہے کہ کوئ ادفی سے ادفی ہے والا بھی اس کوانسان کا فعل نہیں کہ سکتا ،اسی لئے اسکو مشینی ذبیحہ کہتے ہیں بالہ سشرعًا اسی کو کہتے ہیں جو بذات خود مُونرا ورمحرک نہ ہومشین بیشک آلہ ہے مگراس کو چلانے والی اورمونرطا قت برتی قوت ہے نہ کہ بٹن دبانے والی ا

الجواب باسم ملهم الصواب

حضرت مفتی محستر شفیع صاحب منظلهم کاجوا صحیح ہے ہینی مشین سے ذیح کرناجا کرنہیں مگر ذہبے۔ حلال ہوگا۔

دوسرسے جواب میں بیان کردہ وج حرمت کا حاصل یہ ہے کہ ذبح اختیاری میں فعل ذبح کی مباشرت ضروری ہے اورمشین کا بٹن دبا نامبا سرت بہر بلکہ فع میں فعل ذبح کی مباشرت ضروری ہے اورمشین کا بٹن دبا نامبا سرت بہر بلکہ فع مانع ہے۔ مانع مرتفع ہوجانے کے بعد برنی لہر بذات خودمشین کی چھری چلاتی ہے ، للذا فعل ذبح برتی لہر کی طوف منسوب ہوگا نہ کہ بٹن دبانے والے کی طوف ۔

حقیقت یہ ہے کہ بن دبانار فع ما نع نمیں بلکہ بن کے اندر دوتاروں کے رسیانی فاصلہ کو بیتیں کے شخرے سے پر کر کے آلہ محرکہ (برقی لمر) کو چھری تک بینجایاجاتا ہے بن دباکر کو ٹی تعلق (کنکش) کاٹا نہیں جاتا بلکہ ملایاجاتا ہے، بس اس کی حقیقت ایسالے اللہ الد الد بسح الحی المدنوع ہے، دفع ما نع اورالیمال بواسطہ شی و میں فرق بدیں ہے کہ اول اعل ام الموجود ہے اور ثانی ایجا دا لمعدم میں ایوں کہیں کہ اول میں سرفع الشیء ہے اور ثانی میں انتہاں بالشیء، فشتان بینھا، کہیں کہ اول میں سرفع الشیء ہے اور ثانی میں انتہاں بالشیء، فشتان بینھا،

مانع اسے کہاجاتا ہے کہ سبب تو موجود ہو گراس کی تأثیر سے کوئی عارض مانع ہو جیسے کہ حجری کورسی کے ذریعہ او پر باندھ دیا جائے تو اس کے گرنے کا سبب بیسنی ثقل تو موجود ہے مگراس کی تأثیر سے رسی مانع ہے -

ابغود فرمائیے کہ برقی لہرمیں تواس کے آگے گزر نے کا سبب بعینی تارہی موجود نہیں ، بٹن د باکرسبب پیداکیا جاتا ہے۔

مثلاً آگ کے شعلے دورتگ جانا چاہتے ہوں گر لوہے وغیرہ کا کوئی تختہ رکاوف بن رہا ہو تواسے ما نع کہا جائے گا اوراس تختے کو ہٹا دینا رفع مانع کہلائے گا۔اس کے برعکس اگر کوئی چیز آگ کورو کے ہوئے نہ ہو مگر وہ اس لئے آگے نہیں بڑھ رہی کہ آگے اسے قبول کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، توبیمانع نہیں بلکہ انعدام السبب ہے اب فرص کیجئے کہ آگ سے بچھ فاصلہ پرروئی یا پٹرول وغیرہ پڑا ہو آپ نے کوئی کپڑا وغیرہ نے کر اس کا ایک سراآگ میں دکھ دیا اور دوسرا پٹرول میں ڈال دیا، یوں آپ نے مانع نہیں بلکہ دیا، یوں آپ نے بلکہ مباشرت فعل ہے۔

ریب برات فقهار کرام دیمهم الله تعانی نے اگرج بعض مواضع میں دفع مانع کوھی مصرات فقهار کرام دیمهم الله تعانی نے اگرج بعض مواضع میں دفع مانع کوھی تسبیب قرار دیا ہے مگرا کیا دسبب رفع مانع کہ مانع نہیں ، پھرا بجاد سبب پرمسبب کا ترتب ضروری نہ ہو تو اسے بھی دفع مانع کی طرح تسبیب کہا جاتا ہے اور مسبب کا ترتب لازم ہو تو یہ مباشرت ہوگی ۔

پرمشین سے ذبح کرنے کی مثال بالکل یوسیجھیں کہ آگ جل رہی ہوآپ نے لوسے کی نلکی لی اور تبہ وہ گراس کے ذریعیہ آگ مذبوح تک پہنچادی یا نلکی کی بوائے اور تبہ کی دریجہ کی گردن کے درمیان رکھ دی جس کے ذریعہ آگ مذبوح تک بہنچادی یا نلکی کی بجائے اور کوئی ایسی چیز آگ اور مذبوح کی گردن کے درمیان رکھ دی جس کے ذریعہ آگ مذبوح تک بہنچ گئی اور عروق منقطع ہوکر خون برگیا تو کیا ایسے جانور کی صلت میں کوئی شہدہ ہوسکتا ہے ؟

قال فى الشامية قولم (ولوسنار) قال فى اللى المنتقى وهل تحل بالنار على الملابح قولان الاستبدلاكما فى الفهستانى عن الزاهدى قلت لىكن صحوا فى الجنايات باك النارعما وعا تحل الذبيعة لكن فى المنح عن صحوا فى الجنايات باك النارعما وعا تحل الذبيعة لكن فى المنح عن

الكفاية ال سال بهاالله تحل وان تجل لااه فليحفظ ليكن التوفيق اه (دوالمحتادص ٢٠٨ج ۵)

وفى الخانية والحامة اذا طارت من صاحبها في ما هاصاحبها اوغيرة قالواان كانت لا تهتدى الى المنزل حلى الخلاصلا الوان كانت هتدى الى المنزل حلى المنزل حلى الخلاسة وان كانت هتدى الى المنزل الموصلا الحراحة الموالية المنظمة المنافر المناب السهم المنج حلى وان اصاب موضعا الحراحة لفوافيه والصحيح النه اصناب السهم المنج حلى وان اصاب موضعا الحراحة لفوافيه والصحيح النه المنافلة المنها والصحيح المنها مروى خلاص المنافية والطبى اذا علم في الدين همتدى المنافلة الاختيارية والطبى اذا علم في الدين فخرج الى الصحراء في ما لا رحل وسمى ان اصاب المن بح حل والافلات من من يتوحش فلا يؤخن الا بصيل (خانية على ها مش الهندية صلح المنافلة على منال مين توبيم من توبيم من وامى قوت كام كردي به منازل من توبيم من المنافلة عرف به منزل المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة على منال من توبيم من المنافلة عرف به منزل المنافلة المنا

اگربٹن دبانا مباشرت فعل نہیں بلک تسبیب اور رفع المانع ہے تو اس طے رکر کسی انسان کو فتل کر دیا بعنی مشین کی چھر ہوں کے بنچے باندھ کر بٹن دبادیا تو کیا اس پر قصاص نہ ہوگا ؟

اس تحریر سین شین سے ذبح کرنے کی ڈو مثالیں تحریر کی گئی ہیں :

(1) مجوسی چھری ہاتھ میں ہے کرکسی جانور کو ذبح کرنا چا ہتا بھا کہسی شخص نے

اس کا ہاتھ بچڑ لیاا ورذبح کرنے سے روک دیا۔ اب ایک سلمان شخص جبحر دھٹر ادھڑھ

اک جمہ کراس روکنے والے کا ہاتھ کھپنچ لے اور مجوسی کا ہاتھ حچھڑا دیے اور وہ فوراً

جانور کی گردن پر حگھری بھی سے توکیا یہ ذبیحہ طلال ہوجائے گا ؟

ا بکتیزدهاردار آله (مثلاً چھری) کسی رسی سے بندها ہوا نظک رہا ہےاور اس کے بنچے بالکل سیدھ میں مرغی یا بجری کا بچہ یاکوئ جانور کھڑا ہو، اب اگرکوئی سلما تسمیہ پڑھ کررسی کا طے دے اور وہ آلہ ا پنے طبعی نقل سے نیچے گرکراس جانور کا کلا کاط دے توکیا یہ ذبیحہ حلال ہوگا ؟

ان دونوں مثانوں میں تسمیہ بڑھ کرما تھے کھینچنے والا یا مجھری کی رسی کا طنے والا مسلمان نہ حقیقہ فعل ذیح کا مباسرہ اور نہ ہی عرفًا اسے مجھری کا ستعل کہا جاتا ہے ۔ مسلمان نہ حقیقہ فعل ذیح کا مباسرہ اور نہ ہی عرفًا اسے مجھری کا ستعل کہا جاتا ہے ۔ مثال ثانی بین تو مجھری کا استعل مجوسی ہے مثال ثانی بین تو مجھری کا استعل مجوسی ہے اس لئے بیرجا نور حرام ہوگا ۔ اس لئے بیرجا نور حرام ہوگا ۔

اس کے برعکس شکین کا بٹن دبانے والے کواس کاستعل کھا جاتا ہے اور بٹن دباکرتی لہر مذہوح تک بہنجانا اس طحے مباشرت ذبح سے حبر طرحے نا دکو مذہوح بک بہنجانا ،

اب اگرتسمیه بڑھ کرنار کومذبوح کے حلق تک پہنچا کر پچھے ہٹ گئے اور آگ اپنا کام کرتی رہی نوکیا یہ جا بور حلال نہ ہوگا ؟

اس سے فتی صماحب کے اس اشکال کا بھی جواب ہوگیا کہ فاعل تو بٹن دباکرالگ ہوجا تا ہے آگے مشین خود کام کرتی رہتی ہے۔

غرضیکه ایسے ذبیحه کی حات میں کوئ شبه نہیں مگرمعندا بیطریقیہ بلاشبه غلط اور ناحا کر ہے۔ فقط واللہ تحالی اعلم

ر شبد اهم ک ۲۲ ربیع الاقال مست



# كتاب ((لاصفيقة

چھوٹی بحری کوشہادت سے بڑی ثابت کرنا جائز نہیں:

تسواک : ایک بحری کا مالک عادل اقرار کرتا ہے کہ بحری کی عمر بشکل دس ماہ ہے اور بظاہر بحری کو دیچھ کر بھی بہم معلوم ہوتا ہے ، مگر ایک مولوی صاحب نے دواجنبی اشخاص سے بحری کی عمر کا سوال کیا ، انھوں نے جواب دیا کہم بجریوں کی عمر سے ناواقف ہیں ، مگر مولوی صاحب نے اصرار کیا کہ تخیید سے بتاؤ ، جس پر انھوں نے کہا کہ اس بحری کی عمر تقریب سال یا ڈیڑھ سال ہوگی ، پس مولوی صاحب نے دوشہا دت کا اعتبار کر کے اس کا عقیقہ کروایا ، سوعقیق درست ہے یا نہیں ؟ بینوا توجووا -

# الجواب ومنهالصدق والصواب

مولوى صاحب كايمل بوجوه ذبل غلط ب

- سیشہادت ظاہرعمرکے فلاف ہے۔
- بری کے مالک عادل کے قول کے مطابق بری کی عمر کم ہے۔
- جس کی ملک میں حیوان بریدا ہوا اس کا قول واجب القبول ہے۔
- ا جبنی خبردینے والے بجربوں کی عمرسے نا واقعت ہیں اور جزئیات فقہدمیں تھریج ہے کہ حدونات کی عمرین تھریج ہے کہ حدونات کی عمرین واقعت لوگوں کے قول کا عتبار ہے، نا واقعت کا قول معتبر نہیں۔ کہ حیوانات کی عمرین واقعت لوگوں کے قول کا عتبار ہے، نا واقعت کا قول معتبر نہیں۔

البته صحت عقیقہ کے لئے کوئی عمر شرط نہیں اس لئے عقیقہ موگیا۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ ۲۷ رشوال سنہ اے ص

موہوب جانور کی قربانی جائز ہے:

سوال: میرب ایک دوست نے مجھے ایک دنبرکا بچر بلاقیمت مفت دیا، ہی کہا تیمت مفت دیا، ہی نے کہا تیمت نہیں ہوں گا، اب کہا تیمت ہے ہو، تواس نے کہا کہ میں نے اپنی خوشی سے دیا ہے، قیمت نہیں ہوں گا، اب میں اس دنب کی قربانی کرنا چاہتا ہوں ، اس کا کیا حکم ہے ؟ بدنوا توجودا ۔ الجواب ومند الصد ق والصواب

جب آپ نے اس و نبر پر دوست کی اجازت سے قبضہ کرلیا تویہ ہم پھل ہوگیا اور دنبر

آپ کا ملوک ہوگیا ، لہٰذا اس کی قربانی درست ہے ، خود حضوراکرم صلی اللہ عکمیے کم سے وہوب دنبری قربانی ثابت ہے ، کما ورد فی الصّحاج ۔ واللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ۔

۲۷رذی قعده سندا عصر

قربانی کے جانور کے دو دھ اور گوبر کا حکم:

سوال: قربانی کاجانوراگردوده دیتا کیے تواس کاکیا حکم ہے؟ بینوا توجروا -الجواب ومنہ الصدق والصواب

مندرجه ذیل صورتوں میں قربابی کے جا بور کا دودھ استعمال میں لانا اور اسس سے نفع حاصل کرنا بلاکراہرت جائز ہے :

🛈 جانورگھر کا یانتو ہو۔

جانورخربدا ہومگر خریدتے وقت قربانی کی نیت نہو۔

تربانی کی نیت سے خربیا ہو مگراس کی گزر باہر چرنے پرنہ و ملکگھری چارہ کھا تا ہو۔
 اگر قربانی کی نیت سے خربیا ہواور باہر چرکر گزر کرتا ہو تواس کے دودھ کے بارہے میں
 اختلاف ہے ، جواز دونوں فلا ہرالروایۃ ہیں ، والاول اوسع والسر والثانی احوط
 داشھوں وفی قول یہ وزللغنی لا للفقیر۔

داشھوں وفی قول یہ وزللغنی لا للفقیر۔

قول عدم جواز کے مطابق اس کا دودھ استعال میں لانا مکروہ ہے ، اگرد ودھ نکال بیاتو تواس کاصدقہ کرنا واجب ہے ، ایسے جانؤر کا دودھ شخفٹہ سے پانی کے چینے مارکرخشک کردینا چاہئے ، اگرخشک نہوا ورجانور کو تکلیف ہوتونکال کرصدقہ کر دیا جائے ۔ قربانی کے جانور کے گوہر کا بھی ہیں حکم ہے کہ اگر جانور باہر جریے نے پر گزر کرتا ہے تو گو برکا استعمال میں لانا جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔

قال الامام قاضيخان رحمد الله تعالى: وإن اشتى شاة برميه بها الاضحية لانفسير اضحية، وكذا لوكانت الشاة عند لا فاضم بقلبه لا نضيرا ضعية في قولهم، ولواشترى شاة للاضحية شمر بإعها واشترى اخرى في ايام النهر فهذه على وحجوة ثلاثة، الاول اذا اشترى شاة بينوى بها الاضحية، والثانى ان يشترى بغير نبية الاضحية مشمر نوى الاضحية، والثانى ان يشترى بغير نبية الاضحية مشمر نوى الاضحية، والثانى ان يشترى بغير نبية الاضحية مشمر نوجب بلسانم ان يضلى عما فيقول للله على الوائة لا تصبير المناهى الوجه الاقرابة لا تصبير المنحية مالم يوجبها الناها الدواية لا تصبير المنحية مالم يوجبها الناهاى الدواية لا تصبير المنحية مالم يوجبها

بلسانه وعن إي يوسف عن إلى حنيفة رجمها الله تعالى انها تصيرا ضعية بمجود النية كما نواوجها بلسانه و براحن ابويوسف رحمه الله تعالى و يعض المت مخرين ، وعن محل رحمه الله تعالى و يعض المت مخية عندا لنشراء رحمه الله تعالى في المنتقى ا ذا اشترى شاه ليضحى بها واصم نية التضحية عندا لنشراء تصيرا ضعية كما نوى فان ساخى قبل إيام النحو بإعها سقطت عنه الاضعية بالمسافرة ، واما ا ذا اشترى شاة بعير نية الاضعية تم نوى الاضعية بعد الشراء لعرين كرهذا فى ظاهر الرواية وروى الحسن عن ابي حنيفة رحمها الله نعالى انه لا تصيرا ضعية لوباعها فعية لوباعها الشالف نصيرا ضعية في قولهم ولوول ت ولدا يكون ولد ها للا ضعية ولوباعها يجوز بيعها في تعنيفة ومحد رحمها الله تعالى الزائد ميرة ، وقال ابويوسف رحمه الله تعالى لا يجوز بعيها وهى كالوقف عند و رخانية بهامش الهندية صقاع جوز بعيها وهى كالوقف عند و رخانية بهامش الهندية صقاع جوز بعيها وهى كالوقف عند و رخانية بهامش الهندية صقاع جون

وقال فى العلابيّة: ويكرة الانتفاع بلبنها قبله-

وفى الشامية :فان كانت المتضحية في يبرَّ نفيح ضرعها بالماء المبارد والاحلب و تصدق بدكما فى الكفاية (دد المحتار باب الاضحية مس<del>ق </del>ج)

وفى الهندية ولواشترى شأة للاضحية يكون ان يحلبها او يجز صوفها فينتفع به (الى ان قال) والصحيح ان الموسم والمعسم فى حلبها وجز صوفها سواء بكذا فى لغياشة ولوحلب اللبن من الاضحية قبل الذبح اوجز صوفها يتصدق به ولا ينتفع به كذا فى الظهيرية واذاذ بحها فى وقتها جازلدان محلب لبنها و يجز صوفها و بنتفع به (الى ان قال) ولواشترى بقى قحلوبة واوجبها اضحية فاكتسب مالامن لينها يتصدن ان قال) من اكتسب و بيتصدن تروثها فان كان يعلفها فما اكتسب من لبنها او انتفع من دوثها فهولد ولا يتهدن بشىء كذا فى عيطالسخ مى دوثها فهولد ولا يتهدن بشىء كذا فى عيطالسخ مى دالله سبحانه وتعالى اعلم والله سبحانه وتعالى اعلم والله سبحانه وتعالى اعلم

ه رذی الحبسندا 2 حد

قربانی کے حانور کی اون کاحکم: سوالی: قربانی کے جانور کی اون کاٹ کرا پنے کام میں لانا جائز ہے یا کہ صدفہ کرنا چاہئے و بینوا توجودا

## الجواب ومندالهدى والصواب

اگرجانورگھرکابالتو ہو ماخر بدتے دفت فربانی کی نیت مذکی ہوتواس کی اون استعالیں لاناجائز ہے۔

جوجانور قربانی کی نیت سے خربدا ہواس کی اون کے جواز استعال میں انتظاف سے علی التفصیل الذی حرب منافی ہے علی التفصیل الذی حرب منافی جواب السؤال السابق -

قول عدم جواز کے مطابق ذیح کرنے سے پہلے اون کاٹناجائز نہیں، اگر کاٹ ہی توصد قد کرنا واجب ہے، البتہ ذیح کے بعد کاٹ کرا پنے کام میں لاسکتا ہے یا بیچ کر قیمت صدقہ کر دسے ، قیمت اپنے کام میں لانا جائز نہیں -

وتعوزالدلانك قدم وفي جواب السؤال السابق - والتُه سبعائذ وتعالى اعلم هرذى الحبسنداء ه

ايام نحر كرر كئية توقيميت شاة واجهيء

سوالے: ایک فض برقربانی واجب تقی مگرایام نحرمیں اس نے قربانی مذی اب بحری کی فیمت کی بجائے سے سیع بقرہ کی قیمت نیرات کرسے یا ایک بری خرید کر زندہ سی سکین کو دید ہے یا ایک بری خرید کر زندہ سی سکین کو دید ہے یا ایسے سات اشخاص مل کر ایک بقرہ کی قیمت یا نفس بقرہ کسی سکین کو دیں تواس سے واجب ساقط مو گیا یا نہیں ؟ جینوا توجودا

#### الجواب ومندالصدق والصواب

قربانی کے قابل متوسط درج کی بھٹریا بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، بشرطیکہ قربانی کرنے والاغنی ہو، ورنہ واجب نہیں سبع بقرہ کی قیمت کا تصدق کا فی نہیں اس لئے کرقربانی سے مقصداراقۃ الدم ہے جس میں شرکت متصور نہیں، ایا م نحرمیں کا کے بی جواز شرکت فلاف قیاس ہے، بعد میں وجوب قیمت کواس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ،

قال العلامة الحصكفى دحمرالله تعالى: ولوتوكت التضعية ومضت اياحها تصدق بهاحية ناذرفاعل تصدق لمعينة ولوفقيرا.

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله ومضت ايامها الخ) قيل به لما في النهاية اذا وجبت با يجابه حرميا الربالشراء لها فان تصدق بعينها فعليه مثلها مكاها لإن الواجب عليه الاداقة وانما ينتقل الى الصدقة اذا وقع اليأس عن التضعيمة يمفى

ا يامها وان لويشنزمتلها حتى مضت ايامها تصدق بقيمتها لان الالاقة انسا عرفت قربة فى زمان عنصوص ولا تجزيد الصدن قد الاولى عما يلزم د بعد لانها قبل سبب الوجوب (رد المحتادمتن ج م

وخال العلامة المحصكفي رحم الله تعالى: ونصدق بقيمة ها غنى شراها اولالبتعلقها بن منه شراها اولا فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزى فيها (رد المحتاده سيناجه) والله سبيحان وتعالى اعلم

۵۷رجبادی الاولی سنه ۲۷ م

جوازاشترارا صحيقبل ايام النخر:

سوال : چری فرمایندعلمارعظام درین سئله کهعلماداین دیاداختلاف کرده اندبعض می گویند که حیوان براست صحیقبل ایام النحر گرفته شود وبعض می گویند که فی ایام النحر به فرقهٔ اول دلیل وسندمی گیردا (حدیث میرلین :

سمنواضحاياكم فانهاعلى الصراطمطاياكم

و فرقهُ ثانی دلیل مے گیرندا زر وایة روالمحتار صلات ج ۵ -

واعلم النه قال فى البدائع ولون دران يضلى شاة وذلك فى ايام المنحروه و موسر فعليد ان يضلى بشاتين عند ناشاة بالن دوشاة بايجاب الشرع ابتداءً الاافاعني هوالاخبلاعن الواجب عليد فلايلزم الاواحدة ولوقبل ايام المنحو لزم م شاتان بلاخلاف لان الصيغة لا يحتمل الاخبارعن الواجب اذلا وجوب قبل الموقت وكذا لوكان معسم الثم اليسم فى ايام المنحول مه شاتان .

والفقير فالمن ورب بأن قال نله على ان اضحى شاة اويد نداوه في الغنى والفقير فالمن ورب بأن قال لله على ان اضحى شاة اويد نداوه في الشاة او البدند اوقال جعلت هذه الشاة اضعية لانها في بدمن جنسها ايجاب وهو هدى المتعد والقوان والاحصار فتلزم بالنن ركسا تُرالقوب والوجوب بالنن ويستوى فيد الغنى والفقيراه ، واستفيل منه ان الجعل المن كورن ل وال النذر بستوى فيد الغنى والفقيراه ، واستفيل منه ان الجعل المن كورن ل والنالذر أبا واجب صعيم اه -

# الجواب ومندالصدق والصواب فریق ثانی که فتوائ عدم جوازاشتراراصحیه قبل النحراختراع نمودند درصلانت ببینه ستندزیرانکه :

🕦 اشترار بنیت تصحیه سبب وجوب برفقیرست نه برغنی -

قال فى شرح التنوير: لوصلت أوسرقت فشرى اخرى فظهرت فعلى الغنى لمحلاها وعلى الفقير كلاهما (دد المحتاد صكناج ۵)

وایضافید: وفقیرشراها لها لوجوهاعلید بن لك حتی پمتنع علید بیجها (دوالمخادَّ بَنِهُ)
وف الشامید: جازلد (ای للغنی) ان پبدالها بغیرهامع الکواهد (دوالمعتاره بردی)
واما نیت تضحیه بعداز شراد یا نیت ورجوان پروردهٔ ضانه پس برفقیریم موجبب
نحی نیست .

قال فى الشامية : فلوكانت فى ملكه فنوى ان يضحى بهذا واشتراها ولعربينوا لاصحية وقت الشماء ثم نوى بعد ذلك لا يجب لان النية لم تقادن الشماء فلا تعتابر (درد المعتاد هلاجه) وقت الشماء ثم نوى بعد ذلك لا يجب لان النية لم تقادن الشماء فلا تعتابر (در المعتاد هلاجه بهر التوسيد بهر الرئيس الريضي وركت من ما برست بهر الرئيس من الريض عن عن كند والا بعد الحلب صدقه كند و التنوير: ويكون الا نتفاع بلبنها قبلد -

وفى الشامية : فان كانت التضحية قريبة نضح ضرعها بالماء البيادد والاحلب وتصدة ق به (ددِالمحتّاد صفيّاجه)

پس اگرقبل ار وقت تصنحه اشترام المحيدر وانباش محمل اين جزئي جيخوا به شد؟
اگرگفته شود كه مراد ازي المحيد منزود و بست پس جزئيد ذيل ابطال اين تا ويل خوا به كرد ومنه من اجازها للغنی لوجو عافى الذمة فلا تتعين د شرح التنوير)
وفى الشامية ؛ والجواب إن المتنزاة للاضعية متعين تلقى بة الح ان يقام غيرها

وى الساسيد، واجواب المساوه الاصحيد المتعلق المراد المحل المالانتفاع بها ما دامت متعينة ولهذا الا يحل له لحمها اذاذ بحها قبل مقاها فلا يحل له الانتفاع بها ما دامت متعينة ولهذا الا يحل له لحمها اذاذ بحها قبل وقتها بدائع، ويأتى قريبًا انه بكرى ان يبل ل بها غيرها فيفيد التعيين ايهنا- وقتها بدائع ، ويأتى قريبًا انه بكرى ان يبل ل بهاغيرها فيفيد التعيين ايهنا- وقتها بدائع ، ويأتى قريبًا انه بكرى ان يبل ل بهاغيرها فيفيد التعيين ايهنا-

الم سوق الهدى من سيدالكونين صلى الله عليهم الى بذا الاوان قبل ايام النح معمول بيست

لان العرف قاض -

کسے ازا مت مسلمہ بھیرورۃ این ہدی واجب بالنذر وبوجوب دم تمتع وقران علی صدہ تول نہردہ است، مذعود سیدالکونین صلی اللہ عکمیے می متع یا قران جُداگانہ اوار فرمو وند۔
﴿ عوام الناس الفاظیکہ برائے جانوراضحیہ اطلاق مے کنند (مثلاً این جانور برائے قربانی خرید کردہ ام یا این جانور برائے قربانی ست) ازین الفاظ نذر نخوا مدشد، چاکہ درعون مثل این الفاظ بزر بخوا موقون برمشن مثل این الفاظ برائے اظہار ارا دہ ستند نہرائے ایجاب، و وجوب نذر بفظے موقون برمض عرف ست عل ست از ونذر واجب خوا بدشد والا فلا ،

قال فی شرح المتنوبو: ان الا بمان مبنیة عنل ناعلی العص (در المعتاده به به المرسین مقصدعوام خبا هر اگرتسایم کرده شود کومشل این چنین الفاظ موجب نذر سنند بس مقصدعوام خبا از وجوب فی لمستقبل ست و اگرچه نیت اضحیه واجبه تمی کنند بلکه در الفاظ محص گفت و سیکن عوام الناس درین الفاظ محص نریت اضحیه واجبه نمی کنند بلکه در الفاظ محص می کنند که این جانور برائ قربانی عید ست ، اگر کسے لفظ عید زائد نه کرد بلکه نفظ قسر با فی مطلقاً گفت میس چونکه در عرف نفظ قربانی برائے قربانی عید معین شده است فلذ الفظ عید با وجود حذون بحکم ندکورست ، لای المعروف کا کمشی و حطه فلذا باین چنین الفاظ که در عوام النا رائح بستند و جوب نذر شخوا به گشت به بست صفحیه این جانور از واجب اصلی خوا به شد و تنبیه ؛ حدیث سه منواضع ایا که الخ کا کوئی ثبوت نهین و

قال العلامة الطلبلسي رحمه الله تعلل:

راستسمنوا ـ وفی لفظ ـ استفهواضحایاکم فانهامطایاکم) قال الامام ا بن الصلاح رحم الله تعالی: لااصل له زانکشف الالهی)

قال الدكتوراحد همود بكارفي تعليقه:

دوادالدیلی من طریق ابن المیا داریجی بن عبد الله عن المیمود و المیمود المیمود و المیمود و و المیمود و و المی المیمود و و الدار در پیمی من عبد الله و و و الدار در پیمی منعیف و قال السیخا وی بسینی منعیف منعیف مناب منعیف منعیف مناب و جاء بلفظ: عظه و اصنعابا کم فانها علی الصراط مطایا کم

وقال ابن الصلاح هذا الحديث غايرمُعرُوفِ ولاثابت فيماعلمناك، وقال ابويكر ابن العربي فى شرح النويذى لبس فى فضل الاضعية حديث صعبح، قال صاحب المغيرهومن وصنع الزنادقة اعداء الاسلام الذين يريد ون تشويه الشريعه وادخه امثال هذه المجاز فات المضحكة فيها فاذا كان المسلمون سبركبون الخرفان على المعراط فسيكون عدد الخرفان فيه اكثر من عدد الحصى اذمامن احد من المسلمين - غالبا - الاوفد ذبح فى عمرى الكتير، وإيضا افا كانت الخرفان مطايا المسلمين فيلزم ان كل وإحد منهم سبركب عدة كباش ، هل يعقل ان ينطق جذا من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم و ولعن الله عداء شريعته -

وحل الغادى تملندالشد يداة على المناوى حين وجه الخبرعلى انهضعيف وحمل الغادى تملندالشد يداة على المناوى حين وجه الخبرعلى المحالا والفادة الفوى النشيط والكشف الالهى مبيها والمادة والفادة الفوى النشيط والكشف الالهى مبيها

حديث : استفره واصنحاياكم فانهام طاكم على الصراط اسند الله يلمى من طهي ابن المبارك عن يجبى بن عبيد الله عن ابير عن ابي هم يرة - رضى الله تعالى عند - رفعه بهذا ، وبيحيى صنعيف جدًا ، ووقع فى المنها ية لامام الحوي تعرف الوسيط تعرف العزايز: عظموا صنحاياكم فانها على المعراط مطاباكم ، وقال الول معناكا : انها تكون مراكب للمصنحين ، وقبل انها تسهل لجواز على المعراط لكن قد قال ابن العربي في شرح الترفيدي : ليس فى فضل الاضعية حديث فيما علمناكا ، وقال ابن العربي فى شرح الترفيدي : ليس فى فضل الاضعية حديث على العربية على العربية في المناكم الى الجنة (المقاصد) الحسنة صده)

وهكذاقال لشيخ العجاون رحم الله تعالى ذكشف الخفاء ومزيل الإلباس متلسّاج ١) والله سبحان وتعالى اعلم

۲۹ محسرم سدن ۵۵ حد

تحقيق حدايت سمنواضحاياكم:

اوبرعنوان «جوازاشتراء اضعیدقبل ایتام المنحو" کے تحت سے۔ بہلے روز عذر کی وجہ سے عید کی نماز نہیں بڑھی گئی توبعد زوال قربانی کرنا جائز ہم : ... سوال : بہاں برسات کی شدت کی وجہ سے پہلے روزعید کی نماز نہیں بڑھی گئی اب قربانی کس وقت ذبح کریں ؟ بینوا توجدوا۔

# الجواب ومنهالصدق والصواب

وسى روز زوال تصيعد قرماني كى جاسكتى سے -

قال فى شرح التنوير؛ ويعدم ضى وقتها لولويه لوالعن دو يجوز فى الغدى وبعداد قبل الصّافحة لان الصلوة فى الغد تقع قضاء لااداء ذيدهى وغيرة

وفي الشامية : ووقت الصلوة من الادتفاع الى الزوال (دوا لمحتادصين ج) والله سبحانه وثعالى اعلم

اارذى الحجب سنده ۷۵

مغى كى قربانى جائز نهيس:

ری این این این این این کردی جائے کہ قربانی کی نیت سے اگرمرغی ذبح کردی جائے تو واجب سوال : ایک خص کہتا ہے کہ قربانی کی نیت سے اگرمرغی ذبح کردی جائے تو واجب قربانی ادار ہوجائے گئی ، اوراستدلال میں تہجیرالی الجمعہ پر ثواب والی حدیث پیش کرتا ہے، کیااس کا یہ کہنا درست ہے ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسميلهم الصواب

مرغی ذبے مرفی دیج مرفی واجب قربانی ا دار نہیں ہوگی ، جسٹنے فسی پر قربانی واجب نہیں ، وہ اگر قربانی کی نیرت سے مرغی ذبے مرسے تو بھی مسمروہ تحریبی ہے۔ حدیث تہجیرالی الجمعہ سے انٹرلال دو وجہ سے بھیجے نہیں :

ن حدیث سے مقصود اجری مقدار بیان کرنا ہے نہ کہ جواز اصحیبہ۔

اگرمعهود حيوانات كيسواكسي اورجانور مرغي، چرميا وغيره كي قرباني جائز موتي تو محصوراكرم ملي الشرعلي و الترمعه و دحيوانات كيسواكسي الترتعالي عنهم زمانه فقرمير كم تواس يومل كرت حضوراكرم ملي الترعلي و حضوراكرم ملي الترعلي و حمدالله تعالى و و دك ما يجوز ذبح من النعم النعم النعم النعم و دبي و جاجة دويك لاند تشبه بالمجوس بزل ذبية -

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله فيكرة ذبح دع بخة وديك الخ) اى بنية الاضعية والكواهة تحريمية كمايد ل عليه التعليل ط وهذا فيمن لا اضعية عليه والافالامواظهر وم دا لمحتاد من ٢٢ ج ه)

وقال العلامة عبد المحليم اللكنوى رحمد الله تعالى : وقالت المظاهر يتيجور التضحية بكل حيوان وحشى اوانسى وكل طائر يؤكل لحمد لحليث ابى هريزة دضى أله تعالى عندمرفوعا مثل المهجرالى المجمعة كمثل من يهدى بدنة تعركمن يهدى ايفة ، بقركمن يهدى الميضة ، بقرة نفركمن يهدى الميضة ، بقرة نفركمن يهدى الميضة والعصفور قريب الى البيضة والجواب عند المواد به بسيان فل را لتواب كاسب يجوز التضحية به (حاشية المهداية صفي عبر) والله سميان وتعالى اعلم .

يوم العرفة سدنه ۸ ه

شرکارمیں سے ہر شریک پر قربانی واجب ہے:

سوال ، چاربھائی اپنی مشترک میران تقسیم کر کے الگ الگ ہوگئے ، اس کے بعد دو بھائیوں نے فیصلہ کرنیا کہ وہ اکتھے رہیں گئے اور معاملہ اکتھا چلائیں گے ، اب انکامنقول مال مشترک سے اور غیرمنقول غیرمشترک .

دریافت طلب امریه سے کہ ان دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے یا ایک ہندے دونوں کی طرف سے کافی ہے ؟ بینوا توجودا

الجواب باسمرملهم الصواب

د ونوں برعلیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے ۔

قال العلامة التم تاشى دحمه الله تعالى : فتجب التضحية على حرمسلو مقيم موسر (دو المحتا دصت ٢ج ۵) والله سبحانه وتعالى اعلو

۱۱ رشعىسبان سنده ۸ ھ

قربانی کی کھال اور گوشت فروخت کرنا جائز نہیں :

سوال : ذائع كے سے قربانی كے جانور كى كھال اور گوشرت بيچناجائز ہے يانہيں ؟ بينوا توجروا

الجواب باسميلهمالصواب

گوشت کا فروخت کرنا بهرحال ناجائز ہے ، اگرکسی نے فروخت کر دیا تو ہی قیمت کا تصدق واجب ہے ،البتہ کسی دائمی استعمال کی چیزسے تبدیل کرناجائز ہے ۔ کھال میں یہ تفصیل ہے کہ اس سے صلی وغیرہ دائمی استعمال کی کوئی چیز بنا کرخود استعمال کرسکتا ہے بااس قسم کی چیز سے تبدیل کرسکتا ہے ،کھال کا بیچنا جائز نہیں ،اگر کسی نے بیچ دی توقیمت کا مساکین برصد قد کرنا واجب ہے ۔ البته اكرىجىية كهال دينا جاسے توغنى كوبجى دسے سكتاہے -

قال العلامة الحصكفي رحم الله تعالى: وبيصدق بجلدها اوبعل منهنعو غربال وجراب وقربة وسفرة ودنواوبيل لدبس ينتفع بدباقيا كمامة لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه كدرهم فان بيع اللحمرا والجلب براى بمستعلك او بدراهم تصدق بتمنه ومفاده صحة البيع مع الكراهة وعن الثاني باطل لان کالوقف هجنیی ـ

وقال العلامة ابن عابدين رحم الله تعالى: (قوله فان بيع اللحمرا والعجل بدالخ) افاداندليس لدبيعها بمستعلك وإن له بيع الجلل بما تبقى عينه وسكت من بيع اللهم به للخلاف فيه ففي الخلاصة وغيرها لوالادبيع اللحمد بيتصداق بتمنه ليس لمه ذلك وليس له فيه الاان يطعم اوياً كل اه والصحيح كما في الهداية وشروحها انهما سواء فى جوازبيعها بما ينتفع بعينه دون ما يستقلك وايده فى الكفاية بما روى ابن سماعة عن متحد رحمه الله نعالى لواشترى باللحمة وبأفلابأس بلبسه اه (ددالمحتاره في جه والله سيحان وتعالى اعلم

9 ذی انجبسنه ۵ ۱۰ ۱۵

خرابی والے جابور کی قربانی : سوالے : ایکشخس نے قربانی کے لئے بحری یا گائے خربدی ، سیکن اس کے تھن خراب مقے، كيا يسے جانوركى قربانى جائز ہے؟ بينوا توجروا الجواب باسمواهم الصواب

گائے کے دوقفن اور سجری کا ایک مقن خراب ہو تواس کی قربانی جائز نہیں ۔

قال العلامة الحصكفي رحمدالله تعالى: لابالعمياء (الى قوله) والجذاء مقطوعة رؤس ضرعهاا ويابستها ولاالجد عاء مقطوعة الانف ولاالمعرمة اطباؤها وهى التى عولجت حتى انقطع لبنها ولاالتى لاالبة لهاخلقة عجتبى -

وقال العلامة ابن عابدين دحمرالله تعالى تحت (قوله دهى التي عولجت الخ) وفى التتارخانية والشطورلاتجزئ وهىمن الشاة ما فطع اللبن عن احدى ضرعيهاومن الابسل والبقرما فظع من ضرعيهالان لحكل وإحله فكا اربع اضرع (رد المحتارصين جه) والله سجحانه وتعالى اعلم

٢ روجب سنه ٨٦ ه

قربانی کاجا نوربد لنا :

سوال بكسى قربانى كى غرض سے كبرا بالا ياخر بدا ، اس كو تبديل كرسكتا ہے يا نہيں ؟ بدنوا بالتفصيل مع الدليل أجوكھ الله المولى الجليل -

الجواب باسمملهم الصواب

بکراگھرکاپانتو ہویاخربدنے کے بعد قربانی کی نیت کی ہوتواس کابدلنا بہرحال جائز ہے، اور قربانی کی نیت سے خربدا ہوتواس میں تین دوایات ہیں :

نعنی اورفقیر دونوں کے بیئے موجب نہیں ۔
 لہٰذا دونوں کے لیئے بدلنا جائز ہے۔

ا دونوں کے لئے موجب ہے ، غنی پر بقدر مالیت اور فقیر پر اسی جانور کی قسسر بانی دا جب ہے۔

اس دوایت کے مطابق استبدال غنی میں اقوال مختلف ہیں ، اعدل الاقادیل بیمعلوم ہوتاہے کہ کوئی دوسری اصحیہ ذبح کرنے کے بعد پہلی کانژک بلاکراہت جائز ہے ، اس سے قبل تبدیل اولی مکروہ ننزیہی ہے ، وونوں صورتوں میں ادنی سے تبدیل کیا توفضل واجب التصدق ہے ۔ محروہ ننزیہی ہے ، وونوں صورتوں میں ادنی سے تبدیل کیا توفضل واجب التصدق ہے ۔ فقہا دکرام دہم اللتر تعالی کی بعض عبارات ہیں "ا قامہ غیرها مقاعها" سے ذبح تانیہ مرادیے ۔ هکذا افاد ملک العلماء اللہ اللہ الکاسانی رحمہ اللّٰ معالی ۔

يه دونون قول ظا برالرواية بين -

والاول اوسع وابسرواوفق لفاعدة "ان النذا رلاينعقد بدون الايجاب باللسان <sup>2</sup>

والثابي احوط واشهم واوفق لقاعلة "الاحتياط في باب العيادات واحب أ

- الم عنی کے لئے موجب نہیں ، فقیرکے لئے موجب ہے۔
  المذاغنی کیلئے بدلنا مطلقاً جائز ہے اور فقیر کے لئے مطلقاً ناجائز۔
  فروع :

  فروع :
- 🕕 بنیت اضحیه جانورخرمدا، وه گم بوگیا، بھردوسسرا جانوزخرید لیا،اس کے بعد

ا يام تخرميں پهلائھی مل گيا تو:

روایت اولی کے مطابی عنی اور فقر دونوں کو اختیار ہے کہ دونوں جانوروں میں سے کوئی ایک یاکوئی اور جانور دنے کریں ، فقر کو بیجی اختیار ہے کہ کوئی جانور بھی ذیح نہ کرہے ۔
دوایت ثانیہ کے مطابی عنی پران دونوں میں سے کسی ایک جانور کی قربانی واجہ بے البتددو مرسے کو ذیح کرنے کی صورت میں اگر یہ پہلے سے کم قیمت کا ہو توفضل کا تعصد ق بھی واجب ہے ، پہلے کو ذیح کرنے کی صورت میں واجب نہیں ، دونوں کا ذیح کرنا ہم ترہے۔
فقیر پر دونوں کا ذیح کرنا واجب سے ۔

روایت ثالث کے مطابق غنی کوروایت اولئ کی تفصیل کے مطابق اختیاد ہے۔ اورفقیر ہے روایت ثانیہ کی طرح دونوں کا ذبح کرنا واجب ہے ۔

بنیت اصحیه جا نورخریدا ، پھروه گم ہوگیا یا مرگیا تو :

غنی پرروایات ثلاثہ کے مطابق دومسرے جانورکی قربانی واجب سے ،خواہ وہ پہلے سے کمقیمت ہی کا ہو ۔ فقیر پر کچھ بھی واجہ بہیں ۔

ا بنیت اضحیه جا نورخریدا، ده کم بهوگیا، بهردوسرا جا نورخرید کرایام نحرمین فریح کردیا، اس کے بعدایام نخرمین گمنشده جا نور بھی مل گیا تو :

روایت اولی کے مطابق عنی اورفقیردونوں پر کچھ واجب نہیں۔

روایت تانیر کےمطابق غنی براس کا ذبح کرنا واجب نہیں۔

دوسرہ جانور کے کم قیمت ہونے کی صورت میں نصل کا تصدق واجب ہوناچاہے تقالیکن چونکہ ادنی کا اختیار عمدًا نہیں پایا گیا اس لئے نصل واجب التصدق نہیں۔ فقریر اس کا ذبح کرنا بھی واجب ہے۔

روایت نالنهٔ کےمطابق غنی پراسکاؤن کرنا واجب بنیں، فقیر پراسکاؤن کرنا بھی واجہے۔ ﴿ بنیت اصحیہ جانور خریدا، وہ گم ہوگیا، بھر دوسرا جانور خرید لیا لیکن ایام نحرمیں ذرح نہیں کیا، ایام نحرکز دسنے بعد پہلا جانور بھی مل گیا تو ؛

روایت اولی کے مطابق عنی پر واجب ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک جانور زندہ صدقہ کردیں سے کوئی ایک جانور زندہ صدقہ کردے یا گئے۔ کہ دونوں میں سے کوئی ایک جانور زندہ صدقہ کردے یا کسی بھی لائق اصحبیہ جانور کی قیمت ، نقیر پر کھھی واجب نہیں ۔ دوایت نانیہ کے مطابق عنی پر دونوں میں سے افضل کا تصدق واجب ہے ۔

اس روایت کامقتضی توبہ ہے کرغنی کے لئے اس جانور کی قیمت یااس کے برا برکسی دوسرہے جانور کا تصدق بھی جائز ہو مگر ایام نخرگزر نے سے اس جانور کا عین قربت کے لئے متعین ہوگیا -

فقیر پر دونوں جانوروں کازندہ صدقہ کرنا واجب ہے۔

غنی اورفقیرد ویوں کے لئے ذنج کرنا جائز نہیں ،اگرکسی نے ذبح کردیا تواس پر پورسے گوشت کا تصدق واجب ہے ،اگر گوشت کی قیمت زندہ جانور کی قیمت سے کم ہے تونفیل کا تصدق بھی واجب ہے ۔

روایت ثالثه کے مطابی غنی برروایت ا دلی کی تفصیل کے موافق تصدق واجرہے۔ فقیر پر دونوں جانوروں کا زندہ صدقہ کرنا واجب سے ۔

﴿ بَنْیِتُ اصٰحیہ جانور خربدا، وہ گم ہوگیا، پھر دوسراجانور خرید کرایام نحریں ذرج کردیا، ایام نحر گزرنے کے بعد پہلاجانور بھی مل گیا تو:

ر وایت اولی کے مطابق غنی اور فیتیر د**ونوں پر کچھ داجب نہیں۔** روایت اولی کے مطابق غنی اور فیتیر دونوں پر کچھ داجب نہیں۔

ر دايت انبركم مطابق عنى بركي واجب نهين -

یچکم اگرُدِپراس روایت کے تقتضی کے خلاف ہے، مگربوجہ عدم وجود عمد فضل وجب التصدق نہیں ۔

> فقیر پراس جانور کا زنده صدقه کرنا واجب ہے۔ روایت تالشہ کے مطابق غنی پر کچھ واجب نہیں۔

فقیر پراس جانور کازنده صد قدکرنا دا جب ہے۔

﴿ بنيت اضحيه جانورخريدا، تكرايام نحرمين ذبح منكياتو:

ر دایت اولی کے مطابق عنی پرسی جاً نورزندہ پاکسی بھی لائق اضحیہ جانور کی قیمت صدقہ

كرنا واجب سے۔

فقير پر کچه کھی واجب نہيں۔

روایت نانید کے مطابق غنی اور فقیردونوں پراس جانور کا زندہ صدقہ محرنا واجہ ہے۔ بنطا ہر غنی کے لئے اس دوایت کے مطابق تصدق بالعین اور تصدق بالقیمة بیں اختیا ہونا چاہئے، نیکن ایام نحر گزرنے سے عین متعین ہوگیا کما عمی فی الفرج الدایع - د دایت ثالث کے مطابق غنی پر وجوب میں وہی تفصیل ہے جور وایت ثانیہ میں گزری فقیر پر یہی جانور زندہ صدقہ کرنا واجب ہے ۔

ک تفقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خرید کر ذیخ کیا ، بھرایام نحریں مالدار ہوگیا تو: روایت اولی کامقتصنی عدم وجوب سے اور روایت نانید کا دجوب۔

چنانچہامام کاسانی رحمہ الٹرتعالیٰ نے روایت ثانیر کواختیار فرمایا ہے، اس کے مطابق انھوں نے پہاں وجوب کوصیحے قرار دیا ہے ۔

البنة امام كردرى رحمه الله تعالى في بنظام رروايت نانيه كو ترجيح دينے كے باوجود بہاں عدم وجوب كوراج قرار ديا ہے -

﴿ بنیت اصحیخرید نے ہوئے جانور کے دودھ ، گو برا ورا ون کا استعال :

روایت اولیٰ کے مطابق غنی اور فقیر دونوں کے لئے جائز ہے ۔

روایت نانیہ کے مطابق دونوں کے لئے جائز نہیں ۔

دوایت نالغہ کے مطابق غنی کے لئے جائز اور فقیر کے لئے نا جائز ۔

دودھ اور گو برمیں یفصیل اس صورت میں ہے جبکہ جانور باہر حج نا ہو ، اگر گھر

میں جارہ کھا تا ہے توغنی اور فقیر دونوں کے لئے بہر حال جائز ہے ۔

وھذہ نصوص الفقهاء دی مائل نع آلئے :

قال الامام شمس الاعدة السرخسى رحمه الله تعالى: وإذا الله وي اصحية شم باعها فاستنزى متلها فلاباكس بذلك لان بنفس الشراء لا تستعين الاضعية قبل ان يوجبها (المسوط مسلاج ۱۱)

وقال الاما قاضيخان رحمه الله تعالى: ولواشترى شاة للاضعية تعرباعها واشترى اخرى فى ايام المنحرفه لمه على وجوة ثلاثة الاول ا ذا اشترى شاة ببنوى عما الاصنحية ، والذانى ان يشترى بغير نية الاضحية تتعربوى الاصنحية والثالث ان يشترى بغير فية الاصنحية بلساندان يصنعى بها فيقول لله على ان يشترى بغير فية الاصنحية تتعربوجب بلساندان يصنعى بها فيقول لله على ان يشترى بغير فية الاصنحية تتعربوجب بلساندان يصنعى بها فيقول لله على المنعى بها عامناه في الوجه الاولى فى ظاهم الرواية لاتصير اصنعية مالم يوجبها بلساند وعن ابى حنيفة رحما الله تعالى اغاتصير اصحية بمجرد النية كما اول وجها بلساند وين ابى ويسف عن ابى حنيفة رحما الله تعالى اغاتصير وعن محمد النية كما اول وجها بلساند وين ابى ويسف عن ابى حنيفة وجما الله تعالى المتأخرين وعن محمد النية كما اول وجها الله تعالى وبعض المتأخرين وعن محمد ،

رحمالله تعالى فى المنتقى اذا استرى شاة ليضهى عا واضمى نية التفنحية عندالشراء تصيرا صنحية كما نوى فان سا فرقبل ايام النحر باعها وسقطت عندالاصنحية بالمسافرة ، واما اذا اشترى شاة بغير نية الاصنحية تعرنوى الاضحية بعنالشواء لعين كوهذا فى ظاهم الرواية وروى الحسن عن ابى حنيفة رحما الله تعالى ان لاتصايرا صنحية لوباعها يجوز بيعها وبه نأخذ ، فاما اذا اشترى شاة تم اوجبها اضحية بلسان وهوالوجه الثالث تصيراضحية فى قولمهم ولوولدت ولدايكون ولدها للاضحية ومحد ولوباعها يجوز بيعها فى قول ابى حنيفة ومحد وهما الله تعالى الا الديكون وقال الديبوسف رحمد الله تعالى لا يجوز بيعها وهى كالوقف عنده والديكون وقال الديبوسف رحمد الله تعالى لا يجوز بيعها وهى كالوقف عنده والديكون عنده وقال الديكون عنده وقال الديكون عنده وقال الديبوسف رحمد الله تعالى لا يجوز بيعها وهى كالوقف عنده والديكون عنده والديكون وقال الديبوسف رحمد الله تعالى لا يجوز بيعها وهى كالوقف عنده و الديكون وقال الديبوسف رحمد الله تعالى لا يجوز بيعها وهى كالوقف عنده و الديكون وقال الديبوسف رحمد الله تعالى لا يجوز بيعها وهى كالوقف عنده و الله يكون وقال الديبوسف و المناه الله وقال المناه و قال الديبوسف و المناه المناه و قال الديبوسف و المناه و قال المن

(خانية بهامش الهندية ملاسع ج)

وقال الامام طاهم بن عبد البخارى وعمد الله تعالى: وبالشراء بنية الأخيرة الكان المسترى غنيالا عبب عليه با تفاق الروايات حتى لوباعها واشترى بستمنها اخرى والتأنية دون الاولى جا ذولا يجب عليه شىء وان كان المشترى فقيرات ال فى شرح الشافى من الشترى شاة ليضحى بها تعينت لها بالنية عند الطحاوى وهمله فى شرح الشافى من الشترى شاة ليضحى بها تعينت لها بالنية عند الطحاوى وهمله تعالى قال ومنهب الجمهورانه الا تصمير لها الاان يقول على ان اضهى بهالان نفس المنية غيرموجبة وهكذا ذكر المنهة الحلواني رحمه الله تعالى، وذكر الاملم خواهم المنية عبر موجبة وهكذا ذكر الطحاق رحمه الله تعالى وفي الزياوات في كتاب الهبة رجل اشترى شاة فا وجبها اضحية وحمد الله تعالى في قوله فا وجبها اضحية وحبت عليه موسلاكان اومعسرا واحتلف المشايخ رحمه الله على ان اومعسرا واحتلف المشايخ رحمه الله على ان اصحى بهدن وحببها بلسانه بعد الشراء فيقول لله على ان اصحى بهدن اضحية قال بعضهم الا دبه ان اشتراها بنية الاصحية وقول دا وجبها اي بلك

وقال الامام الكاسانى دحمر الله تعالى: وإن كان معسم إفا شتوى شاة للاصنحية فهلكت فى ايام المنحوا وضاعت سقطت عند وليس عليه شىء أخو لماذكوناان الشراء من الفقاير للاضحية بمنزلة المنذر فا ذاهلكت فقد هلك محل اقامة الواجب فيسقط عند وليس عليه شيء أخو با يجاب الشرع ابتداء كلفق شمط الوجوب وهو اليساد

ولواشتزى الموسريشاة للاصنحية فضلت فاشتزى نشاة اخوي لبيضحى بصائم وحي الاولى فى الوقت فالافصل ان يضحى بهما فان ضحى بالاولى اجزأه ولاتلزم التضحية بالاخوى ولاشىءعليه غيرذ لك سواء كانت قيمة الاولى اكثرص الثانية ا واقل والاصل فيرما دوى عن سيد تناعا تشريضى الله تعالى عنها ا نهاساقت هديًافضاع فاشتري مكاند أخرت وجدت الاوّل فنحرتهما نتعرقالت الاوّل كان يجزئ عنى فتنيت البحوا زبقولها والفضيلة بفعلها دضى الله تعالى عنهاء ولان الواجب في ذمت ليس الدالتضحية بشاة واحدة وقد ضحى وان ضحى بالتانية اجزأه وسقطت عندالاصتحبة ولبس عليدان يضحى بالاولى لان التضحية بكالم تجيب بالشماء بل كانت الاضعية واجبة فى ذمته بمطلق الشافافاذا ضحى بالنثانية فقدادى الواجب بهالجنلاف المتنفل بالاضحية ا ذاصحى بالتأنية انتريلزمه التضحية بالاولى ايضالانه لمااشنؤلها للاضحية فقل وجب علميه التضحية بالاولى ايضا بعينها فلايسقط بالتانية، بخلاف الموسرفانه لايجب عليدالتفنحية بالشاة المشتزاة بعينها وانماالواحب فى ذمته وقسدادًا لا بالثانبة فلاتجب عليدا لتضحية بالاولئ وسواء كانت التانية مثل الاولى ف القيمة اوفوقهاا ودونها لماقلناغيرانهاان كانت دونها فى القيمة بجبيطير ان يتصدر ففضل مابين القيمتين لاندبقيت له هذه الزيادة سالمةمن الاضحية فصاركاللبن ونسحك ولولوبيتصد ق بىثىء ولكندصنحى بالاولى ا يصرا وهوفى إيام المنحواجزأ لاوسقطت عندالصدقة لان الصدقة انما تجب خلفا عن فوات شيء من شالة الاصحية فاذاادى الاصل في وقترسقط عندال خلف واماعلى قول ابى بوسف رحمدالله تعالى فاندلات ويبرالتفنحية الزمالاولى لانه يجعل الاهنحية كالوقف (مدائع صلاحه)

وقال العلامة الطوري رحمه الله تعالى: فلوقال كلاما نفسيالله على ان اضحى بهذه الشاة ولمريد كر دلسانه سيئا فاشترى شاة بنية الاضحية ان كان المشترى فنيا لا تصير واحبة با تفاق الروايات فله ان يبيعها و بينترى غيرها وان كان فنيا لا تصير واحبة با تفاق الروايات فله ان يبيعها و بينترى غيرها وان كان فقيلاذكم شيخ الاسلام خواهم زاده في ظاهم الرواية تصير واجبة بنفس

الشراء ودوي الزعفراني دحمد الله تعالى عن اصحابنا لاتصير واجبة واشاراليه شمس الائمة السنخسى دحمد الله تعالى فى شمص والير مال شمس الائمة المحلواني فى شمص والير مال شمس الائمة المحلواني فى شمرحه وقال اندظاهم الروابة (تكملة البحرص العمد)

وتوكنا تعويرالد لأمكن على الفهرع حذرًا من الاطالة - والله سبحاد وتعالى اعلمة

توكركوقرباني كالوشت كفلانا:

سوال: جونوکر گھروں میں کام کرنے کے نئے رکھے جاتے ہیں اوران کا کھانا مالک کے ذمہ بہتا ہے، مالک ان کا کھانا مالک کے ذمہ بہتا ہے، مالک ان کوا بنی قربانی کا گوشت کھلاسکتا ہے بیانہیں ؟

یهان علمار کے دوفریق ہیں ، ایک فریق جواز کا قائل ہے اور دوسرا عدم جواز کا ،
عدم جواز کے قائلین دلیل یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نوکر کو کھانا نہیں دیا جاتا اسکی تنخواہ
زیادہ ہوتی ہے مثلاً ساٹھ رویے اور جس کو کھانا دیا جاتا ہے اسکی تنخواہ کم ہوتی ہے مثلاً
چالیس رویے ، لہذا جو کھانا نوکر کو کھلایا جاتا ہے وہ اس کی بقد یہ خواہ کے مقابلہ یں ہو ہے
اور یہ بیع ہے اور فربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں ۔

جوحصرات جواز کے قائل ہیں وہ دلیل یہ بیان فراتے ہیں کہ اس کو بیع نہیں کہاجاسکتا، کیونکہ بیع کے لیئے انشارا بجاب وقبول ضروری ہے،جو پہاں مفقود ہے۔

یوند بی کے سے الاغور فرما کرفیصلہ فرمائیں کرکس فریق کا آول جیجے ہے، اگرعدم جوا زسکے حضرت والاغور فرما کرفیصلہ فرمائیں کرکس فریق کا آول جیجے ہے، اگرعدم جوا زسکے قائلین کا قول راجے ہے تو نو کرکو قربانی کا گوشت کھلا نے کا کوئی حیلہ ہوسکتا ہے یا نہیں ؟

بحواله كتب مع جواب المخالف فيصله فرماكرممنون فرمائيس. بينوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب

قول عدم جواز صیح ہے ہمگراس کی جو دلیل لکھی گئی ہے وہ غیر کافی ہی وہ صیح دلیل ہے ہے۔ کہ کھانا نوکر کی اجرت کا جز رہے اور قربانی کا گوشت اجرت میں دینا جائز نہیں ۔ نوکر کو گوشت کھلانے کا حیلہ یہ اختیار کیا جاسکتا ہے کہ اسس کو ان دنوں کے کھانے کی قیمت دیدی جائے۔

قال العلامة المحصكفى وحمّ الله تعالى : ولا يعطى اجوالجزا دمِنها لان كبيع و استفيدات من تولدعليرا لصلوع والسلام من باع جلدا ضعيبت فلااضحية ل هدایة (ردالمحتارص ۱۰ جه) والله سبح اندو تعالی اعلم وی انجرسته ۸۹ ه

چرم قربانی مدرسه وغیره کی تعمیر پررسگانا جائز منهیں:

سوال: ایک انجر مسلمانوں کی فلاح وبہبود کے لئے ایک محدود پیمانے پرکام کررہی ہے۔ اس کا ارادہ ایک مدرسہ اور ایک شفا فانہ نبانے کا ہے اور ان کی تعمیر پرقربانی کی کھالوں ، صدق م فطرا ور ذکوہ کی رقم لگانا جا ہتی ہے ، کیا یہ جائز ہے ؟ بینوا توجودا۔

الجواب باسموالهم الصواب

زکوة ، صدقهٔ فطراورقربانی کی کھالوں کی رقم مسجد، مدرست ، شفاخانہ یا کسی بھی قسم سے رفاہی ا دارسے کی تعمیر میں رگانا جائز نہیں ، کیونکہ ان تمام چیزوں کا فقیر کی ملکیت میں دینا ضروری ہے اور بیماں تملیک فقیر نہیں بائی جاتی ۔

البنة مدرسمين برصف والمصتحفين ذكوة طلبك طعام وغيره برخرج كى جاسكتى ہے۔
قال فى المتنوبر: هى لغة الطهارة والناء وشرعا تمليك جزع مال عينه الشارع
من مسلم في فلا على فلا مولاء مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه للله تعالى (دو المحتار صلح )

وقال فى المثنويرونشرحه: لايعرف الى بناءن حوسمجل -

وقال العلامة ابن عابدين رحمد الله نعالى: (قوله نحومسجل) كبناء القناطير والسقايات واصلاح المطوقات وكوى الانها دوالحيج والجهاد وكل مالاتمليك فيه زديعي (در المحتاد مسكلاج)

وقال العلامة الحصكفى دحمدالله نعالى: وبيضد ق بجلدها اويعل مندنحوغربال و جراب وقرابة وسفرة و دنواوييد لدبما ينتفع به بافيا كمامر - (درالمحتادص عمر على المراب وقرابة وسفرة ودنواوييد لدبما ينتفع به بافيا كمامر والله سبحانه وتعالى اعلم

۲ رذی الحجبسنه ۸۲ ه

قربانی کی کھال اورگوشت کافرکو دیناجائز ہے : سوالے ؛ قربانی کی کھال اورگوشت کا فسرکو دینا جائز ہے یانہیں ؟

بينوا توجروا-

### الجواب باسمعلهم الصواب

جائزہے۔

قال فى المهندية: ويجعب منها ماسراء للغنى والفقير والمسلم والذهى كذا فى الغياثية (عالمكيرية صنةجه) والله سبحانه وتعالى اعلم

9رذى الحجبرسنه ٨٦ھ

(ددالمحتنادمڪنيجھ)

وصيت كى قربانى كا گوشت كهانا جائز نهين :

سوال : زیروصیت کرکے مرگیا کہ میرے مال سے قربانی کرنا اور اس سے اپنے لئے کھی گوشت رکھ لینا ، ان کی وصیت کے مطابق قربانی کا گوشت اپنے لئے دکھنا یا تھے انا جائز ہے ؟ بینوا توجو ولا

الجواب باسمرملهم المحواب

جائز نهيں، البتہ اگرميت كے حكم كے بغيرا بيضال سے قربانى كر ہے توجائز ہے۔ قالے العلامۃ ابن عابد بن رحمہ الله تعالى: (فرع) من صبحى عن المبت يصنع كمت يصنع فى أضعية نفسه من التصل ق والاكل والاجر للمبيت والملاف للذابح قالے لصدل والم ختالانہ ان بامى المبيت لاياكل منھا والا يأكل مؤلذ يہ وسين كوہ فى النظم۔

وقال العلامة المحصكفي رحمه الله تعالى: وعن ميت بالاموالزم تصدقاوقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله وعن ميت) اى لوضعى عن ميت
وارب بامو النهم بالتصدق بحا وعدم الاكل منها وان تبرع بحا عندله الاكل
لانه يقع على ملك الذابح والتواب للميت ولهذا لوكان على الذابح واحدة سقطت
عندا ضحيت كما في الرجناس قال الشرف لالى لكن في سقوط الاضحية عنه ستأمل اه
اقول صرح في فتح الفترير في الحج عن الغيريلا امر انه يقع عن الفاعل فيسقط به
الفهن عنه وللأخو التواب فواجعه (دد المحتاد مثل جه) والله سبحانه وتعالى اعلم
الفهن عنه وللأخو التواب فواجعه (دد المحتاد مثل جه) والله سبحانه وتعالى اعلم

عشرهٔ ذی الحجمیں ناخن وغیرہ مذکا ٹینے کی حیثیت : عشرهٔ ذی الحجمیں ناخن وغیرہ مذکا ٹینے کی حیثیت : سوالے: جس خص پر قربانی واجب نہیں وہ اگر حجامت نہ کرسے اور ناخن مذکا ہے تؤ

اس كوثواب ملے كا يانهيں ؟ بينوا توجروا -

الجواب باسمعلهم الصواب

نہیں ، یہ استحباب صرف قربانی کرنے والوں کے ساتھ خاص ہے ، وہ بھی اس سُرط سے کہ زیرنا من استحباب صرف قربانی کرنے والوں کے ساتھ خاص ہے ، وہ بھی اس سُرط سے کہ زیرنا من اور بغلوں کی صفائی اور ناخن کا شے ہوئے چالیس دوز نہ گزرسے ہوں ،اگرچالیس روز گزرگئے ہیں تو امور مذکورہ کی صفائی واجب ہے -

عق ام سلمة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اذا دخل العشروا داد بعضكم ان يعنهى فلا يمسى من شعرة ويشرة شيئا وفى دواية فلا يأخذ ن شعراو لا يقامن ظفراوفى دواية من رأى هلال ذى الحيجة والادا ن يضمى فلا يأخذ من شعرة ولامن اظفارة ، دواة مسلم (مشكوة مسكرا ج٧)

وقال العلامة الحصكفى رحم الله تعالى ؛ وليستحب حلق عائد وتنظيف بدن بالاننشا فى كل اسبوع مرة والافضل يوم الجمعة وجازفى كل خمسة عشروكره توكه ولاء الاذبين عجتبى (دد المحتاده للسبح) والله سبحان وتعالى اعلم -

۵۱رذی الحجیرسنه ۸۶ حد

باب بيياس مك بهون توبيط برقرماني نهين

به سوال عمروا پنے والد کے ساتھ کا دوباد میں شریک ہے، کھانا پینا وغیرہ سب ایک ساتھ کا دوباد میں شریک ہے، کھانا پینا وغیرہ سب ایک ساتھ ہے، سرعاً عمرو پرصد قدُ فطر، قربانی اور چے فرض ہے یا نہیں ، بینوا توجودا الجواب با سعرہ الهوا ہے۔ الجواب با سعرہ الهوا ہے۔

اگر عمروکاکاروبارمین مستقل حظیر نهیں اور الگ مجھی اس کے پاس بقدرنصاب مال نهیں تو اس پر کچھ بھی فرض نہیں - والٹی سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ

هارذى الحجيرسنه ٢٨٠٠

نابالغ برقرباني واجبنيس:

سوال : نابالغ اوکا مالدارہو توکس پر قربانی واجب ہے یا نہیں ؟ ولی کسس کی طوف سے اس کے مال سے قربانی کرسکتا ہے یا نہیں ؟ اگر ولی نے قربانی کردی توگوشت کی تقسیم کے بار سے میں کیا حکم ہے ؟

بينوا توجروا -

#### الجواب باسمرمالهم الصواب

نابالغ پر قربانی واجب نہیں، ولی کواس کی طرف سے اس کے مال سے قربانی کرنا جائز نہیں، اگر ولی نے قربانی کردی تواسے نہاس میں سے کھانا جائز ہے نہ صدقہ کرنا، نابالغ خود کھاسکتا ہے، زائد گوشت سے اس کے ایئے کوئی باقی رہنے والی چیز مثلاً کچرا وغیرہ خسریا جاسکتا ہے، نقدی کے وض فروخت کرنا جائز نہیں۔

قال العلامة المحصكفي رحمه الله تعالى: ويضحى عن ولده الصغير من ماله صححه في الهداية وقيل لا صححه في الكافى قال ولبس للاب ان يفعله من فال طفله ورجحه ابن الشحنة قلت وهوا لمعتمد لما في متن مواهب الرحمن من الذا صحح ما يفتى به وعلله في اللاب لا يملكه في مال ولا كالعثق وعلله في الله ولا كالعثق أوالنقد ق بالله حوفهال الصبى لا يجتمل صدى قد التطوع وعزاه للمبسوط فليحفظ تم فرع على القول الاول بقوله واكل منه الطفل وا دخوله قد رحاجته وما بقى يبدل بما فرع على الفول الاول بقوله واكل منه الطفل وا دخوله قد رحاجته وما بقى يبدل بما ينتفع الصغاير بعينه كثوب وخف لا ما يستهاك كخبزه نحوه ابن كمال وكذ االجد واكول واختارة وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : (قولم قلت وهو المعتمد) واختارة وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : (قولم قلت وهو المعتمد) واختارة

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: رقولم قلت وهوالمعتمد) واختارة في الملتقى حيث قده وعبرعن الاول بقيل و رجحه الطرسوسى بأن القواعل تشهد له وكانها عبادة وليس القول بوجو بها ولى من القول بوجوب الزكوة في مالمه وقوله بما ينتفع بعينه) ظاهره انه لا يجوز ببعه بدراهم ثمر نشاذي عا ما ذكوط ويفيده ما من كوة عن البدائع (دو المحتاد صليع جه) والله سبحان وتعالى اعلم ويفيده ما من كوة عن البدائع (دو المحتاد صليع جه) والله سبحان وتعالى اعلم ويفيده ما دن كوة عن البدائع (دو المحتاد صليع جه) والله سبحان وتعالى اعلم ويفيده ما دن كوة عن البدائع (دو المحتاد صليع جه)

ميت كى طون كائيس حطدركونا:

سواک: دو بھائیوں نے مل کر قربانی کی ، تین حضے ایک نے دکھے، تین دو مرے نے اور ایک جصد اینے والد کے لئے دکھا ، نصف کی قیمت ایک نے دی اور نصف کی دو مرے الدے ایک دو مرح نے ، توکیا والدین کی طرف سے اس طرح قربانی صبح ہے ؟ بینوا توجروا ۔
الجواب با سعر علی حرالحہ والے والدی کے الدی الحبواب

گائے کے جننے مالک ہموتے ہیں اس میں حصے بھی حروث اشنے ہی ہوتے ہیں،صورتِ سوال میں مالک دوہیں تو پوری گاستے میں حصے بھی دوہی ہیں ، دوسے زائد کوئی حصہ ہے ہی نہیں ، المذا والدین کی طوف سے قرمانی نہیں ہوئی -

قال العلامة الحصكفى دحمرالله تعالى: ولوضحى بالكل فالكل فهن كاركان الصلوّة فان الفرص منها ما ينطلق الاسم عليه فاذا طولها يفع الكل فرمنا مجتبى -

وقال العلامة ابن عابدين رحم الله تعلى: (قوله ولوضحى المحل الخ) الظاهر ان المراد لوضحى ببد نة يكون الواجب كلها لا سبعها بد ليل قوله في المخافية و لوات وجلاموسراضى بد نة عن نفسه خاصة كان الكل اضعية واجبة عند عامة العلماء وعليه الفتوى اله مع انه ذكوقبله باسطه وضلى الغنى بشاتين فالزريادة تطوع عند عامة العلماء فلاينافى قوله كان الكل اضعية واجبة وللا يحصل تكراريبن المسألتين فافهم ولعل وحبرالفي قان المتضعية بشاتين تحصل بفعلين منفصلين والاقة دمين فيقع الواجب احداها فقط والزائدة تطوع مجنلاف البدنة فانها بلفعل واحدة واحدة فيقع كلها واجباهدا الماظهولي ورج المحتار مالاجماء ها

وانتلى سبحان وتعالى اعلم

۲ ارذی الحجرسند ۸ ۸ ه

اس کی تفصیل دسالہ "کائے کی قربانی میں ایک فضص کے دوحظے میں ہے -حانور خربدنے کے بعدعیب کا بہتہ جلا :

سوالے: زیدنے قربانی کے گئے دوسور و پے کا جانور خربیا، بعد میں پتہ جلاکہ اس کے دو دانت نہیں، زیدنے کہا کہ اس کو ولیم میں ذریح کردیں گئے، قربانی کے لئے دوسرا جانور خرید تے ہیں، دریافت طلب یہ ہے کہ دوسرا جانور دوسور و پے ہی کا ہونا چا ہئے یا ایک سور و پے کا بھی خسرید کرتسر بانی سرسکتے ہیں، جبکہ زید پر قربانی واجب ہے۔ بین حانو جودا۔

الجواب باسع ملھ حالصواب

دوسرا جانورکم قبیت کا مجی مے سکتے ہیں۔

قال العَلِمْة المُحصكِفى رحمه الله تعالى : ونواشتراها سليمة مشفرتعيبت بعيب ما نع كمامم فعليه إقامة غيرها مقامها ان كان غنيا وان كان فقيرا اجزأه ذلك وكذا نوكانت معيبة وقت الشراء لعدم وجو بها عليه

بخلاف الغني ( دد المحتارصي جم)

الاطلاق يدل على جوازالاقل قيمة - والتلهيجان، وتعالى اعلم-

۲۵رذیالحبسنه ۸۶ ه

لح الحيري كي تسيم كاغلط طريقيه:

سوال: چند حقیقی بھائیوں نے مل کر قربانی کی ، کھے گؤشت ہوگوں میں تقسیم کر دیا ، بقیہ کے نئے ہرایک نے بخوشی ایک دوسرے کو اجازت دیدی کہ حس کا جتناجی چاہے ہے جائے، تول کر برابر بینے کی ضرورت نہیں ،کیا بہ طریقہ سٹرعًا جائز ہے ؟ بینوا توجودا ۔ تول کر برابر برابر بینے کی ضرورت نہیں ،کیا بہ طریقہ سٹرعًا جائز ہے ؟ بینوا توجودا ۔

ألجواب باسمملهم الصواب

بهطرینه جائز نهیں۔البنۃاگر ہرخصتے میں پاؤل پاسر کا کھے حصّہ رکھ ویاجا سے توجائز ہے۔ قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ: ویقسم لحمہ و ذیالاجز افاالاا ذاخم معہ من الاکارع اوالجلل صرفا للجنس بخلاف بحنسہ۔

۱۹رذی الحجیرسند ۸ ۸ ه

كهانا مشترك بوتوتقسيم لم ضرورى نهين:

سوال : دالدین اوربهن بها بیون فیدمل کر گلئے کی قربانی کی ، کھے گوشت فقراریں تقسیم کردیا اور بقید بچاکر ایک ساتھ کھانا چاہتے ہیں تواس صورت ہیں گوشت تقسیم کر کے بہرایک کو اپنا اپنا حصد دینا صروری ہے بانہیں ؟ بینوا توجدوا ۔

الجواب باسموملهم الصواب

اس صورت بين فتسم ضرورى نهيس كيونكه بيراباحت بيد تمليك تملك كمعنى اسمين نهيل -

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : (قوله وبيسم اللحم) انظهمل هذا القسمة متعينة اولاحتى نواشترى لنفسد ولزوجة داولادة الكبك بدنة ولم يقسم وها تجزيهم اولا والظاهر انها لا تستنظ لان المفصود منها الاراقة وقد حصلت وفى فتادى المخلصة والفيض تعليق القسمة على الادتهم وهويؤيد ما سبق غيرانداذا كان فبهم فقير والباق اغذياء يبتعين عليم اخذ نصبير لينصدق بدا هط وحاصله ان المرادبيان شمط القسمة النافذ ربيعين عليه النشدة كما يأتى نعم النافذ ربيعين عليه النقدة كما يأتى نعم النافذ ربيعين عليه وافهم (رد المحتار صلاحه) والتله سبحان وتعالى اعلم -

١١ رذى الحجاسة ١٨٥

خنثی جا نور کی فربانی شیخ نهیں:

سوالے: نَعْنَى جَانُورى قربانى جائز ہے يانہيں؟ بينوا توجووا -الجواب باسم ملھم الصواب

جائز نہیں ۔

قال العلامة الحصكفى رحمد الله تعالى: ولابالخنثى لان لحمها لاينضج شريح وهبانية وتمامد فيد (دوالمحتارص عن والله سبحانه وتعالى اعلم وهبانية وتمامد فيد (دوالمحتارص عن جه) والله سبحانه وتعالى اعلم ومد

بيسينگ جانوري قرباني:

سوالے: جس جانور کے پرائشی طور پر دونوں سینگ یا ایک نہرہ یا بعد میں سینگ ٹوٹے گئے ہوں تواس کی قربانی جائز سے یانہیں ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسممالهم الصواب

جائزے ،البتداگرایکسینگ بھی جڑ سے اکھ جائے توجائز نہیں۔

قال العلامة ابن عابد بن رحمه الله تعالى : (قولد وبصنحى بالجحاء)هى المتى لاقرات لها خلقة وكذا العظماء المتى ذهب بعض قرنها بالكسرا وغايك فان بلغ الكسرالى المخ لم يجز قهستانى وفى البلاائع ان بلغ الكسرا لمشاش لا يبحزى والمشاش دوس العظام مسشل الركبتين والمرفقين (در المحتاده هن جره) والمنه بجانه وتعالى اعلمه

۲۵,00 فرسنه ۸۸ ه

تضحية مكسورالقرن كے عدم جواز سفتعلق حدیث كاجواب

سوال: ایک عالم دین کہتے ہیں کہ حس جانور کاسینگ ٹوٹا ہوا ہواس کی قسر بانی جائز نہیں ،خواہ جراسے ٹوٹا ہویا او پرسے ٹوٹا ہو، اس لئے کہ حدیث میں مطلقاً ممانعت ہے۔

عن على دضى الله تعالى عندنمى دسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشحى باعضب

القمان والاذن -

ا در کتب فقد میں جو لکھا ہے کہ جرط سے ٹوٹ جائے تو قربانی صحیح نہیں ، در مسیان سے ٹوٹ جائے تو قربانی صحیح نہیں ، در مسیان سے ٹوٹ جائے توضیح ہے ، اس کی کوئی اصل نہیں -

كيا ان كايه كمناصحيح سے ؟ بينوا توجودا-

### الجواب باسمعلهم الصواب

عن عجية بن عدى قال اتى دجل عليا وصى الله تعالى عند فسأ لدعن المكسودة القر فقال لايضرك دشرح معانى الانتارص ٢٣٠ ج٢)

اس حدیث میں خود حدیث منع کے داوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواز کا فتونی منقول ہے، نیز حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن المسیب اور صن بھری رجہ اللہ تعالیٰ کا فتوی بھی اسی کے مطابق ہے (اعلار السنن صفت ہے)

مديث منع كے مختلف جوابات ديئے جاتے ہيں :

- 🕕 حضرت علی رصنی اللتر نعالی عند کے فتوی سے تابت نہوا کہ بیر حدریث منسوخ ہے۔
  - ا منع کی روایت خلاف اولی پر محول ہے۔
  - (m) مانعت ایسے جانورسے ہے جس کا سینگ بالکل جراسے ٹوٹا ہوا ہو۔

والله سبحانه وتعالى اعلو

19رذى المحب سندوه

وجوب اصحبيك بي ولان حول سرط نهين:

سوال: ایک خص کے پاس قربانی کے ایام میں بقدرنصاب یااس سے زبادہ مال ہے مگراس پراہمی تک سال نہیں گزراء کیااس پر قربانی واجب ہے ؟ بینوا توجروا ۔ الجواب باسم ما کھے الصواب

واجب سے، بشرطیکہ یہ مال حوائج اصلیہ سے زائد ہو، حولان حول مشرط نہیں۔

قال العلامة الحصكفى رحمدالله تعلى: فتجب التضحية اى الرافة الله من النعم علالا اعتقادا بقد رق ممكنة هى ما يجب بمجود التمكن من الفعل فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لانها شرط عيض لاميسرة هى ما يجب بعل التمكن بصفة اليس ( دد المحتارص 194 ج ) والتُل سبحان وتعالى اعلم

هرذی قعده سند۸ ه

بینک ملازم کی شرکت سے کی قربانی میں نہیں ہوتی :

سوالے: ایک گائے میں بینک یا انشورس کا ملازم یاکوئی بھی ایسانتھ کی ہوا کہ جس کی کل یا اکثر آمدن حرام ہے، اس کی شرکت سے دوسرے شرکاری قسر بانی پرکوئی اثر پڑے گایا نہیں ج بینوا توجووا

الجواب باسم علهم الصواب اس صورت میں کسی کی قربانی بھی چیج نہیں ہوئی -

قال العلامة الحصكفى رحمة الله تعالى: وإن مات احل السبعة المشتوكين في البدانة وقال الورثية اذبجواعدة وعنكم صح عن المكل استحسانا لقصر القربة من المحك ولوذبجوها بلا اذن الورثة لمريجزهم لان بعصها لهريقع قربة وإن كان شوريك الستة نصرانيا ا ومريدا اللحم لعريجزعن والمحل منهم لان الاراقة لا تتجزأه لماية -

وقال العلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى: دقولد وإن كان شريك الستة نصرانيا الخ) وكذا اخاكان عبدا اومد بوا بريد الاضحية لان نيت باطلة لانه ليس من اهل هذه القربة فكان نصيب لحما فمنع الجواز اصلابدائع - دردا الخارصية عن والله سجوان وتعالى اعلم

۲۰ رذی الجیسنه ۸۸ ه

ہنحیہ کی ٹریاں بیخیاجا کزنہیں : سوالے : فربانی کے گوشت کی ٹریاں گوشت پکانے سے پہلے یا بعدفروخت کرکے رقم اپنے تصرف میں لانا جائز ہے یانہیں ؟

بينوا توجروا -

الجواب باسعمامه الصواب ایساکرناجائز نهی*ں، اگرکسی نے پڈیاں فروخت کر دس ت*وآس

ایساکرناجائزنہیں، *اگرکسی نے پڑ*یاں فروخت کردیں تواس رقم کا مساکین ب<sub>ر</sub>صدقہ کرنا واجب ہے۔ والک<mark>صبحا</mark>نہ وتعالیٰ اعلی۔

۱۳ محسدم سنهم

جانورگم موجلت يامرجائ تودوسري قرباني كاحم:

سوال ، زیدنے قربانی کا جانور خریدا ، بیمرگیا یا گم ہوگیا ، کیا دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا فرص ہے یا نہیں ؟ اگر ہے تو پیلے جانور کی قیمت کے برابر کاہونا ضروری ہے یا کم قیمت کا بھی کا فی ہے ؟ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ قیمت میں برابری حروری ہے اور دبیل میں درمختار کی بیعبارت پیش کرتے ہیں :

وكذاالنتانية لوقيمتها كالاولى اوإكثروان اقل ضمن الزائد ويبضدق بد بلافه ق بين غنى وفقير-

كتيا ان كااستدلال سيح بيه بينوا توجروا-

الجواب باسمعلهم الصواب

غنی برد دسرسے جانور کی قربانی واجب ہے، قیمت میں برابری صروری نہیں۔ فقیر پر کھھ بھی واجب نہیں۔

قال الامام طاهم بن عبد الرشيد البخارى رهم الله تعالى: والفقيرلوسرق شائد ولويشتراخوى ليس عليه اخرى والغنى عجب عليه اخرى لان الوجوب على الفقير بالشراء والشراء يتناول هذا المعين فوجب التصحية بدفسقط الوجب عملاك هذا المعين (خلاصة الفتاوى مشاهر م)

وقال الامام الكاسانی رحم الله تعالی : ولوان بری اضعیه وهی صعیح ترخر اعورت عنده وهوم وسرا وقطعت اذنها کلها اوالیتها او ذنبها او انکسرت درجها فامرتستطع ان تمشی لا تجزی عند وعلیه مکانها اخری لما بینا و کن لك ان ما نت عنده اوسرقت (بدائع صابح جه)

عبادت مذکوره فی انسوال سے استدلال درست بنیں ،اس لئے کہ بہ اس صورت سے تعلق ہے کہ پہلاجانورایام نحرمیں مل گیا ہو- علاوہ ازیں بلاخماق ببن غنی وفقبر کوعلامہ ابن عابدین دحمہ السّرتعالی نے مرجوح قراد دیا ہے، دانج یہ ہے کہ فقیر پر دونوں کا ذبح کرنا واجب سے۔

فقیر پر وجوب کے یہ دونوں قول اس روایت پرمىبى، بین حس بین شمراءالفقا پرمینی المادید و فول اس روایت پرمینی، بین حس بین شمراءالفقا پرمینی الاهند تعدم وجوب کی بھی ہے، یہ دونوں الاهند تعدم وجوب کی بھی ہے، یہ دونوں روایت بین ظاہر الروایة، بین - وروایة الموجوب احوط واشھ، والثانیة اوسع والیسر - وروایة الموجوب احوط واشھ، والثان بیمان وقعالی اعلم

۳۰ محسرم سنه ۸۹ ه

ىنگرىسىجانورى قربانى :

سوال : رید ایک جانورخریدا ، بعدسی وه سنگرانے دگا ، انگ توشن کا کھ معلوم نہیں ہوتا، اس کی قربانی جائزہے یانہیں ؟ امیروغریب کاکوئی فرق ہے یانہیں ؟ بینوا توجروا۔

الجواب باسمرملهم الصواب

اگردہ پاؤں زمین پر ہیک کراس پر کچھ سہارا لیکرمیں سکتا ہے تو قربانی جائز ہے ورنہ نہیں ، چوشخص بقدرنصاب کا مالک نے داس سے لئتے بہرجال اس کی قربانی جائز ہے۔

چوری کے جانور کی قربانی جائز نہیں:

سوال: زیدنے عردی ایک گاسے چوری کی اوراس کو قربانی کے گئے ذیح کر دیا، دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا زیدی یہ قربائی ہوئی یا نہیں ، بینوا تو جروا۔ الجواب باسم ملھ عرالصواب

زیدی قربانی ا دارنهیں ہوئی کیونکہ وہ گائے کا مالک نہیں، البتہ ذبیحہ ملال ہے ، معہذا مالک کی اجازت حاصل کئے بغیراس گوشمت کا استعال جائز نہیں ۔ معہذا مالک کی اجازت حاصل کئے بغیراس گوشمت کا استعال جائز نہیں ۔ قال العلامة ابن عابدین رحمہ الله تعالیٰ : قال فی البد الله غصب شاة

فضعی بھاعن نفسہ لا تبجزیئے لعدام الملك (۱۷دالمحتارصنا ہے ۵) والله سبحانہ وتعالیا علم مرجادی الثانیہ سنہ ۸۹ ھ

مال حرام پرقربانی واجب نهیں:

سوالى، حرام مال برقرباني واجب ہے يانهيں ؟ جيسے رشوت كى كائى يبينوا توجودا -الجواب باسم مله مرالصواب

حرام مال توسارا بى صرقد كرنا واجب سے، لهذا قربانى واجب نهيں قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : فى القنية لوكان الحبيث نصابا لا
يلزمه الزكوة لاى الحك واجب التصلى ق علبه فلا بفيدا يجاب التصل ق
ببعضه اله ومقله فى البزازية (دو المحتاره على الله المحتاره على البخالى اعلمه منه وه

وجوب صنحيين زمين كاحكم:

سوال : قربانی کے واجب ہونے میں زمین کی قیمت کا عنبار ہوگا یا پیدا وا رکا ؟ اگرقیمت کا اعتبار ہے توغیرزرعی زمین کی قیمت بھی دگائی جائے گی یانہیں جبینوا توجرول ۔ الجواب باسم علی مرالصواب

اگرمقدادمعاش سے زائد زرعی وغیر زرعی زمین کی قیمت اور پبیدا وا رکامجموعہ میا کوئی ایک بقدرنصاب ہو تو قربانی واجب ہوگی ۔

قال العلامة ابن عابدين رحمد الله تعالى معزيا الى المنتادخانية سئل محمد دحمد الله تعالى عمن لدارض يزرعها اوحانوت يستغلها اودارغلتها ثلاثة الان ولا تكفى لنفقت ولمنفقة عياله سنة بيحل لم الخذالزكوة وان كانت قيمتها نبلغ ألوفا وعليه الفتوى وعنله الايحل اه ( دد المحتاد صفاح م)

وقال ایضا: ولوله عقار بستغله فقیل تلزم لوقیمته نصاباً وقیل لوید خل منه قوت سنة تلزم وقیل قویت شهر فسی فضل نصاب تلزم و لوالعقار و قفا فان وجب له فی ایامها نصاب تلزم (درد المحتار م م م این این می این

۱۲ دمحسرم سنه ۹۰ ه

مقروض پر وجوب قربانی کی تفصیل :

سوالے بکسی کے پاس وجوب قربانی کا نصاب کا مل موجود ہومگراس پر قرض کھی ہو، نصاب سے قرض ادار کرنے کے بعد انتی مالیت بے جاتی ہے جس قربانی کا جانور خرید سکے تواں پر قربانی واجب ہے یا نہیں ، بینوا توجودا -

الجواب باسمعلهم الصواب

نصاب سے قرض وصنع کرنے ہے بعداگرنصاب میں نقص ہنیں آتا ، نصاب کا مل باقی دہتا ہے تو قربانی واجب سے وریزنہیں ۔

قال الاماً الكاساني وحمدالله تعالى: ولوكان عليه دين بحيث موصرف اليه بعض نصابه لانتقص نصابه لانتقاب والمنتقص والتنقيق والتنقيق

اونٹ بیں سات شرکاء سے زیادہ ہوگئے توکسی کی قربانی بھی نہوگی: سوالت : کیا اونٹ کی قربانی میں دس آدمی شریب ہوسکتے ہیں ؟ اگرسات سے زیادہ شریب ہوگئے توکیا ان کی قربانی صبحے ہوجا ئے گی ؟ بینوا توجو وا الجواب باسے ملھ حالصواب

گائے کی طرح اونٹے میں بھی زیادہ سے زیادہ سات شریک پروسکتے ہیں ، ساسے سے زیادہ ہوگئے توکسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی ۔ واللّٰہ سبعانہ وتعالیٰ اعلمہ ۔

۱۸ فری الجسة سنه ۹۰ ۵

قبل التقسيم كوشت صدقه كرنا جائز ہے:

سوال: قبل القسيم شترك گوشت كافقرار يرصدقه جائز يه يا نهين العجوات المجواب باسم ملهم الصواب المجواب باسم ملهم الصواب

اگرکئی آدمی جانورمیں شریک ہیں اور وہ سب گوست کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے الکرکئی آدمی جانور میں شریک ہیں اور وہ سب گوست کو آپس میں تعجابی فقرار واحباریں تقسیم کرنا یا کھانا پکاکر کھلانا چاہیں توجائز ہے۔
قال العلامة ابن عابد بن دحمہ الله تعالی : (قولہ ویقسم اللحمہ) انظر هل

هذه القسمة منعينة اولاحتى لوا شترى لنفسه ولزوجته واولاد الكبارب نة ولم يقسموها تجن هم اولاوالظاهم انها لا تشترط لان المقصود منها الاراقة وقل حصلت (دد المحتار صلن ۲ ج ه) والله سبحان و تعالی اعلم -

19رذی انجیسنه ۹۰ ه

ايام المخيم بون سيبيك مال بمبررديا توقرباني واجبنين:

سوال : بهنده کے پاس اتنامال ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے، اگرمہندہ ایناسادا مال شوہرکو دیدسے تواس پر قربانی واجب رہے گی یا نہیں ، بینوا توجو وا۔

الجواب باسمرملهم الصواب

اگرقربانی کے ایام حتم ہونے سے پہلے ہندہ نے اتنا مال شوہرکو ہمبہ کردیا کہ ہندہ کے پاکس بقدرنصاب مال نہ رہا تواس پر قربانی واجب نہیں۔

قال العلامة ابن عابدين رجمه الله تعالى تحت رقوله الى أخوايامه) والاصل ان ما وجب كذاك يتعين الجزء الذى ادى فيه للوجوب او أخرالوقت كما في الصلوة وهو المحيح وعليه يتخرج ما اذاصا را هلا للوجوب في أخوة بأن اسلوا واعتق او ايسترا واقام تلزمه لاان ادت اواعسرا وسافم في أخوة (دد المحتار صلى) والله سبحان وتعالى اعلم: تلزمه لاان ادت اواعسرا وسافم في أخوة (دد المحتار صلى) والله سبحان وتعالى اعلم والمراد المحتار مله والله المدادة يقعب ه سنه اله هد

وحوب قربانی کانصاب:

سواك: وجوب قربانى كانصاب كياسه بينوا توجودا -الجواب باسم ملهم الصواب

924 مریم کریم سونایا ۳۵ مریم ایس ۱۳۷ کرام چاندی بیاان دونوں بیں سے سی کسی ایک کی قیمت سے برابر نقدی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان یا ان پانچوں یا ان میں سے بعض ہو تو قربانی واجب ہے۔

تین جوڑوں سے زائد لباس ، ریٹر ہوا در ٹیلی ویژن جبیبی خرا فات انسانی حاجاست میں داخل نہیں ، اس سے ان کی قیمت بھی حساب میں لگائی جائے گی ۔

قال الامام الحصكفى دحمراللهُ نعائى : وشمائطها الاسلاد والاقامة والبسساب الذى يتعلق بدوجوب صداقة الفطر - وقال العلامة ابن عابد بن رحمه الله تعالى: (قوله واليسار الخ) بأن ملك مأتى درهم اوع في الساويها غير وشياب اللبس ومتاع يجتاجه الى ان بذبج الاضحبة (الى قوله) وصلب الثبب الادبعة نوسا وى الموابع نصابا غنى وثلاثة فلا لان احله ها للبذلة والأخوالمه فالتالث المبعمة والوفل والاعياد (دد المحتاره والاجماع) والتالث سبعانه وتعالى اعلم والتالث المبعمة والوفل والاعياد (دد المحتاره والاجماع) والتله سبعانه وتعالى اعلم والتالث المبعمة والوفل والاعياد (دو المحتاره والله جماع) والتله سبعانه وتعالى اعلم والتالث المبعمة والوفل والاعياد (دو المحتاره والله جماع) والتله سبعانه وتعالى اعلم والتاليد المبعمة والوفل والاعياد (دو المحتاره والمبعمة والوفل والاعياد (دو المحتاره والمبعمة والوفل والاعياد والمبعمة والوفل والاعلى المبعمة والوفل والاعياد والمبعمة والوفل والاعياد وله والمبعمة والوفل والاعياد والمبعمة والوفل والاعياد والمبعد والوفل والوفل والاعلاد والمبعد والوفل والوفل والوفل والاعياد ولوفل والمبعد والوفل والوفل والوفل والمبعد والوفل والمبعد والوفل والمبعد والوفل والوفل والمبعد والوفل والمبعد والوفل والمبعد والوفل والمبعد والمبعد والوفل والمبعد والوفل والمبعد والوفل والمبعد والوفل والمبعد والوفل والمبعد والوفل والمبعد والمبعد والمبعد والوفل والمبعد والمبعد والمبعد والمبعد والمبعد والمبعد والمبعد والوفل والمبعد والمبعد

غرة ذى الحجبەسنە 44 ھ

مال غيرسه بله يه يوسيّ جانور كي قرباني:

سیوالے: زیدنے ایک گائے خرید کر بازار میں چھوڑ دی ، یہ کائے دوسرے ہوگوں کا مال کھاتی پھرتی سے اور نقصان کرتی ہے ، کیاا یسے جانور کو مالک سے خرید کر قربانی کرناجا کرسے اور قربانی ا دار ہوگی یا نہیں ؟ بینوا توجودا -

الجواب باسمعلهم القواب

گا ئے میں سنے سم کی قباحت نہیں، لہٰذا اس گا سے کی قربانی جائز سے۔ داللّٰہ سبحاند وقعالی اعلمہ علمہ میں میں میں میں میں میں ہندا اس کا سے کی قربادی الاولی سنہ ۹۲ ہ

شيعه كى شركت سيكسى كى جى قرما نى نهوى :

سوال: قربانى يى ابل سنت كيساته شيعيشر كيد بوسكتا سيدى بينوا توجودا -

الجواب باسم ملهم الصواب

شیعه کا فربیں ، اگرکسی جانورمیں اس کا حصد دکھ لیاگیا توکسی کی قسسر بانی بھی نہیں ہوگی ۔ والکصبیحانہ وتعالیٰ اعلی۔

۱۳ جمادی الاولیٔ سنه ۹۲ ه

مشرك كى شركت سيكسى كى هى قربانى نهوگى:

سوال : اضحیہ کے شرکاد میں سے ایک شرکے برباوی ہے، جسکاعقیدہ یہ ہے کہ حضوراکم صلی الشرعلی الشرعائی الشرتعالی مختار کل ہیں، نفع ونقصان بہنچ اسکے ہیں، ہیساری اور صحت، عزت و دلت اورا ولادان کے اختیار میں ہے، اسی بنا ربر وہ قبورا ولیا ربرا پن حاج پوری کرنے کے لئے منتیں مانتا ہے اور نذری اور چوا صاو ہے بیش کرتا ہے ، کیا ایس شخص اصحیہ بیس شرک ہوجائے تود وسرے شرکاء کی قربانی ہوجا سے گی ؟ بینوا توجروا ۔

الجواب باسم ملهم الصواب

ایساشخص مشرک بهد، اس کے ساتھ خویمیں شرکت جائز نہیں، جولوگ، اس کے ساتھ شرکت جائز نہیں، جولوگ، اس کے ساتھ شرکب بوئکے ان میں سکے سی کی بھی قربانی نہیں ہوگ ۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم ۔ شرکب پروننگے ان میں سکے سی کی بھی قربانی نہیں ہوگ ۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم ۔ مرذی القعق سنہ 99 ھ

رات میں قربانی کرنا:

سوال: كيادات مين قرباني كزنا بلاكرابهت جائز بهي بينوا توجودا-الجواب باسمولهم الصواب

دسوی اور تیریموی رات کوجائز نهیں ، گیار پوی اور بار پوی دات کوجائز ہے ، مگر رات میں رگیں نہ کھنے یا ہاتھ کھنے یا جمعہ کے آدام بین خال کے اندلیشے سے ذیح کرنا مکروہ تنزیجی ہو۔ قال العلامہ: المحصکفی دھمہ اللہ تعالیٰ وکئی ہو تلایہ تھا الذبح لیلا لاحتمال الفلط وقال العلامہ: ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ : (فولہ تنزیبھا) جمت من المصنف حیث قال قلت الطاهی ان هذا کا الکول هہ تلت نزیب وصوح مھا الی خولاف الاولی اذ احتمال العلط لا یصلح د لیلا علی کول ہم النہ حدیم اھ

اقول وهومصرح بد فی ذباع البدائ (قوله لبلا) ای فی اللیلتین المتوسطین لاالاولی و اللیلتین المتوسطین لاالاولی و لاالولی و له مالیت فی البعض ( درد المحتاره تا یکی و هذا حفی علی البعض ( درد المحتاره تا یکی و هذا حفی علی البعض ( درد المحتاره تا یکی و هذا حفی علی البعض ( درد المحتاره تا یکی و مدا حفی علی البعض ( درد المحتاره تا یکی و مدا حفی علی البعض ( درد المحتاره تا یکی و کارد و کارد المحتاره تا یکی و کارد و کارد المحتاره تا یکی و کارد و کارد المحتاره تا یکی و کارد المحتاره تا یکی و کارد و کارد المحتاره تا یکی و کارد و

وقال الهمام المحاسان وحمدالله تعالى : دفعنها) ان المستحب ان بيكون الذبح با لنهار دوكرة بالليل والاصل فيها ما دوى عن دسول الله صلى الله عليه وسلم اندنى عن الاضحى ليلاوعن الحصاد ليلاوهوكواهة تنزيه ومعنى الكواهة يحتمل ان يكون لوجوع إحدها أن الليل وقت امن وسكون وداحة فا يصال الالعرف وقت الراحة يكون الله والثانى اندلاياً من من ان يخطئ فيقطع بيده ولهذ اكرة الحصاد بالليل والثالث ان العروق المشروطة فى الذبح لا تتبين ولهذ اكرة الحصاد بالليل والثالث ان العروق المشروطة فى الذبح لا تتبين فى الليل فريما لا يستوفى قطعها (بدائع الصنائع صنة جه)

والکه سیحاندوتعالیٰ اعلم سردمفیان سنہ ۹۲ ہ

ذرج سيقبل عيب پيدا ہوگيا:

سوال : ایک شخص برقربانی واجب نه مقی اس نے قربانی کے لیے بیل خربدا، بازار سے لانے کے بعد بیل بیچھ گیا، اُٹھتانہیں، اس نے بیل کو ذبح کر کے گوشت فردخت کردیا' كيااس پردوسرا جانورخربير كرقرباني كرناضرورى سهه بينواتوجروا -

الجواب باسم ملهم الصواب

اس میں اختلاف ہے، وجوب وعدم وجوب دونوں قول ہیں اور دونوں طاہرالرقا الاول احوط والتانى اوسع ، بسبولت ہوسکے تو دوسرسے جانور کی قربانی کرے۔

والله سبحاندوثعالئ اعلى

۸ رذی الحجیرسنه ۹۲ ه

غنی نے جانور خربدااور ایام نحرمیں فقیر ہوگیا: معوالے: زید مالداد تھا، اس نے چھ ماہ پہلے قربانی کی نیے سے جانور خریدا، پھرزید مسكين بروكياتوكيااس جانوركى قربانى زيدبر واجب سے ياستحب ؟ بينواتوجروا -الجواب باسم ملهم الصواب

واجب تهبن ر

قال العلامة الترتاشي رجم الله تعالى: والمعتبر أخرو قتها للفقيروض والولاقي والموت فلوكان غنيا فى اوّل الايام فقيرا فى أخرها لا تجب عليه وإن ولِل فى اليوم الأخر تجب عليدان مات فيدلا تجب عليه-

وقال العلامة ابن عابلين رحم الله تعالى: ( قول والولادة) اى على القع ل بوجورها فى مال الصغيراوالاب وهوخلاف المعقل كمام (ددالمحتارص علاجه) وانثه سيحان وتعالئ اعلى

۲۵رذی الحبه سنه ۹۲ ه

مجنون جانور کی قربانی جائزند : سوال : جن جانور کو تبھی تبھی مرگی کا دُورہ پڑتا ہے، ویسے جانورموٹا تازہ ہے اس کی قسر بانی جا ترسے یا نہیں ؟

بينواتوجروا ـ

## الجواب باسمرملهمرالصواب

جائزہے۔

قال العلامة الحصكفى دحم الله تعالى : ويضحى بالبجاء والخصى والنولاء اك المجنونة (دو المحثارص شياج ه) والله سيحانه وتعالى اعلم

۲۷ ذی القعة سنه ۹۵ ه

مقرض پرقربانی واجب ہے:

سوال: زیدنے سعودی غرب جانے کے لئے اپنے گھرسمیت تام سامان فروخت کرکے پانچ ہزارر و پے عمروکو دیئے، عمرد زید کو سعودی عرب نہ بھیج سکا اور خود چلاگیا اور وہاں سے خطاکہ ماکہ عیدالاضی کے بعد تام رقم روانہ کر دوں گا، دریافت یہ کرنا ہے کہ زید پر قرمانی واجب سے یا نہیں ، بینوا توجر دا۔

الجواب باسمرعلهم الصواب

یہ دین فوی ہے جس پر بالاتفاق ذکوۃ فرص ہے، لہٰذا قربانی بطریق اولیٰ واجب ہے۔ البت اگر قربانی کے لئے نہ نقد رقم ہے اور نہ ضرورت سے زائد اتناسامان ہے جسے فرخت کرکے قربانی کرسکے تو قربانی واجب نہوگی۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: له مال كتثيرغائب فى يد مفاربه او شريكه ومعدمن الحرجرين اومتاع البيت ما يضهى به تلزم (رد المحتار صرف اجه) مغريكه ومعدمن الحرجرين اومتاع البيت ما يضهى به تلزم (رد المحتار صرف جه وفالهندية عن البلائع: ولوكان عليه دين بحببت لوصرف فيه نقص نصا به لانجب وكذا لوكان له مال غائب لابصل اليه فى ايامه (عالمكيرية صرف جه)

والله سيخان وتعالى اعدار ۱۸رذی الججة سن ۹۵ ه

دین مهر پر قربانی واجب نهیں:

سوال: زینب نصاب کی مالکه نهیں ہے مگراس کا دو ہز ادر وبے مہرشوہر کے ذمیے کیا زینب پر دو ہزاد روپے وصول ہونے سے پہلے قربانی واجب ہے؟ بینوا توجر وا۔ الجواب ہا سعر ملھ حالصواب

اس کی تین صورتیں ہیں:

- ا مهمعل مواور شوهرمالدار مو-
- (۲) مېرمحېل ېو اورشومېرمسکين ېو-
- مهر موجل ہو، شوہر خواہ عنی ہویا فقیر۔

بهلی صورت میں قربانی واجب سے ، دوسری اورتسیسری صورت میں واجب نہیں -

قالحالعلامة ابن عابد بن رحمه المله تعالى تعدت (قوله والبيسالان) والمرأة موسوة بالمعجل لوالزوج مليا وبالمؤجل لا (دد المحتاده ۱۹۹۹ه) والله سبحانه وتعالى اعدام ۱۸رذی الحجرسند ۹۵ ه

جانورا د هارخر مد کر قربانی کرناجائز ہے:

سوال : قربانی کاجانورا دھادفرید کر قربانی کرناجائز ہے یا نہیں ؟ زید کہتاہے کہجائز نہیں کیونائے دہائز ہے کہجائز نہیں کیونکہ قربانی کرنے کے بعدموت آجا سے اور وارث قرض ا دار کرنے سے انکار کردے توکیا ہوگا ، بینوا توجودا -

الجواب باسمرملهم الصواب

جانودادھادخریدکر قربانی کرناجائز ہے، قرض اس کے ترکہ سے ادارکیا جائے گا ، وارث انکارکرے تووائن اپناحق جس طرح بھی مکن ہولے سکتا ہی ۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم پر

كهسيهوك دانتون والصحانورى قرباني:

سوال : جس جانور کے دانت گھس گھس کرمسوڑھوں سے جا ملے، ایسے جانور کی قربانی درست سے یانہیں ؟ بدینوا توجووا ۔

الجواب باسم ملهم الصواب

دانتوں سے مقصد گھاس کھانے پر قدرت سے ، اس لئے اگر دانت باں کگھس گئے ہوں تو قربانی جائز نہیں۔

قال العلامة الحصكفى دحمدالله تعالى : ولاباله تماءالتى لااسنان لها وبيكنى بقاءالاك ثروقيل ما تعتلف بدر

وقال العلامة ابن عابدين رحم الله تعالى : (قوله وقبيل مَا تعدّلف بد) هووما قبلر دوا بدّان حكاها في الهداية عن النّاني وجزم في الخانية بالثانية وقال

قبله والمتى لااسنان لهاوهى تعتلف اولا تعتلف لانتجوز (دد المحتاره لنتجه) واللك سبحاندوتعالى اعلى

91رذی کجیسنہ 97 ھ

دانتون مين جوار اصنحبه كامعيار:

سوال : قربانی مے جانور مے اکثر دانتوں کا موجود ہونا ضروری ہے، دریافت طلب امر نیا سے کہ اکثر سے مرادسا منے والے آتھ دانتوں میں سے اکثر ہی رجبیاکہ گا ہے بیل وغیرہ کے صرف نیجے والے مسور سے ہیں آٹھ دانت ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے) یا کل دانتول میں سے اکثر مراد ہیں ؟ بینوا توجروا -

الجواب باسميلهم الصواب

اكتركااعتبادنهي ، بلكمعيارير سے كه جانور گھاس كھا سكتا ہوتوقر بانى جائز ہے درنه نہیں، کیونکر دانتوں سےقصود یہی ہے۔

قال الامام الحصكفي رحم الله تعالى: ولاباله تماءالتي لا اسنان لها ويكفي بفاء الاكثروقيل ما تعتلف به -

وقال العلامة ابن عابدين رحِم الله تعالى : زقوله وقيل ما تعتلف به) هو وما تبلردوا يتنان حكاها فى الهد ايترعن الثانى وجزم فى الخانبة بالثانية وقال قبلد والتى لااسنان لهاوهى تعتلف اولا تعتلف لا تجوز ( دد المحتار صلات ج ٥)

وقال الامام الكاساني دحمر الله تعانى: واما الهتاء وهي التي لااسنان لهسا فان كانت توعى وتعتلف جازت والافلا وذكوفى المنتقى عن الى حنيفة رحمه الله نغياني انذان كان لا يمنعها عن الاعتلاث تجزييروان كان يمنعهاعن الاعتلاف الاان يصب فى جوفها صيالم تجزير (بدائع الصنائع صف جه)

وقال فى الهندية : وإماالهمتاء وهى الني لااسنان لمها فإن كانت ترعى و تعتلف جاذب والافلاكذا فى البدائع رعالمكبرية عيدي) والله سبحانه وتعالى اعلم-۲۲ محسرم سنه ۹۹ ه

قربانی کے جانورکوکام میں لانا : سوال : کسی نے قربانی کے لئے بیل خربدا ، اب اس سے بل جوتنا یا آجرت پر دسینا

مائزے یا نہیں ؟ اگرکسی نے اسیاکیا تواس کاکیا حکم ہے ؟ بینوا توجودا الجواب باسم ملھ مالصواب

جوازوعدم جواز دونون قول میں اور دونون ظاہرالروا بیریں ، الاول اوسع و ایسر والثانی احوط واشہرت

ر اس قول نانی کے مطابق کسی نے ہل جو تنے میں بیل کواستعال کیا تواس سے ہیں۔ میں جو کے میں بیل کواستعال کیا تواس سے ہیں۔ میں جو کمی کا کی اس کا اندازہ کرکے صدقہ کرنا واجب ہے اوراجرت پر دینے کی صورت میں امجرت کا تصدق واجب ہے۔ اوری کا تصدق واجب ہے۔

قلى المعلامة الحصكفى رحمد الله تعالى: ولا يركبها ولا يتمل عليها شيئا ولا يوكبها ولا يتمل عليها شيئا ولا يؤجرها فان فعل تصدق بالرجرة حاوى الفتا وى لانه التزم اقامة القرية بجسيع اجزائها -

وقال العلامة ابن عابدين رحمدالله تعالى: لرقولدفان جزة تصداق بدالى قولسه حادى الفتاوى) يوجد فى بعض المنسخ قوله فان فعل تصدق بالاجزة اى فيما و أجرها وإما اذا ركبها اوجمل عليها تصدق بما نقصته كما فى المخلاصة -

(دد المحتارصيف) والله سبحان وتعالی اعلم (در المحتارص ون) علم المردي المحبر سنه ۹۹ م

عيب مانع تصحيه كي خصيل:

سوال : جانور کے کان ، پاؤں ، دم اور آنکھ میں کس قدر عیب پرا ہوجائے توقربانی درست نہیں ، اس کا معیار کیا ہے ؟ بینوا توجروا -

الجواب باسموالهم الصواب

کان یا قیم کانصیف یا اس سے زائد حصر کٹا ہوا ہو تو قربانی جائز نہیں ۔ جس باؤں میں عیب ہے اگروہ زمین پرٹمیک کرکچھ سہادانیکر حلیتا ہے توتسر بانی رہے ورنہ نہیں۔

کم بھی دوشنی نصف یاس سے کم باقی رہ گئی ہو توقسر بانی جائز نہیں۔ اس کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو دو تین دن بھوکا رکھ کر بھوجیب دار آنگھ کوبا ندھ کر ڈورسے چارا دکھا تے ہوئے قریب لائیں ، جہاں سے جانور کو نظرا کہا سکے وبال نشان كردي، بهصحیح آنکه كو بانده كریبی عمل دیرائیس، بهرد ونول مساف تول كی فسیدت معلوم كریس، اگرفرق نصف یااس سے ذائد ہے توقربانی جائز نہیں ورن جائز ہے۔
قال العلامۃ العجم كفى رحمہ الله تعالىٰ: لا بالعمیاء والعوداء والعجفاء المهزولة لامخ فى عظامها والعرجاء التى لائمشى الى المنسك اى المذج والمربضة البين موضها ومقطوع اك تولاذن او الذنب ا والعین ای التی ذهب اكثر نورعینها فاطلق ومقطوع ملی الذهاب علی الذاب علی بتقریب العلین۔

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: وقوله والعرجاء) اى اله لا يمكنها المشى بوجلهاا لعوجاءانما تنشى بتلاث قوائت حتى لوكانت تضع الوابعة على الادض وتستعين بهاجا زعناية (قوله الى المنسك) بكسرالسين والقياس الفتح (قوله ومقطوع اكثوالاذن الخ) في البدائع لوذِهب بعض الاذن اوالاليذاوالذنب اوالعين ذكوفى الجيامع الصغيران كان كشيرا يمنع وإن يسبيل لايمنع واختلف اصحابنانى الفاصل بين القليل والكثايرفعن ابي حنيفة وحمالك تعالى ادبع دوايثات دوى مسحمد دحمدالله تعالىعنه فى الاصل والجيامع الصغرير ان الماتع ذهاب اكثرمن الشلث وعندان الثلث وعندان الربع وعنهان بيكون الذاهب اخل من الباقى اومثلداه بالمعنى والاولى هى ظاهر الرواية صححها في المخانية حييث فال والصحيح ان الثلث وما دونة فليل وما زاد عليه كتأبروعليالفنوكاج ومشىعليهافى عنصوالوقابة والصلاح والوابعةهى قولمها قال فىالهدا يتروقالاا ذا بقى الاكثومن النصف اجزأة وهواختياوا لفقيدابي اللبث وقال بويوسف رحمدالله تعالى اخبرت بقولى اباحنيفة رحمه الله تعالى فقالى قولى هوقولك قيل هورجوع منهالى قول ابى يوسف وحمدالله تعالئ وقبل معناه قولى قريب من قولك وفى كون النصف مانعا دوايتان عنها اه وفى البزاذبة وظاهم مذهبهمان النصف كثيراه وفى غاية البيان ووجه الوواية الموابعة وهى قولهما والبها رجع الامام ال الكتايرمين كل شىءاكثره وفى النصف تعارض الجانبان ١٥١ى فقال بعله الجوازاحتياطا بلائع وبهظهران مافى المتن كالهدامية والكنزوالملتقى هوالرابعة وعليها الفتوى كم ببن كوة الشادح عن المجتبى وكأنهم اختادوها لان المتباد رمن قول الامام السابق هوالوجوع عاهوظاهما لوولية عنهالى قولها والله تعالى اعلم (ددالمحتار صلايم ع) والله سيحان وتعالى اعلم

۲۸ محسدم سند ۹۸ ه

دُنب كى دم كااعتبار نهيس:

سوال ، ونبی عکی عکی کے نیچے ایک جھوٹی سی دم لگی رہی ہے، یہ دم اگر ٹوٹ جائے تواس کی قربانی جائز سے یا نہیں ، بینوا توجوا۔

الجواب باسمرملهم الصواب

و نبے کی دم کا اعتبار نہیں ، لہٰذا پوری دم کٹی ہوئی ہوتو بھی قربانی جائز ہے ۔ قال العلامة الحصكفی دحمہ اللہ تعالی : ولا المئی لا البیۃ لھا خلفہ عجتبی ۔

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى ؛ رقوله ولاالتى لا الية لها خلفت الشاة ا دالعربين لها ا دن ولا ذنب خلقة قال محمد دحمه الله تعالى لا يكون هذا ولوكان لا يجوز وذكر فى الاصل عن الب حنيفة وحمه الله تعالى انديجوز خانية شعرقال وان كان لها الية صغيرة ممثل الذنب خلقة جازاماعلى قول البي حنيفة وحمه الله نعالى فظاهم لاى عنده لولع يكن لها ا ذن اصلا و لا الية جازوام على قول محمد وحمد الله تعالى صغيرة الاذن ين جائزة وان لعربين البية و كا اذن خلقة لا يجوز ( دو المحتار صلاح على و الله سيران و تعالى المعتار صلاح عنده و الله سيران و تعالى المعتار ملائل على و الله سيران و الما المدين المية و كا

۲۹ محسدم سند ۹۸ ه

بنجيروالي كائے كى قربانى:

سوال: ایک گائے کوہنجر ہے جیسے رسولی ہوتی ہے، یہ گردن، سریا بدن کے کسی حصد پر کبی ہوسکتی ہے، اس سے گا نے کے عمل اور دو دھ وغیرہ پر کوئی افرنہیں کسی حصد پر کبی ہوسکتی ہے، اس سے گا نے کے عمل اور دو دھ وغیرہ پر کوئی افرنہیں بڑتا، البتہ تا جردل کے ہاں اس کی قیمت کم ہوتی ہے، کیا البین گا نے کی قربانی کی جاسکتی ہوج بردا و جدول البین گا ہوتی ہے، کیا البین گا نے کی قربانی کی جاسکتی ہوج

الجواب باسع ملھ حالصواب اگراس سے گائے کی صحت متا ٹرنہیں ہوتی توجائز ہے،مگرخلاف اولیٰ ہے اور اگر اس کی وجہ سے گائے کمزورا ور لاغر ہوگئی ہے توجائز نہیں۔ قال العلامة الحصكفى دحمدالله تعالى : ويضلى بالجماء (الى قولد) والجرباء السمينة فلومهزو لذ لع پجزلان الجرب في اللحه نفض -

وقال العلامة ابن عابل بين رحمه الله تعالى : (قوله فلومهزولة الخ) قال في النخانية وتجوز بالنئولاء والجرباء السمينتين فلومهزولهتين لا تنقى لا يجوزا ذا ذهب هج عظها فان كانت عهن ولة فيها بعض الشخصر جاذيروى و للصعن محمد رحمه الله تعالى اه وقوله لا تنقى مأخوذ من النقى بكسر النون واسكان المقاف هوالمخ اى لامخ لها وهذا يكون من شن ة الهن ال فتدنيه قال القهستاني و اعلم ان الكل لا بجنلوعن عبب والمستحب ان يكون سليماعن العبوب الفلاهي فماجوزه هذا جوزم الكواهة كما في المضمى ات (دد المحتاد صفي عم)

والكهسعان وتعاثى اعلم

۲۳ صفرسنه ۹۸

شركي المحيكو ذريح كى اجرت ليناجائز نهين:

سوال : قربانی کے سات حصد داروں میں سے ایک دوحصہ داروں کوجانور فرج کرنے اور گوشت وغیرہ بنانے کی اجرت لینا جائز ہے یانہیں ؟ مظفر نگر کے علما ومیں اختلاف ہورہا ہے، آپ غور فرباکر جواب تحریر فربائیں، اگرنا جائز ہے توکس دلیل سے ؟ بینوا توجد وا

> الجواب باسم ملھم الصواب قربانی میں شریک کو ذیح کی اجرت لینا دو وجہ سے ناجائز ہے ،

ا کَ دُرُح کرناخُوداس پرواجب ہے ، اصالةً یا نیابةً اور واجب علی التعیین پراجرت بینانا جائز ہے۔

نعل مشترک کی اجرت کا استحقاق نہیں۔

ند بح كے بعد جيرا أُ تاد نے اور گوشت بنا نے كى اُجرت صرف دوسرى وح بيے ناجائز ہے۔ قال العلامة الحصكى رحم الله تعالى : ولواستاً جوا لحل طعام مشاتر ك بينما فلا اجوله لانه لا بعل شيئا الشركير الاويقع بعضه لنفسه فلا بستحق الاجو۔ وقال العلامة ابن عابدين رحم الله تعالى : (قولد لانه لا يعل الح) فان قيل عدم استحقاق للاجرعلى فعل نفسه لا يستلزم عدامه بالنسبة الى نا وقع لغلاه فالجرا انه عامل لنفسه فقط لا بنه الاصل وعلد لغلالا مبنى على امر مخالف للقياس فاعتبر الاول ولا ندما من جزء يجمله الاوهو شربيك فبد فلا يتحقق تسليم المعقود عليه لانة بمنع تسليم المعقود عليه لانة بمنع تسليم المعقود عليه لانة بمنع تسليم العمل الى غايرة فلا اجرعناية وتبيين ملخصا (لا المحتاد صفحه ه)

وقال العلامة الوافعى رحمدالله تعالى : (قولد وعمله لغيره مبنى على الموع الله وقال العلامة الوافعى رحمدالله تعالى : (قولد وعمله لغيره مبنى على الموع المستأجو للقياس الخ) للحاجة وهى تندن فع بجعله عاملا لنفسد لحصول مقصود المستأجو عناية والتحرير للمختاره كلاسم والله سبحان وتعالى اعلى -

٢٢ ربيج الاول سند ٩٨ ه

مسافر قربانی کے بعیر تقیم ہوگیا:

سوال: ایک شخص نے عید کے روزمسافت سفر پرجاکر قربانی کر دی ، پھر ارفہ کا مجہد ارفہ کا مجہد ارفہ کا مجہد ارفہ کا محمد کے غروب سے تبل وطن واپس آگیا تواس پر دوبارہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہ بینوا توجروا

الجواب ياسمرملهم الصواب

اس کی وہی قربانی صحیح ہوگئی ، سفرسے وامیسی پر دوسری قربانی واجب نہیں ۔ قالے العلامۃ ابن عابدین دحسہ اللہ تعالیٰ تحت (قولہ والاقامۃ) فالمسافر لا تجب علیہ وان تطوع تھا اجزأت عنھا (در المحتادہ ۱۹۸۶ء)

وقال ابضا نحت دقوله الى أخوابامه) ولوضحى الفقير ثمايس فى أخرة عليه الاعادة فى السحيم لان تبين ان الاولى تطوع بدائع ملخصالكن فى البزازية وغيرها ان المتأخرين قالوالا تلزم الاعادة وبرنا خذ (دد المحتار صلاحه) وغيرها ان المتأخرين قالوالا تلزم الاعادة وبرنا خذ (دد المحتار صلاحه) والله بجان وتعالى اعدام

سامحسرم سند99ھ

ایام آئی پین قیم مسافر پروگیایا مسافر مقیم پروگیا: سوال : اگرکوئی شخص عیلالای کا دن شروع پرونے سے بعد سفر پرچلاگیا یا کوئی مسافر بارہ ذی الحجہ کے غروب سے قبل وطن آگیا تواس پرقسر بانی واجب پروگی یا نہیں ؟ بدینوا توجروا -

## الجواب باسم ملهم الصواب

وجوب قربانی میں آخروقت کا اعتبار ہے ، لہذا پہلی صورت میں قربانی واجنہیں دوسری صورت میں واجب ہے۔

قال العلامة ابن عابد بن رحمد الله تعالى: (قوله الى أخر ا يامد) وخل فيها الليل وان كوه كما يأتى وإفاد ان الوجوب موسع فى جملة الوقت فليوعين والاصل ان ما وحب كل لك يتعين البحزء الذى ادى فيه للوجوب او أخوالوقت كما فى الصلوة وهوالصحيح وعليد يتخرج ماا فراصال اهلا للوجوب فى أخوه بأن اسلم اواعتق ا واليس او اقام تلزم دلا ان ادت ا و اعسر ا وساف فى أخواه و اواعتق ا واليس او اقام تلزم دلا ان ادت ا و اعسر ا وساف فى أخواه .

(ددالمحتّادصْ بي والله سبحانه وتعالىٰ اعلم

بم محسرم سنه ۹۹ ه

قربانی کی عمرمیں دو دانت ہونا صروری نہیں:

سوال بمبھی بمری کی عمرایک سال اور گاسے کی دوسال ہوجاتی ہے مگر دانت ظیا ہر نہیں ہوتے ،کیاان کی قربانی جائز ہے ؟ بینوا توجودا ۔

الجواب باسمماهم الصواب

عمر بورى بونے كا المبينان بو توجا ئزہے ۔ والله سبحاندوتعالیٰ اعلی

۲ محسرم سنه ۹۹ حد

قربانی کے گوشت سے پہلے کھانا پینا:

سوال: جس شخص کا قربانی کرنے کا ادا دہ ہے اس کے لئے قربانی کا گوشت کھاتے سے بیلے چائے دفیرہ بینا درست ہے یانہیں ، جس کا قربانی کرنے کا ادا دہ نہیں ہے اس کے لئے کیاصکم ہے ، بینوا توجروا۔

الجواب باسمرملهم الصواب

قربانی کرنیکا ارا دہ ہویا نہو ہر حال قربانی کے گوشت سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ چائے کھی نہ پیئے ، کیونکہ چائے میں دودھا ورمشکر کی وجہ سے نذائیت ہے۔ بیح محم مرف مستحب ہے ، اس کے خلاف کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ قالے الامام الحصکفی دحمد الله تعالیٰ: وندہ تاخیر اسکا عنہا و اس کے يضح فى الاصح ولواكل لعربيرة اى تحريبا -

وقال العلامة ابن عابل بن در مدالله تعالى : (قولد فى الاصح) وقبل لا يستحب التأخير فى حق من لويضح بعو (قولد لعربيكو) قال فى البعو وهو مستحب و لا يلزه من توليه فى حق من لع يضح بعو (قولد لعربيكو) قال فى البعو وهو مستحب ولا يلزه من توليه المستحب نبوت الكواهة ا ذلابل لها من دليل خاص (دد المحتاد طلاهج)

وقال فى المهندية : وفى الكبرى الإكل قبل الصلوة يوم الاضحى هل هومكروة فيه روايتان والمختاران لايكرة لكن يستحب لدان لايفعل كذا فى التتارخانية ، ويستحب ان يكون اول تناولهم من لحوم الاضاحى التى هى ضيافة الله كذا فى العينى في محالها ية (عالمكيريدة عنه ج) والله سبحان وتعالى اعلم ا

**9** محسرم سنہ 9 ھ

اصحیہ سے ابتداء طعام دسویں تاہیخ کے ساتھ خاص ہے : سوال : اگر قربانی گیارہ یا بارہ تاہیخ کوکی جاسئے تو قربانی کرنے والا نسرانی کے گوشت سے پہلے کچھ نہ کھا ہے ، مشرعاً کیا حکم ہے ؟ بینوا توجودا۔ الجواب با سعر ملھ حالصوا ہ

برچم صرف دسویں تا ہے کے ساتھ خاص ہے۔ والٹھ ببعدانہ وتعالیٰ اعلمہ مرمحہ مسنوا بما ہ

بالجھ جانور کی قربانی جائز ہے:

سوال: جوجانورا بتداربی سے بابھے ہوائی قربانی شرعاً جائزہے یانہیں؟ ایک عالم کہتے ہیں کہ جائز نہیں، اس لئے بحوالہ کتب جواب طلوب ہے۔ بینود توجودا۔ الجواب باسم ملھ مرالصواب

بانچه جانوری قربانی کے عدم جوازی کوئی وجهنہیں اور ندیری ایساکوئی جزئیہ نظرسے گزرائے بلکہ وجوہ ذیل کی بناد براس کا جواز ثابت ہوتا ہے:

آ با بخص جانور نے گوشت میں کوئی نقص نہیں ہوتا بلکہ نسبتہ اس کا گوشت بہت ہوتا ہے ، اس لیئے اس کی قربانی افضل ہونا چاہیئے ، کمیا قالوفی الخصی -

بخصی جانوری فوت تولیدبالکل ختم بهرند کے اوجوداس کی قربانی جائز بکہ فہنس سے قدیات کے اوجوداس کی قربانی جائز بکہ فہنس سے قدیاسًا علیہ بانچھ کی قربانی بھی جائز بلکہ افضل بہونا چا ہیئے، دونوں میں عدم قوست تولید کا

عيب موجود سے -

ا مرسنی کی وجہ سے قوت تولید مذریبی ہو تواس کی قربانی جائز ہے۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى تحت (فولد ولاتاً كل غيرها) بعنوات (تقدة) تجوز التفاحية بالمجبوب العاجز عن الجماع والتى بها سعال والعاجزة عن الولادة لحبوسنها (دد المحتارمك عن م

﴿ خننی کی قربانی کے عدم جواذکی وجر حضرات فقہار دحمہ الترتعالی بیربای فرانے بی کہ اس کا گوشت کلت نہیں ، اس سے ثابت ہواکہ اگر گوشت ند گھنے کا عبیب نہوتا توضنی کی قربانی جائز ہوتی اورخنثی کی بنسبت بانجھ بن اہون سے ، اس لئے اس کی قربانی بطریق اولیٰ جائز ہوگی ۔ جائز ہوگی ۔

. اصل اباحت ہے ، لہزاجب تک عدم جواز کاکوئی صریح جزئیہ نہ ملے اباحدت کا حکم لگایا جائے گا۔ والکھسبحانہ وتعالیٰ اعلمہ َ

۱۱۱٬۵۰۰ هرسنه ۹۹ ه

اضحبير كى كھال كھانا جائزہے:

سوال: اگرکسی نے قربانی کے بعد کھال آگے میں پرکاکر کھالی تواس برضان ہے بیا نہیں ، بیشبہہ اس منے ہواکہ تینو پرالابصار میں ہے:

وبیصده ق بجلدها و بعدل مندنحوغ دیبال وجواب او پبده لها برماینتفع بر لا بمستھلاک کخل ولحد۔

میکن عالمگیریمیں تبدیل کی تفسیراشتراد سے کی ہے۔

نیز بزازید میکه ۲۹ تا میں بھی اشترارسے کی ہے جس سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ خانبہ صلیم ۳ سے بھی جواز کی طرف اشارہ کیا ہے ہ حیث قال :

لابأس بأنْ ينتفع باهاب الاضحية اويشنزي بكاالغوبال والمنخل-

ببينوا توجىدو|،

الجواب باسمرملهم الصواب

بصورت بیع برشرط سے کہ باقی رہنے والی چیزسے تبدیل کرنے ،خود ا بینے کام میں لا نے میں پیشرط نہیں ، اس کیے کھانا جائز ہے ۔ واللہ سبحان دوتعالی اعلم ۱۲۸ دی الجم سنہ ۹۹ م

دونون كانون كأمقطوع حصيشار يوكا :

سوال : اگر کری یا دُنیسے دونوں کا نوں کا اتن حصتہ کٹا ہوا ہوکہ دونوں کا مجوعہ ندٹ سے زیادہ بن جاتا ہو مگر ہر کان کا مقطوع حصہ ندٹ سے کم ہو تواس کی قربانی درست سے یا نہیں ؟ بینوا نوجروا -

الجواب باسميلهم الصواب

دونوں کا اتنا حصہ کٹا ہوا ہو کہ مجوعہ نصف یا اس سے زائد ہوجائے تو قربانی کرما خلاف احتباط ہے۔اگرکسی نے کردی تو ہوجائے گی۔

قال العلامة ابن عابد بن رحمه الله تعالى: فى البزازية وهل تجمع الخروق فى اذنى الاهنحية اختلفوا فيه قلت وقدم الشارح فى باب المستح على المخفين الله ينبغى الجمع احتياطا ( رد المحتار صلايح ه ) والله سبحان روتعالى اعلم-

٤ رذى القعدة سنر٠ بهماه

ضأن غيرذات الية كوشامل سير:

سوال: جناب نے ایک سوال کے حواب میں تحریر فرمایا ہے کہ نفظ منائ ذات البۃ اور غیر فرایا ہے کہ علامہ ابن عابدین البۃ اور غیر فرات البہ دونوں کو شامل ہے ، اس پر اشکال بہ ہے کہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے "فوستہ اشھی من الضائن " کے تحت لکھا ہے "ھو مالہ الب " " کو مرجرح قرار دیتا ہویا تخصیص یا تطبیق کی کوئی صورت ہوسکتی ہوتو تحریر فرما کر تشفی فرمائیں۔ بینوا توجروا۔

الجواب باسم ملهم الصواب

() قراکُ میں اُڈواج ثمانمیہ کا ذکرہے جن کی تفصیل یوں بیان فرائی ہے : من الصاکن اثنین ومن المعن اثنین ۔ ومن الابل انٹنین ومن المعن اثنین ۔ اس میں "ضنأن" ذات الیته وغیر ذات الیته دونوں کومشال ہے۔

و يوصف بدفيقال المن منظورالافريفى: الضأن من الغنم فوالصون و يوصف بدفيقال كبش صنائن والانفى صنائنة والمضأن خلاف الماعن (لسان العرب ملط سم المستاج ١٣) اس ميں ضائن كے عموم بردود ولائل ہيں:

أدوالصون
 أوالصون
 أوالصون

ا يك ملكه نماز عيد بهوجائة توسب ك لئة قرباني جائز به :

سوال: شہرمیں متعددمقامات برعیدگی نماز ہوتی ہے ، کہیں سیدمیں ہوتی ہے کہیں عدیگا ہ میں اورا و قات مختلف ہوتے ہیں ، تو قر مانی کرنے کے لئے سرعلاقے والے اپنے اپنے علاقے میں عبد کی نمازختم ہونے کا انتظار کریں یا کسی ایک جگہ عبد کی نمازختم ہونے کا انتظار کریں یا کسی ایک جگہ عبد کی نماز ختم ہونے کا انتظار کریں یا کسی ایک جگہ عبد کی نماز کا اعتبار ہوگا یا عبدگاہ کی ؟

نیزمعذورجوعیدی ن**ازکے لئے نہیں جاسکتا اس میں اور تندرست میں کوئی فرق ہے؟** بینوا توجروا

الجواب باسميلهمالصواب

ایک جائزیدی نما زہوجا سے توسب کے لئے قربانی کرنا جائز ہے ، نواہ سحبد میں ہو یاعب دگاہ میں ۔

معذور وتندرست میں کوئی فرق نہیں ۔

قال العلامة الحصكفى د**حمدالله تعالىٰ** : واول وقتهابعدا لصلولاً ان ذبح فى مصراى بعدا سبق صلاة عيد ولوقبل الخطبة لكن بعده احب -

وقال العلامة ابن عابدين وهم الله تعالى: (قولم بعد اسبق صلوة عيد) ولوضحى بعد ماصلى اهل المستجد ولم يصل اهل الجبانة اجزأة استحسانا لانفاصلوة معتبرة حتى لو اكتفوا بعا اجزأتهم وكذاعكسدهد ابة (دد المحتارية ) والله سيحانه وتعالى اعلم عربي المحتارية ها اجزأتهم وكذاعكسدهد المية (دد المحتارية ها اجزأتهم وكذاعكسدهد الميترود المحتارية ها الميترود الميترود

اصحيمند وره مسعوازاكل كي تحقيق:

سوال : برائع صد ج دى اس عبارت براشكال موريا ہے :

وجملة الكلام فيهان الله ماء انواع تثلاثة نوع يجوز لصلحبران يأكل منه بالاجماع ويخط لا يجوز لدان يأكل منه بالاجماع ويؤع اختلف فيرفالاول وحر الاضحية نفلاا و واجبا منذه ولاكان ا و واجبام بستداً -

شبور بہرورہ سے کہ نوع اول جس کا اکل بالاجاع جائز سبے ،اس میں اصحیرمنذورہ کو کھی شامل فرما باگیا ہے ، حالانکہ اصحیرمنذورہ سے کھانا نا ذر کے لئے جائز نہیں ،فہر بم ناقص میں یہ بات آئ تھی کہ اس سے وہ نذر مراد ہوجوغنی نے ایام نحر میں مائی ہواوراں کا قصد داخبار ہو تواس منذورہ کا کھانا جائز ہوگا ، کیا ہے جے ؟

والدسل على ما فهمت ما فى الشامية ان الموسى اذا منذر فى ايام النحرو قصد الإخبار لم بكن ذلك مندند واحقيقة وإن الشائا عليه با پيجاب الشمرع (مهيم جه) وفيد فى الصفحة الأنتية تحت قول الدلالمختار وقول ولاياً كل لذا ذرم نها اى ندراعلى حقيقة كماعلمت (منهم م) بينوا توجودا -

الجواب باسم علهم الصواب

مراجعة كتب سے تا بت ہواكہ اصحيد منذورہ سے نا ذركو كھا نا حلال ہے اورندر ذبح میں حلال نہیں۔

قال الامام ا بوب كوالجي ما وجدالله تعالى المنوفى سنكلم :

اس میں اضحیہ سے علی الاطلاق جواز اکل کے بعدا صنحیہ منڈورہ سے عدم جوانہ کے بعدا صنحیہ منڈورہ سے عدم جوانہ کے سے کے لئے مسمی للمساکین کی قبید ہے ، جس سے ثابت ہواکہ اصنحیہ منڈورہ میں اگرتصدق کی نیت بھی کی ہوتواس کا تصدق واجب ہوگا ورہزنہیں۔ (٦) قال الاما وقاضيخان رحمه الله تعالى المتوفى ستعمره :

ولا ببيع لحما لاهنحية لينصدق بل يأكله او يطعم ولوولدت الاضحية يضهى بالام والولد الاانه لا يأكل من الولد بل يتصدق به فان اكل منه يتصدق بقيمة ما اكل والمستحب ان يتصدق بولدها حيا ولوحلب اللبن من الاصنحية قبل الذبيح اوج وصوفها يتصدق بحا ولا ينتفع بها -

وعن عمد رحمدالله تعالى اذانن رذ بحشاه لاباً كل منها النا ذرفان اكل كان عليه قيمنه (خانية عكامش الهندية ص<u>يمة ج</u>س)

اس میں پہلے علی الاطلاق جواز اکل تحریر فرمایا ، پھر واجب النصدق صور توں کی تفصیل بیان فرمائی اور آخر میں امام محمد رحمد التارتعالی سے ندر فریح میں تصدق کا وجوب نقل فرمایا ، اگرا ضحید منذورہ ولا بہیع لحقا لاضحیہ لیتصدی بھابل یا کلدا و بطعم کے اطلاق میں داخل نہیں بلکہ اس کا تصدق واجب سے تواس کا حکم کیوں نہیں لکھا ؟ جبکہ واجب انتصدق صور تول کی تفصیل اور بالحضوص نذر بالذ بح کا حکم بیان فرمایا ہے ، اتنے واجب انتصدق صور تول کی تفصیل اور بالحضوص نذر بالذ بح کا حکم بیان فرمایا ہے ، اتنے برگر قرین تیاس نہیں ۔

 قال الامام الكاسائ رحم الله تعالى المتوفى سيشهه :

ان الله ماء انواع ثنلثة مؤع يجوز لصاحبهان يأكل من بالاجماع ونوع لا يجوز لدان يأكل من بالاجماع ونوع اختلف فيه فالاول وم الاحتحبة نف لا كان اوواجبا مسنل ودا كلن اوواجبا مبتدا أوالتانى دم الاحصا روجؤاء العسيد و دم الكفارة الواجبة بسبب الجناية على الاحوام كحلق الرأس ولبس المخيط والجماع بعد الوقوف بعوفة وغير ذلك من الجنايات ودم النا دبالذبح والمتا دم المتعة والقران فعند نا يؤكل وعند الشافى دحم المتعة والقران فعند نا يؤكل وعند الشافى دم المتعة والقران فعند نا يؤكل وعند الشافى دحم المتعة والقران فعند نا يؤكل وعند الشافى دحم المتعة والمقران فعند نا يؤكل وعند الشافى وعدم المتعة والمقران فعند نا يؤكل وعند الشافى وحمداً للله توكل وعند الشافى وعدم التله تعالى لا يؤكل وعند الشافى وحمداً الله توكل و

(بدا تُع الصنائعُ مندج ۵)

یہ نا قابل تا ویل نص ہے کہ اضحیہ منذورہ سے بواز اکل اور نذر ذیج سے عدم جواز راجاع ہے۔

﴿ نَمَامُ مَتُونَ مِينَ عَلَى الأطلاق اصنحيه سعة جواز اكل تحسر يربية جوهنحيه منذوره كوبھى شامل ہے، اگراصنحيه منذوره كاحكم مختلف ہوتا تو اسس كى تصريح لازم تھى ، حالانك متون میں سے سی بیں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ماتا ، بلکہ ہدا یہ اور فتح القدیر جیسی جلیل القدر شروح میں بھی کوئی ذکر نہیں ، مشرح و قابیہ ، مجمع الانہراور سشرح التنویر میں بھی نہیں۔

ه مبسوط سنرسی کتب ظاہر الروایة کا مجموعہ ہے، اس میں بھی منذورہ کا الگ حکم مذکور نہیں۔

﴿ بذل المجهود مين صرف امام كاساني رحمه الترتعالي كي تحقيق مذكور راكتفار فرمايا ہے -(بذل المجهود صلاح ه

اس سے نابت ہواکہ حضرت سہار نبوری قدس سرو کے ہاں بھی یہی جھے ہے۔

اس سے نابت ہواکہ حضرت سہار نبوری قدس سرو کے ہاں بھی یہی جھے ہے ۔

اصول سرع کے تحت بھی یہی تھے ہے کہ نذر ذبح میں لحم واجب التصدق ہے ،

نذرتصنی میں نہیں ،البتہ نذرتضی میں تصدق لحم کی نیت بھی کی ہو تو تصدق واجب ہوگا۔

نذر ذرئ وندرتضی میں بہ تفریق اصولاً اس کے لازم ہے کہ ندرتضی میں اگرتصد ت لیم کی ندر نہیں کی توبہ واجب التصدق کیوں ہموا ؟ وجوب تضحیہ وجوب تصدق کومستلزم نہیں اور نذر ذرئ میں فعل ذرئے عبادت نہیں ، اس لئے ندر ذرئے تصدق کیم کومستلزم ہے ۔ ورنہ فعل عاقل کا ابطال لازم آتا ہے جوعقلاً وشرعًا کسی طرح بھی جیے نہیں ۔

نذر ذبح میں ندرتصدق کاعرف ہے ،اگریہ عَرف نہ کھی ہوتا تو بھی صحیح فعل عاقبل کے لئے عقلاً وشرعاً اس کونذرتصدق قرار دیا جا سے گا ۔

غرضیکه نذر ذرج کا نذر تصدق کومستازم بهوناتسلیم به کیاجائے تویہ نذریبی صیح نهیں،
اور استلزام تسلیم کربیاجائے توصحت نذرو وجوب تصدق دونوں اصول تزرع کے مطابق ہیں۔
منتسلیم کربیاجائے توصحت نذرو وجوب تصدق دونوں اصول تزرع کے مطابق ہیں۔
منتسلیم کربیاجائے توصحت نذرہ وجود اس کی نذرصیح ہونے میں اشرکال کاجواب
امدا دانفتا دی میں یوں دیاہے:

اس میں ورودنص کی وجہسے اس کی صحبت خلاف قباس ہے۔

والنص فأ دواد ابو داؤد رحمه الله تعالى عن خابت بن ضع الدون الله تعالى عنه قال نذ درجل على عهد دسول الله صلى الله عليه وسلم إن بنحو ابلا ببوانة فاق السبى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وسلم وقال النبى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم هل كان فيها ورين من اوشان الجاهلية يعبد قالوالاقال هل كان فيها عيادهم قالوالاقال دسول الله صلى الله عليه وسلم اون بن درك فيها عيادهم قالوالاقال دسول الله صلى الله عليه وسلم اون بن درك

فانه لاوفاولمندن دفی معصیته الله ولافیما لایسلا ابن ادم (سنن ابی داؤد ما ۱ موسی بی داؤد ما ۱ موسی بیان کرده تفریق مذکور کے تحت صحت نذر فریح خلاف قیاس نهیں ۔

بنده کی تحریر میں بیان کرده تفریق مذکور کے تحت صحت نذر فریح خلاف قیاس نهیں ۔

(۱) اصنحیہ واجبر ابتداء میں تصدی لحم واجب نہیں تومن زورہ میں قول وجوب سے ایجاب العیدی ایجاب العراق مالی پر ترجیح لازم کم تی ہے ۔

شرار فقیر بحکم نذر برونے نے باوجود اس میں علی الراجے تصدق واجب نہیں ،
 اس سے بھی منذورہ کے واجب النصدق نہ برونے کی تأبید برونی ہے۔

بعض شروح وحواشی میں اصحبیمن ذورہ کا وجوب تصدق مذکور ہے، اس کواس پر محول کرنا ناگزیر ہے کہ نذرتضی یہ کے ساتھ نذر تصدق بھی کی ہو کماف مناعب الاستام ابعصاص دحمداللہ تعالی من قولہ نن رمسمی للمسٹاکین ۔

اس پر محمول منر کرنے کی صورت میں تعارض لازم آئے گا تو ترجیح انکر کر مرہم ہم ہم اسلا تعالیٰ کی نصوص کو ہموگی جو درایۃ مجھی مؤید ہیں ،حس کی تفصیل دبیل تمبیر میں گزری۔ حضرت ابن عمریضی المٹر تعالیٰ عنہا ،حضرت عطار اور حضرت امام محدر حمہم البٹر تعب بی سے افوال تحریر سکتے جاچکے ہیں ۔

پھران اقوال کے ناقلین اور ان کے مطابق فنوی دینے والے اما م جصاص ، امام قاضیخان اور امام کاسانی رحم اللہ تعالیٰ ہیں ،جن کا تقدم زمان وجلالت شان سم ہے۔ وجوب تصدق کا قول سب سے پہلے ہم شھوی صدی میں زبلی رحم اللہ تعالیٰ المتونی ۱۹۸۵ نے فرمایا ہے ، ان کے بعد بعض دوسر ہے شراح و محشین نے بھی ہی لکھا ہے یعض نے زبلی کی طوف نسدت ظاہر کی سے بعض نے نبلیں ، نظام ران کا مافذ ہمی وہی ہے ، مثایدان مضابت کو نذر فرز کے سے اشتباہ ہوگیا ہے۔ والتوفیق اولی من المتحطئة ۔

بهشنی زیور کے حاست بیمیں وجوب تصدق کی دلیل میں شرح التنویر کا بیجزئر نقل

ولايأكل الناذرمنها (ردالمحتارصكن جه)

اس سے استدلال اس کئے صحیح نہیں کہ پہ ایام قربانی گزرجانے کے بعد ذریح کرنے سے متعلق ہے جیساکہ اس کے سیاق و سباق سے طاہر سے اور علامہ ابن عابدین رحمالت نعالیٰ متعلق ہے جیساکہ اس کے سیاق و سباق سے طاہر سے اور علامہ ابن عابدین رحمالت نعالیٰ میں اس پر سبنہ فرمائی ہی۔ ولاتلہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم میں اس پر سبنہ فرمائی ہی۔ ولاتلہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم میں اس پر سبنہ فرمائی ہی۔ ولاتلہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم میں اس پر سبنہ فرمائی ہی۔ ولاتلہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم میں استان می

شرار الفقيرقبل ايام النحريمي موحبيج:

سوال: شامیس ہے:

ووقع فى التتاديخانية التعبيريقول شراها ايام النحروظاهم اندنوشراها لها قبلها لانجب ولعرأك صربيحا فليراجع -

ایام النحرکی قیداکٹرعبارات میں نہیں ہے ، آپ کافنوی کیا ہے ؟ کیا ہے قید معتبرہے؟ اس کا مقتصنی ہے کہ جوجانورا یام نحرسے پہلے کسی فقیر نے خریدا ہواس کی فرمانی اسس پر واجب نہو، اس کا تبدیل کرنا جائز ہو۔

اسی طرح غنی کے گئے بھی ان آیام سے پہلے خرید کردہ جانور کا تبدیل کرنام کروہ نہوا کہ کرقبیت میں بیع کی صورت میں زائد قبیت کاتصدق ذمہ بن نہو۔ بینوا تو جووا۔ الجواب باسم عام حالصواب

تا تارفانیمین "ایام النخر" سے "قبل مضی ایام النخر" مراد ہے، یہ قیداحترازی نہیں ملکہ قید واقعی ہے، اس سے قبل فوتوکت النصد معبد ومضت ایام النحر" بلکہ قید واقعی ہے، اس سے قبل فوتوکت النصد معبد ومضت ایام النحر" کا ذکر تھا اسی سیاق میں یہاں بھی آگیا ، احتراز مقصود نہیں، اس پرمندرج ذیل قرآن ہیں :

() دوسری کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں -

" نذر هنیقه گی صحت میں ایام نحر کی تیدنہیں توندر دلالة یعنی شراء الفقیر میں اس نفیب کی کوئی و جمعقول نہیں۔ اس نفیب کی کوئی وجمعقول نہیں۔

﴿ فَانِيهِ كَحِجْزِنُدَةُ وَلِي مِينِ قبل ايام النحركِ الفاظ سے بھی بیپی ثابت ہوتا ہے كہ ایام نحرسے قبل بھی شرارالفقیر بمنزلہ نذر ہے۔

واذا اشتى شاة للاضحية تُعرباعها واشنؤى اخرى فى ايام النحولالى قوله) وعن معمل رحمد الله تعالى فى المنتقى اذا اشتى شاة ليضتى بها واضربية التفحية عندا الشراء تصيراضحية كما نوى فان سافر قبل ايّام المنحربات ها وسقطت عندالاضحية بالمسافرة واما اذا اشترى بغيرنية الاضحية تُعربون الاضحية

بعد الشراء لعربذ كوهذا فى ظاهر الروابة ودوى العسن عن البى حنيفة وجمها الله تعالى اند لاتقدير اضحية مو باعها يجوز بيعها وبدنا تخذ (خانبة بهامش الهندية ملاسم به) نيزاس ميں يرضى ظاہر ہے كہ قبل ايام النحر سے قبل مضى ايام المنحوم اوپ -

وكذا فى قوله: اذااشترك الغنى اضجية فضلت فاشتوكا أخوى ثم وجد الاولى فى ايام المنحوكان له ان يضحى بايتهما شاء دصص )

اس سے تابت ہواکہ بیسب جزئیات قبل مصنی الایام سے متعلق ہیں قبل ملجی سے احتراز مقصود نہیں . احتراز مقصود نہیں ۔

ننبيك : تنماء الفقير مبنية الاصنحية كيم وحب تضميم بني اختلاف بي موجوب وعدم وجوب والمراد والمرد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد

والمكلصبحان ونعابى اعلم

٤ ردبيع الاقل سنه ١٥٠٥ ه

جرم قربانی مرعطیس لگانے کے ایک حیلہ کا ابطال:

سوال : جرم قربانی سے متعلق مندرج زیل صورتوں کاکیا حکم ہے ؟

- ا متولیان مسجداہل محلہ سے تھوٹری قیمت میں کھالیں خرید کر بیش قیمت ہیں فروخت کر کے اس کے منافع مصارف سجد میں صرف کرتے ہیں اوراہل محلہ سجد کی نسبت سے کم قیمت میں دیتے ہیں۔
- ا بعض جگہ اہل محلہ سجد کے متولی کو کھالیں مفت دستے ہیں اورانکی نبیت بہ ہوتی ہے کہ روبیہ مساجد میں صرف کیا جائے، بلکہ بعض جگہ زبان سے اسکا اظہار بھی کر دستے ہیں۔ کہ روبیہ مساجد میں صرف کیا جائے، بلکہ بعض جگہ زبان سے اسکا اظہار بھی کر دستے ہیں۔ استے ہیں اور نبیت بیہ ہوتی ہے کہ رقوم مدادس میں صرف ہوں گی ۔ رقوم مدادس میں صرف ہوں گی ۔
  - ﴿ نَعِضَ لُوگُ مُحَصَلِبِن مدرسہ کو ہرائے مدرسہ چندہ کہہ کر کھالیں دیتے ہیں۔ یہ روپے مساجد اور مدارس کے مصارف میں صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بیدوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب

چرم قربانی کسی فقیر یاغتی کی ملک میں دینا صروری ہے، نتواہ بصورت بیج یا منبہ یاصدقہ بیر و و فقت کرہے تواس کا ثمن مالک ثانی پر واجب التصدق نہیں، صورت سوال میں مدرسہ یا مسجد کے لئے جو حیلہ تحریرہے اس میں ایسی تملیک نہیں پائی گئی، للہذا مہتم مدرسہ یا متولی مسجد نے جتنے میں کھال فروخت کی اس سے بقدر شمن شراء و فنع کرنے کے بعد باتی ثمن واجب النضدق ہے، اسے صدقات واجبہ کی مدمیں شامل کیا جا تھا ور بقدر شمن مشراء و فنع کر دہ رقم اصل کے تابع ہے۔

به حیله بھی سیجے نہیں کہ مہتم مدرسہ یا متولی مسجد پہلے اپنے لئے خرید ہے، پھرفروخت کرکے اس کا ثمن مرعطیہ برصرف کرسے ، اس لئے کہ بیع اول فاسد واجب الرد ہے، اس میں مدرسہ یا مسجد برخرج کرنے کی مشرط منصوص یا معروف ہے ، والمعن جے کا مشروط و فیہ نفع للبائع فیکون مفسد کما للعقل -

متعاقدین سخت گنهگار بی اوران برتوب واجب سے - والله سبحان وقعالی اعلم-منعاقدین سخت گنهگار بی اوران برتوب واجب سے - والله سبحان وقعالی اعلم-

چرم قربانی کے تصرق میں تلیک ضروری ہے:

سُوال : ایک مفتی صاحب نے فتوی دیا ہے کہ چرم قربانی مسجدوں درسہ کی تعمیریں لگانا جائز ہے کیونکہ بیمجی توصد قدیمی ہے ، اس فتوی کی بناد پر ہمارے محلے کے امام صاحب وگوں سے قربانی کی کھالیں وصول کرکے ان کی قیمت مسجد ومدرسٹی تعمیر میں لگاتے ہیں ، کیا یہ فتوی صحیح ہے ؟ اگر صحیح نہیں توجن نوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری قربانی کی کھالوں کی قیمت تعمیر مسجدیا تعمیر مدرسہ میں لگ رہی ہے ، کیا وہ بریء الذمہ ہوجائیں گے ، نیزان کی تسربانیوں ، برکونی اثر پڑے کے انہیں ؟ بینوا توجولا

## الجواب باسميامهم الصواب

قربانی کی کھال اگر اپنے استعال میں نہ لانا چاہے بلکہ صدقہ کرناچاہے تو کسس میں دوسرے کو مالک بنانا صروری ہے ، اگرکسی نے فروخت کر دی توقیمت کا صدقہ کرنا واجسے اوراس میں بھی تملیک فقیرضر وری ہے ، اور سب و مدرسہ کی تعمیر میں چونکہ تملیک نہیں بائی جاتی اس لیے جائز نہیں ۔

جن ہوگوں کو کھاہوں کی قیمت کے غیر صوف میں خرچ ہونے کاعلم ہے ان کے ذمہ قیمت کا تصدق واجب ہے، تاہم قربانی صحیح ہوگئی ۔

قال العلامة الحصكفى رحمه الله تعالى: ويبتصل ف بجلدها اوبعمل منه نحو غريال وجواب وفر بنة وسفرة ودنواويب له بماينتفع به باقياكما مولا بمستهلك كخل ولحمرون حوة كدراهم فان بيع اللحمرا والجلد به اى بمستهلك اوبدرهم تصل ق بثمنه -

قال العلامة ابن عابد بن رحمه الله تعالى: وبيتصدق بجلدها وكذا بجلالها وقلات ها فانه بستحب اذا اوجب بقرة ان يجللها ويقلدها وإذا ذبحها نسك بذلك كما في المتتارخانية (دد المحتارص ف جهر)

وفال ایضا: فی الفنیة اشتی بلحیهاماً کولافاکله لویجب علید المقدی بقیمته استحسانا درد المحتارصف جه)

وقال العلامة الحصكفى رحم الله تعالى : الصدقة كالهبة بجامع المتبرع وحينتن لانصح غيرم قبومنة (دو المحتارص ٢٦ه ج ٣)

وفال العلامة ابن عابل بن رحم الله تعالى فى ابتداء كتاب المهبرة : وهى تمليك العبن مجانا ( دو الم حدار صف ج ۲۰)

وقال فى باب المصرف تحت (قوله اى صصرف الزكوة والعشر) وهومصرف النفالصدة الفطروالكفارة والسند وغيرف لك من الصدقات الواجبة كمسانى القهستانى ( ددا لمحتاده هج ۲ )

وقال الامام المرغيناني وحمد الله نعالى: ولايشترى به (اى بالجلد) مالاينتفع بدالابعد استفلاكه كالخل والابازيراع نبارا بالبيع بالدراهم والمعنى فيد اندتصرف على قصد التمول -

وقال العلامة ابوم حمل العينى رحم الله تعالى: روالمعنى فيدانه تصرف على قصد التمول) اى المعنى في اشتراء مالا ينتفع بدالا بعد استفلاكم انه تصرف على قصد التمول وهو قد خرج عن جهة التمول فاذ التمول تمولت بالبيع وجب التصديق لان هذا التمن حصل بفعل مكروة فيكون خبيتًا فيجب التصدق (البناية صلاح ال

وقال فى حاشية الهلاية معزيا الى الكافى: (قوله تصدق بتمنه) لان معنى التمول - سقط عن الاضحية فاذا تمولها بالبيع انتقلت المقربة الى بدله فوجب لتصدق - سقط عن الاضحية فاذا تمولها بالبيع انتقلت المقربة الى بدله فوجب لتصدق - (هدراية منهم جسم)

وقال فى الهندية : ويتصدق بجلدها اوبعل منه نحوغربال وحراب ولابأس بأن يشترى به ما بنتفع بعينه مع بقائه استحسانا و ذلك مثل ما ذكرنا ولايشتى به ما لا ينتفع بد الابعد الاستهلاك نحواللحم والطعام ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله واللحم بمنزلة الجلد فى الصحيح حتى لا يبيعه بما لا ينتفع به الابعد الاستهلاك فلو باعها بالدراهم ليتصدق بها جازلان قرية كالتهدد ق كذا في التبيين (عالم كيرية صلت جه)

والكهسبعان، وتعالى أعلم ۱۲/ربيع الاول سند ۱۲۱۵ ه

ایم اختیس قربانی نهیس کی توبعدی یوم الادار کی قیمت صدقه کرد:

سوال : کسی خص نے ایام انحی میں قربانی نهیس کی توبعد میں جو تصدق قیمت

داجب ہے، اسمیس کونسی قیمت معتبرہے ؟ یوم الوجوب کی یا یوم الادار کی ؟

چونکہ ضمان اضحیہ ضمون ہونے میں مخصوب فیمی کے مثل ہے ، المذاجس طسر ح
ضمان غصرب میں یوم الغصرب کا عتبار ہے ، یہاں بھی یوم الوجوب معتبر ہوگا۔

قالے العلامۃ الحصکفی دجمہ الله تعالى : وتجب القیمۃ فی القیمی یوم عصب اجماعاً (در المحتار صلاح عد)

اجماعاً (در المحتار صلاح عد)

زکوۃ سوائم میں یوم دلا دار کی قیمت کا اعتبار ہے، اس پر تباس کا تقاضا ہے ہے کہ اصحبیمیں بھی یوم الا دار کی قیمت معتبر ہو۔

قال فى التنوير: وجازد فع القيمة فى زكوة وعشرو خراج و فطرة وبنذى وكفارة غيرالاعتاق -

وقال العلامة الحصكفى رحمه الله تعالى: وتعنبوالقيمة يوه الوجوب وقالا يوه الاداء وفي السوائم يوم الاداء المحاعا وهوالاصح (دد المحتار صلاح) ان دونوں میں سکے سرقیاس صحیح ہے ؟ ضمان عصب پریا ذکوة سوائم پریا

ان دونوں سے اصحیہ کاحکم الگ ہے ؟ بینوا توجوط الجواب باسع ملمہ الصواب

زکوۃ سوائم کی طرح ہوم الا داء کی قیمت واجب ہے۔

اشکال: زکوة سوائم میں حیوان سے قیمت کی طوف حکم منتقل نہیں ہوتا ، مالک جب بھی ذکوة ادار کرے اس وقت اس کو اختیار ہے کہ حیوان دے یا اس کی قیمت ، لہذا بوقت ادار دونوں میں مساوات لازم ہے ، بخلاف اصحیہ کرایام نحر گزرجانے کے بور کم نفس حیوان سے قیمت کی طرف منتقل ہوجاتا ہے ، فصاد کھلا کے المفصوب بل کالاستھلا ہے۔ حواب: مفصوب برقیاس جب صحیح ہوسکتا تھا کہ اضحیہ کا جا نور معین ہوتا بھراس کے ہلاک یا استہلاک کی وجہ سے قیمت کی طرف انتقال ہوتا ، حالانکہ مسئلہ زیر بجث میں برصورت نہیں ، کوئی حیوان صدقہ کردے ہے سے قیمت کی طرف انتقال ہوتا ، حالانکہ مسئلہ زیر بجث میں یا اس کی قیمت ، لہذا ہوقت ادار لزوم مسا وات ظاہر ہے۔

البته اگربزربع نزرمعین یا بقول بشهود شرار فقیرسے خیوان متعین بهوگیا تواسی کا قیاس معصوب برصیح به به کا نرنده کا تصدق لازم سے اور بصورت استجلاک اس دن کی قیمت کا تصدق - والله سبحانه وتعالی اعلم

اارذى الحجة سيندا ١٣١١ هر

تحقيق معلت بزه الثاة اضحية ":

سوال: شامیری ہے کہ جعلت ھنظ الشاۃ اصحیۃ کہنے سے اصحیۃ کی ندرمنعقد ہوتاتی ہے ، ار دومیں اس صفہون کی تعبیر کیسے ہوگ ؟ کیا بعیدان ہی الفاظ کا ترجمہ کرنے سے ندرہوگ یا اس جیسے دوسرے الفاظ کہنے سے بھی نذرہ و جائیگی ؟ بینوا توجول کرنے سے ندرہو جائیگی ؟ بینوا توجول کرنے سے ندرہو جائیگی ؟ بینوا توجول کے اسمولہ مم الصواب

انعقادندرکے لئے التزام کے انفاظ کہنا ضروری ہے، اس نمانہ میں عرف عام میں یہ انفاظ التزام کے لئے استعال ہوتے ہونگے، ہمارے عرف میں اس قسم کے الفاظ التزام کے لئے استعال ہوتے ہونگے، ہمارے عرف میں اس قسم کے الفاظ التزام کے لئے نہیں ہوگا ۔ واللہ سبے انہ وقعالی اعلم التزام کے لئے نہیں ہولے جاتے، اس لئے نذر نہیں ہوگا ۔ واللہ سبے انہ وقعالی اعلم التزام کے لئے نہیں ہولے ہوئے اس لئے نذر نہیں ہوگا ۔ واللہ سبے انہ وقعالی اعلم الترام کے التر مجب سنہ ۱۷۱ م

عقيقه اور قرباني أيك جانورمين جمع كرنا:

سوال: ایک کا ئے میں ایک عصد قربانی کا اور بقیہ چھ حصے عقیقہ کے دیکھے ماسکتے ہیں یانہیں ؟ بینوا توجو وا-

الجواب باسمعلهمالصواب

جی خص کا قربانی کا حصتہ ہے وہ اسی گائے میں عقیقہ کا حصّہ نہیں رکھ سکتاً اگر رکھے گا تواس کے سب حصّے مل کر ایک ہی قربانی ہوگا عقیقہ نہیں ہوگا ۔ اگر رکھے گا تواس کے سب حصّے مل کر ایک ہی قربانی ہوگی عقیقہ نہیں ہوگا ۔ دوسر سے لوگ عقیقہ کا حصّہ رکھ سکتے ہیں ، وہ بھی اس طرح کر ایک گا نے میں ایک شخص کی طرف سے مرف ایک ہی عقیقہ ہوسکتے گا ۔ ایک شخص کی طرف سے مرف ایک ہی عقیقہ ہوسکتے گا ۔

قال العكلامة ابن عابل بن رحمد الله تعالى تحت (قوله وإن كان شويك الستة نصرانيا الخ) وكذا بوالاد بعضه مرالعقيقة عن ولد قد ولد دمن قبل لان ذلك جهة المقترب بالشكوعلى نعمة الولد ذكر وه عهد وحمد الله تقالى (ددا لمحتاده عن والله سبحانه وتعالى اعلم

۲۰ رذی تعده سنه ۸۵ ه

اس مسئلہ کی تفصیل رسالہ گائے کی قربانی میں ایک شخص کے ڈلوحضے میں ہے۔ لرکے کے عقیقہ کے لئے ایک بجری بھی کافی سہے:

سوال: بعض ہوگ ہوئی کے عقیقہ کے لئے ایک بکری اور لڑھ کے کے عقیقہ کے لئے ایک بکری اور لڑھ کے کے عقیقہ کے لئے دو بکریوں کا ہونا ضروری مجھتے ہیں، کیام سئلہ یونہی ہے؟ بینوا تو حروا ۔ الحواب باسم ملھ مرالصواب

بالغبروني اورانتقال كے بعد عقیقه كرنا:

سوال: بجه كے بالغ ہونے یا انتقال كے بعد عقیقه كرنا درست ہے یانہیں؟ ببينوا توجروا -

الجواب باسمملهم الصواب

بالغ ہونے سے بعد درست ہے ، انتقال کے بعد عقیقہ نہیں کیونکہ عقیقہ رتر بلاء کے ہتے ہوتا سے ۔ ولالکے سبحانہ وتعالیٰ اعلمہ

ه محرم سنه ۹۰ ه

أبك كائے میں اصحبہ ولیمہ اور عقیقہ جمع كرنا:

سوال: درج ذیل تین صورتوں کا کیا حکم ہے ؟

ایک گائے میں ایک شخص قربانی کا حصد رکھتا ہے، دوسرا ولیمہ کا۔

(۲) ایک شخص ولیمه کا حصه رکھتا ہے، دوسراعقیقه کا ۔

 ایک شخص قربانی کا حصته رکھتاہے، دوسرا ولیمہ کا اور تعیسرا عقیقہ کا۔ بينوا توجروا

الجواب باسمعلهم الصواب

تينون صورتين جائز ہيں -

فالحالعلامة ابن عابدين رحم الله تعالى تحنث (قوله وإن كان شميله الستة نصرانياالخ) وكذا لوا لادبعضه العقيقة عن ولدق ولدلهمن قبل لان ذلك بهذ التفرب بالشكرعلى نعمة الولد ذكرى محمد رحمه الله تعالى ولعرين كرالوليمة وبينبغى ان تجوز لانهاتقام شكوالله تعالى على نعمة النكاح وولادت بماالسنة فاذاقصل بماالشكوا وإقامة السنة فقل الادالقرابية (ددالمحتارمكنهم) والله سيحانه وتعالى اعلم

۳۰ جما دی الاولیٰ سنه ۹ ۹ هر

عقبقه کے جانور کی ہڑیاں تورنا جائز ہے: سوال: اعلارانسنن صفلاج، میں عقیقہ کی ہڑی توڑنا خلاف اولی تحریر فرمایا ہے اوراس مديث سے استدلال كيا ہے، ولم يكسى لهاعظم فياكل ويطعم ويتصلى -

حالانکرنفایة المفتی منتلاع جرمین لکھا ہے کہ بعض ہوگوں نے ہٹریاں توڑنے کو منع کیا ہے مگریاں توڑنے کو منع کیا ہے مگراس ما لعت کے لئے کوئی سندنہیں ، اسی طرح حضرت مفتی محسبند شفیع رحمہ الشرتعالی نے کبی ہٹری توڑنے کے جواز کا فتوی دیا ہے، بنظام رتعارض نظرا آتا ہے ، براہ کرم اس تعارض کو رفع فرماکر تسلی بخش جواب سے نوازیں - بدینوا توجووا - الجواب باسم ملھ حالصوا ہے الجواب باسم ملھ حالصوا ہے۔

جواز وخلاب اولی میں تعارض نہیں۔

ا ورکفایۃ المفتی میں سندمانعت کی نفی کی ہے، بعنی کسرعظام کوممنوع اورناجاً ز کہنے کی کوئی سندنہیں ، خلاف اولیٰ کی نفی نہیں فربائی ۔

قال ابن عابدين وحمدالله نعالى معن يا الى غر رالافكار: وهى نشأة نصلح للاضحية تذبيح للذكر والانتى سواء فى ق لحمها نيأ اوطبخه بجوضدا وبد ونها مع كسرعظه ها اولاوا تخاذ دعوة اولاوبه قال مالك وحمدالله تعالى (دد المحتارص العرب)

واللهسيحانہ وتعالیٰ اعـلھ ۳ رشعبان سنہ ۱۳۱۱ھ

حفرت امام الخطر و الترتعالی کی تحقیق یہ ہے کہ عقیق ابنداء اسلام میں تفاہیم منسوخ ہوگیا،
بعض حفرات نے قول امام رحمہ الترتعالی کی بعیدا تقیاس تاویلات کی ہیں، مذہب امسام
بلاث جوہی ہے کہ عقیقہ منسوخ ہے اس کے کتب فقہ میں اس کے احکام کی مذکورہ
تفصیلات و تقییرات سب ہے معنی ہیں، بعد میں بندہ کی اس تحقیق کے مطابق اعلاء اسنن
میں جی بہت مدلل و مفصل رسالہ مل گیا، تفصیل انشاء الترتعالی تتم میں آئے گی۔

(6)(J) 87 2 



وما توفيقى الإنبالله عليه توكلت والبيرا نيري

\*\*\*

## تنمِية الخابر ف ف التضريبة عن الغار



غیر کی طب بیت سے قسر بانی کرنے کی حبائزا ور سے نا جائز صور توں کی فصیل سے۔

## غيركى طوسے قربانی كرنے كا حكم

گائے کی قربانی میں کسی غائب شخص کا حصّہ اس کے امر کے بغیر شامل کر سیا تو ایسی صورت میں آئی قربانی اور دوسر سے شرکار کی قربانی شیح اور درست ہوگی یانہیں؟ بینوا توجروا السی صورت میں آئی قربانی الجواب باسم میلھم الصّوائی۔

- () فى الهنداية اذاضحى بشاة نفسه عن غايره بامرذُ لك الغيراوبغير امركولاتجوز كانتمالا بمن المناه الناهد المؤلات الملك لذلك الغالز المؤلات الملك لذلك الغالز الشاة ولن يثبت الملك له فى الشاة الآبالقبض ولو بوجد قبض الأمرهها لا بنفسه ولا بنائبه كذا فى الذخيرة (عا لمكبرية ص٢٠٠٠ ج ۵)
- و فيها ايمنا ولوضهى بدن عن نفسه وعرسه واولاده لبس هذا في ظاهم التولية وفالله حسن بحن باد فى كذاب الاضعية الدكان اولاده معفارًا جاز عنه وعنهم جميعًا فى فول الى حنيفة والى بوسف جمها الله تعالى والدكانواكبارًا الدفعل بامرهم جازعت الكل فى قول الى حنيفة والى يوسف جمها الله تعالى وان فعل بغيرامرهما وبغيرامر بعضهم ولا يجوزعنه ولاعنهم فى قولهم جميعًا رحمه الله تعالى لات نصيب مدى لمريا مرسار لحمًا فصل الكل لحمًا وفى قول المحسن بدئ بادرهم الله تعالى الكل لحمًا وفى قول المحسن بدئ بادرهم الله تعالى الكل لحمًا وفى قول المحسن بدئ بادرهم الله تعالى بغيرامرهما لا تجون عن نفسه وعن خمسة من اولاده الصغار وعن الم ولله بامرها او بغيرامرها لا تجون عن نفسه كذا فى قالى بعارا مرها لا تحري عن نفسه كذا فى قالى بعارا مرها لا تحري عن نفسه كذا فى قالى بعارا مرها لا تحري عن نفسه كذا فى قالى بعارا مرها لا تحري عن نفسه كذا فى قالى والا ها العالم عن خان (عا لم كليرية ص ٣٠٢ ج ۵)
- وقال العلامة ابن عابدين مهم الله تعالى ولوضحى عن اولاده الكبارو نوجته لا يجوز الآباذ نهم وعن الثانى مهم الله تعالى التريجوز الاباذ فهم بزازية قال في النه خيرة ولعله ذهب الى القالعادة اذا جوت من الاب في ك سنة صاركا لاذك منهم فاك كان على هذا العجم استحسنه ابويوسف مهم لله تعالى فهومستحسن اه (دو المحتارص ٢٢٢ ج ه)
- ﴿ وَقَالَ اِيضًا لَقُولِهِ وَعَنَ مِيِّتَ ) اى لوضحى عن ميِّت وارثه با سرو الزمه بالتصدق بها وعدم الاكلم منها ولات تبرّع بها عندله الاكل لائتر بقع على تنه الخ

ملك الذابح والتواب للميت ولذا لوكان على الذّابح واحدة سقطت عنه ضحيته كما في الاجناس قال الشرنبلالي لكن في سقوط الاهنجية عنه تأمل اها قول صرح في فتح القدير في الحج عن الغيريلاا موات يقع عن الفاعل فيسقط ب الفض عنه وللإخرالتواب فواجعه (ردّ المحتارص ٢٣٦ ج ۵)

عباداتِ بالاسے أمور ذبل ثابت بوكے-

ا غیری طرف سنفل قربانی بدون امریسی جائز ہے کلروایہ الرّابعة البعة اگر کسی نے گائے بیں اپنے حصد کے ساتھ غیرکی طوف سنفل قربانی یاعقیق کا حصد کے ساتھ غیرکی طوف سنفل قربانی یاعقیق کا حصد دکھا توجؤنکہ بیخض ان سب حصوں کا خود ما لک ہے اس لئے قبل دائج پراسکے سب حصوں کو ملاکراس کی ایک ہی قربانی شاد ہوگی ۔

قال فى العلائبة و لوضحى بالكك فالكك فوض كادكان الصلوة (ددالمحتار صبيرة) اس كى يه قربانى خواه نفل بهويا واجب بهرحال اس كا ثواب جسے جا ہے خبش سكتا ہے المما فى الرواية الرابعة -

و واجب قربانی میں غیری طون سے اپنی بحری ذبح کی توغیر کی قسر بانی نہیں ہوگی خواہ غیر کے قسر بانی نہیں ہوگی خواہ غیر کے امر سے ہویا ملاام کا للروایۃ الاولی -

البدنة اگرغیرکے امرسے بجری خریدکر قربانی کی توضیح ہوجا سے گی اس کئے کہ ما مودمشسراء و قبض میں آمرکا دکیل سے لہٰذا آمرکی ملک ثابت ہوگئی ۔

س غیری طرفسے اس کے امر سے گائے میں حصّہ رکھا توسب کی قربانی ہوگئ کلروایۃ الثامیۃ اس صورت میں گائے میں غیر کی ملک تابت ہوجاتی ہے اگرغیر سے تعمیت وصول کی تو بیع ہوگئی ورنہ ہہ۔ اور ہبۃ المشاع میں قبض مشرط نہیں ۔

یں بلاا مرگائے میں ایسے لوگوں کا حصہ رکھا جن کی طرف سے قربانی کرنے کا معمول سے توسب کی قربانی ہوجا ئے گی ۔ للرّوایۃ الثالثہ:۔

ه بلاامرایشیخص کاحصه دکھاکهاس کی طوف سے قربانی کرنے کامعمول نمسیں تو اس شخص کی قربانی نمیں ہوئی ، للتھ ایٹ الثانیۃ والثالثۃ -

آگے بیجٹ رہ جاتی ہے کہ اس صورت میں دوسے شرکاء کی قربانی صیحے ہوجائے گی یا نمیں ؟ روایتِ تا نیہ میں عدم جواز کی تصریح ہے۔

تنمية الخير\_\_\_\_\_\_٣

ر وایتِ رالعه جواز کومقتصنی ہے۔

درایتر بھی جوازمعلوم ہوتا ہے اس لئے کہ حب نا مزد کردہ حصّہ کا بھی ذائع ہی مالکتے تواس کی قربانی صحیح نہ ہونے کی کوئی وجہریں۔ تواس کی قربانی صحیح نہ ہونے کی کوئی وجہریں۔

امدادانفتالی میں حضرت مولانا ظفراحمدصاحب رحمدالترتعالی کاجواز کافتولی ہے۔
امدادانفتالی میں حضرت مولانا ظفراحمدصاحب رحمدالترتعالی کاجواز کافتولی ہے۔
امدادانفتالی میں حضرت کہ کو اختلافی قرار دیکر ابوالقائم کے قول جواز کو ترجیح دی ہے۔
بندہ کے خیال میں آپ سے اس میں تسامح ہوا ہے اس لیئے کہ روایت تانیہ میں دومئلے مذکور ہیں ابوالقاسم کا قول مسئلہ تانیہ سے تعلق ہے اورزیر بجث مسئلہ اولی ہے جس میں کوئ اختلاف منہ بیکہ فی قولھ موجمعیتا کی تصریح موجود ہے۔

دونوں روایتوں میں وجرالفرق بیہ بھے میں آئی ہے کہ روایت رابعہ میں غیر کی طرف سے نفل قربانی کا بیان ہے ، جس کی حقیقت یہ ہے کہ قربانی تو ذائع کی طرف سے ہوتی ہے ، صرف تواب غیر کو ملتا ہے کا لذاغیر کے لئے نیت کہ نا اپنی طرف سے اسس حصته کی نفی کو مستان مرنہ ہیں ۔

ادرروایت نانیمین غیری طون سے واجب قربانی کی نیت کرکے اس حصر کی ابنی طون سے تفی کررہا ہے، اس لئے بیر حصر محض کم ہوجائے گا اور محض کم کے لئے جانور ذریح کرنامع وون اور ایک شقط مقصود و مفید امرہے ۔ بخلاف الکان جج کے کہ ان کی ادائیگ میں بدون جج کے اور کوئ امر مقصود و مفید نہیں ہوسکتا، اس لئے جج عن الغیر بلاامری صورت میں بدون جج کے اور کوئ امر مقصود و مفید نہیں ہوسکتا، اس لئے جج عن الغیر بلاامری صورت میں بہر حال فاعل کا جج ہوجائے گا اگرج پہنچر کی طون سے ادار فرض کی نیت ہو۔ میں بہر حال فاعل کا جج ہوجائے گا اگرج پہنچر کی طون سے ادار فرض کی نیت ہو۔ میں بہر حال فاعل کا جج ہوجائے گا اگرج پہنچر کی طون سے ادار فرض کی نیت ہو۔ مقط داللہ سے ان ان وتعالی علو







## ایک گلئے بین فاصر کا قربانی کیسکاتھ ایصکال ثوات یا عقیقہ کا حصائے۔ رکھنا

سوال ؛ کوئ شخص ایک گاسے میں اپنی واجب قربانی کے ساتھ ایصال تواب کے لئے نفل حصّہ رکھے یاعقیقہ کا مصہ رکھے ، اس بارسے میں آپ چھتیق فرمار ہے کھے کسس کاکیا فیصلہ ہوا؟ اگرایک شخص پوری گائے ذریح کرسے تواس کی ایک قربانی ہوئی یاسات قربانیاں ہونگ ؟ بیتنوا توجووا ،

الجوائب باسمملهم الضؤاب

کوئی شخص تنہا پوری گلئے ذیح کرہے توبعض کے نز دیک ایک قسربانی واجب اور چھ نفل ہیں ، مگرعامۃ المشایخ کا قول سے سے کہ پوری گاسے کی ایک ہی قربانی ہوئ اور اسی پرفتوئی ہے۔

قال الممام الحصكفى دحمد الله تعالى:

ولوضحى بالكل فالكل فهن كاريجان الصلاة

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله نعالى:

الظاهم الطاهم المالمراد لوضى ببدانة يكون الواجب كلها الاسبعها بديل توليد في الحنانية ولواك رجل موسراضى ببدانة عن نفسه خاصة كان الحك اضعية واجبة عنداع مة العلماء وعليه الفتوي اه مع الذذكر قبله باسطر توقى الغنى بشاتين فالزيادة تطوع عنداعامة العلماء، فلاينا في قوله كان الحك المعنى بشاتين فالزيادة تطوع عنداعامة العلماء، فلاينا في قوله كان الحك اضعية واجبة ولا يعصل تكرار باين المسألتين فاقهم، ولعل وجد الفرق المناتخية بشاتين تحصل بفعلين منفضلين واراقة دمين فيقع الواجب احد نهما فقط والزائدة تطوع مجلاف البدنة فانها بفعل واحد واراقة وحدلة وحد نهما فقط والزائدة تطوع مجلاف البدنة فانها بفعل واحد ها)

آگے پہ بجٹ رہ جاتی ہے کہ اگراس شخص نے ایک گائے میں مختلف قربات کی نیت کی تو پیمعتبر سے یانہیں ؟ بعنی اس کی نیت کے مطابق سب قربات ا دا ہوجا ہیں گی یا اس سے درت میں بھی صرف ایک ہی تسہر بانی ہوگ ؟

کاسے کی قربانی \_\_\_\_\_\_

اس بارسے میں حدیث یا فقہ کاکوئ صریح جزئیہ نہیں ملاء وجوہ ذیل سے نیت تعدد کاعدم اعتبار معلوم ہوتا ہے:

🛈 علائيه وشامير كى عبارت مذكوره:

ولوضحى بالحل فالكل فرض كالكان الصلوة الخ

كاعهوم ،

وفقرمیں اجزاءعن السّبعة مذکور بیضخص واحدی طونے اعتبار تعدد جہات کاکوئ ثبوت نہیں ۔
 تعدد جہات کاکوئ ثبوت نہیں ۔

كتب فقد مير صحت جهات مختلفه كاذكر اجزاءعن السبعة كي تحت كياكيا بها

شامیه وغیره میں:

وكذا لوالا بعضهم العقيقة:

سے اگر شخص واحد کی نیت ضحیہ وعقیقہ کا بیان مقصود ہوتا تواس کے ساتھ نفظ "المصناً" کا اضافہ لازم تھا -

" كى كرتب ميں جہات مختلفہ اشخاص مختلفہ كی طوف سے ہونے كی تصریح ہے ۔ (داد بعض هم الاضحية وبعض هم جزاء الصيد الخ (عالمكيرية ص ٣٣ ج ٥٥ خانية بها مش العالمكيرية صنع ٣٣ ج ٥٠ ناسية بها مش العالمكيرية صنع ج ٥٠ بدائع صلى ج ٥٠ شابى على نبيين الحقائق ص ٨ ج ١٠ الجوهم الدنيرة بها مش عنق الفاد ورى مست )

اس سے علیم ہوتا ہے کہ تعدد نیت معتبر نہیں ادر بیکھی ولوضای بالک لائے کے کلیپر میں داخل ہے۔

© فقہ کی تمام کمتب میں موقع بیان کے باوجود اس سنے کمل سکوت ہے۔

@ قاللالمام قاضيخان تمدانله تعالى:

سبعة إشاتروابقها لا طعية فهوى المحاهم الاضعية عن نفسه لها له السنة ويؤى اصحابه الاضعية عن السنة الماضية قالوا تجوز الاصحية عن هذا الواحد ونية اصحابه للسنة الماضية باطلة وصاروا متطوعين ووجبت الصدة عليه عرباحها وعلى الواحد اليضالان نصيبه ستائع ما لو استرى بقرة للا صحية ونوى السبع منهالعاً مه هذا وستة اسباعد عن الشترى بقرة للا صحية ونوى السبع منهالعاً مه هذا وستة اسباعد عن الشترى بقرة للا صحية ونوى السبع منهالعاً مه هذا وستة اسباعد عن الشترى بقرة للا صحية ونوى السبع منهالعاً مه هذا وستة اسباعد عن الشترى بقرة الله صحية ونوى السبع منهالعاً مه هذا وستة اسباعد عن المناوسة السباعد عن المناوسة المنا

السناي الماضية لا يجوزعن الماضية ويجوزعن العام (خانسية بها مست الهندية ص ١٨٩ جس

اس جزئیری بصورت تعدداشخاص بنیت خید ماصنیه و قوع تطوع ندکورسے نگریبورت توحیخص و قوع تطوع کا ذکرنهیں ، اس سے تابت ہواکہ توحد مالک کی صورت بیں تعدد نمیت معتبرنہیں اور بیر بوری کا کے ضحیہ واجبرشما رموگی -

مزیدیه که تعدداشخاص کی صورت مین کم واجب التقدق ہے، تعنی اراقہ میں سنین ماصنیہ کی نیت غیرمعتبراود کم میں معتبرہے، مگر شخص واحد کی صورت میں وجوب تعدق مذکورنہیں -

اس فرق سینخوب وضاحت ہوگئ کہتے دنیت کا اعتبادہنیں ورنہ توحشخص کیصورت میں بھی لحم واجب التصدق ہوتا ۔

ایک طالبعلم کوخانبر کے ایک جزئیرسے اعتباد نمیت تعدد کا اشتباہ ہوا ہے۔ اس کئے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔

صنحى غنى بدنة عن نفسه وعن ستة من اولاده ليس هذا فى ظاهر الرواية وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى فى كذاب الاضعية له ان كان اولاده صغادًا جا نعنه وعنه هرجميعا فى قول ابى حنيفة وابى يوسف رحمه الله تعالى وان كا نواكب اركا ان فعل با مرهم جا ذعن الكل فى قول ابى حنيف ت رحمه الله تعالى وان فعل بغيرام وهم اوبغيرا مربعضهم لا يجوز لاعنه ولاعنه وفى قول ابى حنيف قول المحتمد فى قول المحتمد في المحتمد في قول المحتمد في المحتمد في المحتمد في أمر صاد للحدة في المحتمد في المح

(خانية بهامش الهن ية ضص ج)

اس جزئیمیں اولادصفارکی طون ستے تھے۔پھپورت تملیک مرادسے کہزاتعدد املاک کی وجہ سے سرب کی قربانی ہوگئی ہملیک پرشوا میڈیل ہیں ۔

تصنی بی عندال محی کامتبادر مفہوم اور عام معروف طریقیہ بھورت تملیک
 بی سے نہ کہ ایصال ثواب بملک ذابح ۔

﴿ یہ جزئیہ صنعیر کی طون سے وجوب تضحیہ کے قول پڑمبنی ہے اور خیہ واجبہ بدون ملک ا دارنہیں ہوتا ۔

گائے کی قربانی \_\_\_\_\_ a

قالالمام قاضيخان رحمد الله تعالى:

وفي الوله الصغيرعن الى حنيفة وحمه الله تعالى دوايتان فى ظاهرالرواية يستحب ولايجب بخلاف صدافة الفطر ودوى الحسن عن الى حنبفة دهمة الفطر ودوى الحسن عن الى حنبفة دهمة تعالى الذيجب الدينة ولا العندي وولا الله على ولا الله الله تعالى الله يجب على ظاهم الرواية فاك كان للصغير مال قال بعض مشا يجنا وجمهم الله تعالى يجب على ظاهم الرواية فاك كان للصغير مال قال بعض مشا يجنا وحمهم الله تعالى الدي والوصى فى قول الى حنيفة وحمد الله تعالى الدي والوصى فى قول الى حنيفة وحمد الله تعالى الدي والوصى فى قول الى حنيفة وحمد الله تعالى الدي والموصى فى قول الى حنيفة وحمد الله تعالى الدي والوصى فى قول الى حنيفة وحمد الله تعالى الدي والموصى فى قول المحدم المحدم المحدم الله المناهدية ملاسم والمستمدة والمناهدين المحدم المراه المناهدي به والمناهدي المحدم المراهدي المناهدي المناهد المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهد والمناهد المناهدي المناهدي المناهد والمناهد المناهد المناهدي المناهد والمناهدا المناهد المناهدي المناهدي المناهد والمناه المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد والمناه المناهد المناهد والمناهد المناهد المناهد والمناهد المناهد والمناهد المناهد والمناهد المناهد والمناهد المناهد والمناهد والمناهد والمناه المناهد والمناهد والم

علاوه اذی اس جزئیه میں عدم تملیک ہی تسلیم کرلیا جائے تواس سے صرف واجبات متعددہ کی صحت ثابت ہوگی واجبات میں باہم تزاحم ہوسکتا ہے مگرنفل میں تزاحم واجب کی صلاحیت نہیں فاف ترفا۔

مفتی عبدالستان احد خیرالمدان ستان نے اس جزئید سے آکا تدلال کی ہی دھ بیان فرمائی ہو میں نے یہ بحث بغرض تحقیق دوسرے اہل فتوی کی خدمت میں بیش کی جن میں سے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی دارالعلوم دیوبند بمفتی نظام الدین صاحب دارالعلوم دیوبند بمفتی نظام الدین صاحب دارالعلوم دیوبند بمفتی عبدالستار تونی عبدالستار تونی دارالعلوم دیوبند بمفتی عبدالستار تونی عبدالستار تونی عبدالمدارس ملتان کے جوابات موصول ہوئے بھادوں تحریروں سے اسی مزید توثیق ہوئی کہ اعتبار تعدد نید تعدد کہ اعتبار تعدد املاک سے الحاق کیا ہے اور نیات مختلفہ کو افراد اعتباری قرار دیکر جواز شخر برفرمایا ہے ، یہ امر ملحوظ دسے کہ اس الحاق اور افراد اعتبادی کا حدیث و فقر میں تخریر فرمایا ہے ، یہ امر ملحوظ دسے کہ اس الحاق اور افراد اعتبادی کا حدیث و فقر میں کوئی تبوت نہیں ، ان حضرات کی اینی رائے ہے۔

## خاتمة وتكلاح:

این واجب قربانی کے ساتھ عقیقہ یا ایصال تواب کے لئے نفل مصدر کھنے پر کس بحث كاكوى خاص الرسيس برتاس لي كمعقيقه واجب نهيس ، بهوايا نه بوا ودالصال تواب واجب قرباني كابھى كياجا سكتاہے، للإلايسال تواب كامقصدىبرصورت على سے، البسته صخير كے ساتھ دم شكرودم جنايت جمع كرنے پريہ بحث موڑ ہوسكتى ہے۔

چونكىرىدون نېتتې تعددى كى كىرجوح قول تعددكا سے، كھرمعاصرى كافتوى كى عنبا نیتتِ تعدد کا ہے علاوہ اذین اس میں ابتلاء عام سے اور قول عدم جوازیں حرج عظیم سے للبذا ايك كائے مين خص واحدى طون سے خدید، دم مشكراور دم جنايت جمع كر نے كے جواز كا قول انسب وا وسع سے -

اس تحربر کے بعد دالا تعلوم دیوبند سے حضرت مفتی محود حسن صاحب کی دوسسری تحرير موصول بونى جس بين ملتقى اللابحركى بيعباست نقل فرماني سے:

وان مات الحد سبعة وقال ورشة اذبحوها عنكم وعنهصح وكذ الوذبح بدست عن اضعية ومتعة وقران،

بنده كيخيال مين اس عبارت سيم استرلال تام نهين اسلية كداسين ذبح صيفه مجل موسكتابيم، مُونن نفظى كے عامل كى تذكير جائز ہے، ابطال استدلال كے لئے انسا واحتال ہى كافى سے، اور بیاں تومتىبادرىيى سےكيونكەاس سى بىلىمسئلەس تعدد شخاص كى تصوى بىر جو اس يرقربين بي كراس مسئلمين بعي تعدّدِ اشخاص مراد ہے۔

دوسرا قربيزيه كددوسري كسى كتاب مين بحي شخص واحد كاثبوت نهيس ملتا للذاعام عبا داس مطابقت كامقتصى بيى يهدكم بيسيغ بمهول سي حيناني مجع الانهرس قول ندكور كي تحت فراتين

مع اختلاف بهائ قرمبته (ملتقى الجمعوم شرم عبسم الاغرص ٢١٥م ٢)

"قربته كافتميرجع سع تابت بواكه شايع كمنزديك بيئلهمي تعدد المخاص ي كاب -علاوه اذي بنده يهله تكه حيكام كمنعدد واجبات بايم تزاحم كى صلاحيت ركفت بي بخلاف تزاحم النفل بالواجب، لبُذااس سيضحير واجبر كمصرا تفحصته ذا فلركي صحبت ثابت نهين بموئ ، چنانچ چضرن فتی صاحب جزئیر ندکوده نقل فرمانے کے بعد سسئلہ ذیر بحث سے تعلق كالتك قرباني

خودفرماتےہیں :

"اس كاحكم صراحة كتب فقدمين نهين ملا"-

اسی طسرح مفتی عبدالستارصا حب کا قول بھی اوپڑنقل کیاجا چکاہے۔ تحریر مذکور کے بعد نبدہ نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب کی خدم سے بیں لکھا کہ مقی الاجر

کے جنزئیہ :

بوذبح بدانة عن ضعية ومتعة وقران

مين ذبح" صيغة مجهول سے اس كاس سے استدلال تام منين اسكے جواب ين فتى صاب

نے خبہ پر فرمایا:

، سه يرموند . " ملتقى الا بحركا جزئريد اگربصيغة مجهول بهوتواس سيصراحةٌ شخص واحد كى طرف سي تعدّد

جہات پراستدلال قوی نہیں ہوگا ''۔ اس کے بعداس جزئر سے سے تعلق مزیدا کیے جیزیہ ذہن میں آئی کہ شخص واحد مبکے قت اس کے بعداس جزئر سے سے تعلق مزیدا کیا ہے جیزیہ ذہن میں آئی کہ شخص واحد مبکے قت

متعه وقران منين كرسكتا،

مسلم اسلم برخ الديمة المنظام مستعلق سم اس كوشخص واحديم مول كرنسي كونى السلم برجمول كرنسي كونى المنظم المنسطة المنسلم المنسلم

بے خرصنیکہ اب تک متعدد واجبات کی صحت کے بالسے میں بھی کوئی صریح جزئر پنہیں ملااور غرصنیکہ اب تک متعدد واجبات کی صحت کے بالسے میں بھی کوئی صریح جزئر پنہیں ملااور تزاجم انفل بالواجب تو اس سے بھی ابعد ہے اسکاجواز کیسے نابت ہوگا ؟ ولاللہ نعالی اعلم مرد بیتے الآخر ابہ ا ہجری





China China

ارتشادا لفارك الناصية

سيعانيا كهندي بانتانة كولي

Since The second of the second